مم مم مريداضا في منوانات مريداضا في منوانات مريداضا في منوانات مريداضا في منوانات مريداضا في منوانات

#### اورالله تعالى جس كوچاہتے ہيں راه راست بتلا ديتے ہيں



اضافة عنوانات: مولانًا محمّر عظمتُ اللّه الله

تالیف: مَولانًا جمیل احمد سکرودهوی مدرس دارالعلوم دیوبند

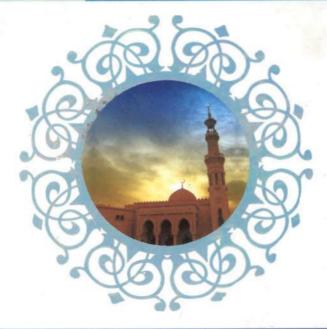



تمل اعراب، نظر ثانی هیچی مزیدا ضافه عنوانات مولا نا آفتاب عالم صاحب فاض و شخص جامعه داراهلوم کراچی مولا ناضیاً الرحمن صاحب فاضل جامعه داراهلوم کراچی مولا نامجمریا مین صاحب فاضل جامعه داراهلوم کراچی 

# 

هنات

جلد یاز دیم باب ما یدعیه الرجلان تا کتاب الهبة

اضافة عنوانات: مكولاتاً محمّد عظمتُ اللّه ريق دارالانار باسدنار ويرام

تالیف: حضرت مولا نامحمر حنیف صاحب گنگوہی نامل دیوبند

ممل اعراب ،نظر الى أوضيح ،مزيد اضافه عنوانات مولا ناضياً الرحمن صاحب فاضل جامعددار العلوم كرا چى مولا نامحمريا مين صاحب فاضل جامعددار العلوم كرا چى

دُوْرُالْوَالِمُ الْمُحَدِّدُ الْوَرُوْرُالُوالِمُ الْمُحْتَالُ وَوَالْوَالِمُ الْمُحْتَالُ وَوَلَّا الْمُحَال وَالْمُوْلِمُ الْمُحَالِقُونُ الْمُحَالِقُونُ الْمُحَالِقُونُ الْمُحَالِقُونُ الْمُحَالِقُونُ الْمُحَالِقُونُ

#### مزیداضافہ عنوانات و تھیج ،نظر ٹانی شدہ جدیدایڈیشن اضافہ عنوانات ،شہیل وکمپوزنگ کے جملہ حقوق بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

ہتمام : حکیلانشرفعثانی باعت : ستبر <sup>ون آ</sup>وعلی گرافش

> متحامت : 219 مجا کمیوزنگ : منظوراحمہ

#### قارئین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمدللہ اس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فر ماکرممنون فر مائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ



بیت العلوم 20 نابھدروڈ لا ہور کمتیہ سیراحمیر شہیزاً ردو بازار لا جور کمتیہ امدادیہ ٹی بی ہیپتال روڈ ماتان کتب خاندر شیدیہ میہ بیٹ مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی کمتیہ اسلامہ گا کی اڈا۔ ایپٹ آ با د ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن نارد و بازار كرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدارك گلشن اقبال بلاك اكرا چى كمتبه اسلاميا مين پور بازار فيصل آباد اداره اسلاميات ۱۹۰ ناركل لا مور

مكتبة المعارف محلّه جنكى يثاور

﴿انگلینڈیس ملنے کے بیتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

besturdubooks.wordpress.com

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. . Cooks Road, London E15 2PW besturdubooks middress.com اشرف الهدامي جلد – ياز دېم .....

| Ħ          | بَابُ ما يَدَعيه الرّجلان                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | دوآ دمیوں نے دعویٰ کیاایک عین (چیز ) کا جوتیسرے کے قبضہ میں ہان میں سے ہرایک کہتا ہے کہ بیمیری ہے اور            |
| ff         | دونوں نے بیّنہ قائم کر دیئےتو دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا                                                  |
|            | دوآ دمیوں نے ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کردیئے توبیّنہ کی وجہ سے کسی ایک کے لئے        |
| Ir         | فیصلنہیں کیا جائے گا                                                                                             |
|            | اگرقاضی نے دونوں کے درمیان غلام کے نصف نصف ہونے کا فیصلہ کردیا پھرایک نے کہا کہ میں نصف نہیں لینا                |
| 10°        | جیا ہتا تو دوسرے کے لئے بوراغلام <u>لینے کاا</u> حتیارتہیں ہوگا                                                  |
|            | ایک نے خرید نے کااور دوسرے نے صبہ مع القبض کا دعویٰ کیااور دونوں نے بیّنہ قائم کر دیئےاور تاریخ کسی کے           |
| M          | پاس نہیں تو خریداراو کی ہے                                                                                       |
| 14         | اً گر دوغیر قابضوں نے بیّنہ قائم کئے ملک اور تاریخ پرتو سابق تاریخ والا اولیٰ ہے                                 |
| 19.        | غیر قابض نے بینہ قائم کئے ملک مورخ پراور قبضہ والے نے تقدیر تاریخ پر بینہ قائم کئے تو قابض اولیٰ ہے              |
| ri         | قابض اورغیر قابض دوٽوں نے بینہ قائم کئے پیدائش پرتو قابض ادلی ہے                                                 |
|            | ہرایک نے ملک حاصل کی کسی شخص سے اور اسکی اپنے پاس پیدائش پر گواہ پیش کئے تو اپنے قبضہ میں پیدا ہونے پر           |
| rr         | گواہ قائم کرنے کی طرح ہے۔ایک نے ملک پراوردوسرے نے پیدائش پر گواہ قائم کئے تو پیدائش والا اولی ہے                 |
|            | ہرایک نے دوسرے سے خرید نے برگواہ قائم کئے اور تاریخ سمی کے پاس نہیں تو گواہ ساقط ہوں گے اور مکان                 |
| *(*        | قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا                                                                                |
|            | دومدعیوں میں سے ایک نے دواور دوسرے نے چارگواہ پیش کئے توسب برابر ہیں                                             |
| ro         | (ترجیح کثرت علل سے نہیں قوت علل ہے ہوتی ہے)                                                                      |
|            | دوآ ومیوں نے جھکڑا کیااکیک چو پاید کے بارے میں اور ہرایک نے گواہ قائم کردیئے کہ وہ میرے ہاں پیدا ہواہے           |
| 14         | اوردونوں نے تاریخ ذکر کی اور جانور کی عمر سمی ایک کی تاریخ کے مطابق ہے تو وہی اولی ہے                            |
| 1/1        | فصل في التنازع بالايدي                                                                                           |
| 17         | دوآ دمیوں نے ایک چوپایہ کے بارے میں جھٹرا کیاا کی راکب ہاوردوسرااس کی لگام تھا ہے ہوئے ہتو راکب اولی ہے          |
| <b>r</b> 9 | بچے کسی کے قبضہ میں ہواوروہ اپنی ذات ہے تعبیر کرسکتا ہے اس نے کہا میں آزاد ہوں تو اس بچہ کا قول معتبر ہوگا       |
|            | کسی کی دیوار پر دووسرے کاشہتیریااس کی عمارت متصل ہےاوراس پر دوسرے کی دردوک ہےتو دیوار شہتیر اتصال<br>            |
| ۳•         | والله كالب اور در دوك يجونيس                                                                                     |
| ۳۱         | اگرایک کی کڑیاں تین ہے کم ہیں تو دیوارتین والے کی ہوگی اور دوسرے کے لئے کڑیاں رکھنے کی جگہ ہوگ                   |
|            | ا یک کے قبضہ میں گھر کے دس کمر ہے اور دوسرے کے قبضہ میں ایک کمرہ ہے جن دونوں کے درمیان نصف نصف                   |
| ٣٢         | ہوگاادراس کے استعمال میں دونوں برابر ہیں                                                                         |
| ٣٢         | بابُ دعوى النسب                                                                                                  |
|            | ا یک ماندی بیچی،اس نے بحہ جنااور ہا کئے نے اس کادعویٰ کیاا گروہ جھے ماہ ہے کم میں بحہ جنا بیچ کے وقت سے وہ مارکع |

|                     | ss.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدابية جلد-يازوجم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W. Ju               | کابیٹا ہےاوراس کی ماں ام ولدہے،امام شافعیؓ وامام زفر کا نقط نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| turdulo ro          | بچیمر گیابائع نے اس کا دعویٰ کیااوروہ چیماہ سے تم میں جنا تھاتوام ولد نہ ہے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vest my             | شن لوٹایا جائے گایانہیں؟ ، اتوال فقہاء کی اسلامی کا بیانہیں کا انہیں کا انہیا کا انہیں کا انہیا کا انہیں کا انہ |
|                     | کسی نے ایساغلام فروخت کیا جواس کے پاس پیدا ہواہے مشتری نے آ گے بچے دیا پھر بائع اول نے اس کے نسب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۸                  | وعویٰ کیاوہ اس کا میٹا ہو گا اور بیع باطل ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · m                 | جس دو جڑواں بچوں میں سے ایک کےنسب کا دعویٰ کیا دونوں کا نسب ثابت ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | بچکسی کے قبضہ میں ہواس نے کہا کہ بیرمیرے فلاں غائب غلام کا بیٹا ہےاور کہا کہ بیر ابیٹا ہےوہ اس کا بیٹانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۴۰,                 | جوگااگرچیغلام اپنامیا ہونے سے انکار کردے اقوال فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>?*•</b>          | صاحبین کی دلیل امام صاحب کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣r                  | بچەسلمان اورنصرانی کے قبضه میں ہو،نصرانی نے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے،مسلمان نے کہا بیمیراغلام ہےوہ نصرانی کا بیٹا ہوگا اورآ زادہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣                  | ایک عورت نے بچے کے بارے میں بیٹا ہونے کا دعویٰ کیااس کا دعویٰ تب معتبر ہوگا کہ ایک عورت پیدائش پر گواہی دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | کسی نے باندی خریدی اس نے مشتری کے پاس بچہ بمتااور کسی نے باندی کا استحقاق ثابت کردیا توباپ بچہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| గాద                 | خصومت کے روز والی قیمت کا تاوان دیگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الا                 | كتابُ الإقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>~</b> ∠          | اقرار کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M                   | اقرار دلالناً ملزم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵٠                  | مجہول اقرار کے بیان کی تفصیل کامطالبہ کیا جائے گابیان پر قاضی جر کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۲                  | اموال عظام کا اقرار کیا تواس کامصداق کتنی مقدار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۳                  | كذا كذا درهما سے اقرار كياتو كيارہ ہے كم ميں مقر كى تصديق نہيں كى جائے گى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۵۰                 | ُ علیّ اورقبلی کےالفاظ سےاقرار کیاتواقرار بالدین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40                  | مقرله نے مقر سے کہالی علیک الف مقرنے کہاا تزنہااواتیقد ھااواجائنی بہااوقد قصیتکھا توبیا قرار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷                  | مقرنے دین میعادی کا قرار کیامقرلہ نے مقر کی مدت میں تکذیب کی تو دین فی الحال لازم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۸                  | جس نے مجبور کے ٹو کر ہے کیساتھ اقرار کیا تو محبوراورٹو کرالا زم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۹                  | ایک کپڑاوس کپڑوں میں ہےتو کتنے کپڑے لازم ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹                  | اما م ابو پوسٹ کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , YI                | فلاں کے حمل کے مجھ پر ہزار درہم ہیں تو چھر سبب بیان کردیے واقر اردرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                  | مبهم اقرار درست ہے یانہیںاقوال فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ሃ</b> ሮ          | بَابُ الْأُستثناء وَ مَا فِي معنَاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44                  | اقرار کے متصلا استثناء کیا تواستثناء درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲                  | سودرا بهم کا قرار کیااورایک دیناریاا یک قفیر گندم کا ستثناء کیاتو دیناراورایک قفیز گندم کی قیمت مشتنی موگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44                  | اقرار کے متصلاً انشاءاللہ کہا تو اقرار لازم نہیں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49                  | گھر کا قرار کیااور عمارت کا اپنے لئے استثناء کہاتو ہی استثناء درست نہیں ، داراور عمارت مقرلہ کا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| نرف الهدايي جلد – ياز دېم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن نال فهرسه فهرسه |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۔<br>گھر کی عمارت اپنے لئے اور حمن کا دوسرے کے لئے اقرار کیا توضحن دوسرے کا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 19             |
| مِقر نے مقرلہ کے <u>ل</u> ئے ہزار درہم کے ثمن کا اقر ارکیا اس غلام کے جو مقر نے اس سے خرید اہے اور اس پر قبضہ نہیں کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| اگرمعین غلام کاا قر ارکیا تو مقرله که کهاجائے گا که غلام سپر دکر دے اور ہزار لے لیے اور نہ تیرے لئے پچھنییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷٠                |
| مقرلہ کیے کہ بیغلام تو تیرا ہی ہے بیں نے اسے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ اورغلام فروخت کیا تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| يقر پرمال لازم ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ا</b> ا        |
| صاحبين كانقطه نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>۲</u> ۳        |
| مقرنے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں۔اساب کی قیت کے یا کہا کہ تو نے مجھے ہزار درہم قرض دیے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| پھر کہاوہ کھوٹے یا نہ چلنے والے تھے ،مقرلہ نے کہا کہ کھرے تھے اسپر کھرے لازم ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۷۵ .              |
| لاانهاوزن خمسة كالفاظ كساتها ستثاءكاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۲ .              |
| غتصبت منه الفًا یا او دعنی کے الفاظ کہے۔ پھر کہا یہ کھوٹے اور نہ چلنے والے تھے متصلاً کیے یامُنفصلاً ،تصدیق کی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۷۸                |
| یک شخص نے دوسرے کوکہامیں نے تجھ سے ہزار درہم ود بعت لئے تتھے وہ تلف ہو گئے ہیں ۔اس نے کہانہیں تم<br>میک شخص نے دوسرے کوکہامیں نے تجھ سے ہزار درہم ود بعت لئے تتھے وہ تلف ہو گئے ہیں ۔اس نے کہانہیں تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| نے بطورغصب کے لئے تھے تو مقرضامن ہوگا اگر مقرنے کہا کہتم نے مجھے ددیعت دیئے تھے اس نے کہانہیں تم<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| نے غصب کئے تصفو مقرضامن نہ ہوگاوجہ فرق<br>اس بر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>∠9</b>         |
| گر کہا کہ یہ ہزار میرے فلاں کے پاس ودیعت تنے وہ میں نے لیے فلاں نے کہاوہ تو میرے ہیں تو فلاں لے لے گا<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΛI                |
| جہات<br>قب کا بند نور معروف کے میں معروف کا انتہاں کا معروف کا انتہاں کا معروف کا انتہاں کا معروف کا انتہاں کا معروف ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Λf                |
| قرار کیا کہ فلاں نے اس زمین میں کاشت کی یااس دار میں عمارت بنائی یاانگور کے باغ میں پودے لگائے اور بیہ<br>مقرب بیٹر میں میں میں دریں نے بیر رہے مراک مقتب نے بہتر ہوئیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| سب مقرکے قبضہ میں ہے بھرفلاں نے ان کا دعویٰ کیا مقرنے کہانہیں بیقو میرے بین میں نے تجھ سے صرف<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| ستعانت کی تھی سو تونے کردی یا تونے مزدوری پر کام کیا تو کس کا قول معتبر ہوگا<br>انٹریک میں انٹریک کا میں انٹریک کا میں انٹریک کی انٹریک کا تو انٹریک کا تعدید کا میں میں کا تعدید کا میں کا تعدید | ۸۳                |
| بائ اقوار المعریض<br>ریض نے مرض الموت میں دیون کا اقرار کیا،اس پرحالت صحت کے دیون اوراس پرحالت مرض اور حالت صحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸۳                |
| بری سے سرس اور ہوئے ہیں دیون 10 ہر ارتباع ہی جو مانت سے دیون اور اس پر حاسف سرس اور حاسف جسے<br>کے دیون معلومۃ الاسباب ہیں تو حالت صحت اور معلونۃ الاسباب کے دیون مقدّ م ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۸.~               |
| عدد ین خومہ انا عباب ہیں وجانت مصادر معوندانا عباب سے دیون مقدم ہوں سے<br>حناف کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۳<br>۸۵          |
| عن کان کارونیل<br>ام شافعیؓ کے استشہاد کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AY<br>AY          |
| ہ ہمان کا ہے۔ سہاری رواب<br>علومة الاسباب دیون کے مقدم ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Λ1<br>Λ4          |
| سرمیدہ ہو جب دیوں سے معد ہار دیسے ق دیرہ<br>نام دیون ادا کرنے کے بعد مال چ جائے تو حالت مرض الموت کے دیون کوا دا کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΛΔ<br>ΛΛ          |
| ں ہار ہیں اور سے لئے اقرار کرنے کا تھم<br>ریض کا دارث کے لئے اقرار کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۸                |
| ر من المستعمل المستع   |                   |
| بننی کے لئے اقرار کیا پھر کہادہ میرابیٹا ہے۔نسب ثابت ہوگااورا قرار باطل ہوگا،ادحبیہ کے لئے اقرار کیا پھراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| سے نکاح کیا قرار باطل نہ ہوگا وجفر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9+                |
| یسے لڑے کا قرار کیا اس لئے جیسانس کے ہاں پیدا ہوسکتا ہے اور اس کا کوئی معروف نسب نہیں اورلڑ کے نے اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| میدین کردی تو مقرسےاس کا نسب ثابت ہوگا اگر چیدہ بیار ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95                |
| لدین ،اولا د ، زوجہ اورمولیٰ کے لئے اقرار کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98"               |

|                 | -s-com                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راييجلد-يازوبم  | لبرست                                                                                                                                                                                                      |
| 200Ke gir       | والدین اورادلا د کےعلاوہ بھائی یا چے کےنسب کا دعویٰ کیاا قرارنسب میں قبول ہے یانہیں<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                               |
| turdulo 90      | جس کاباپ فوت ہو گیااس نے بھائی کا اقر ارکیانسب ثابت نہ ہو گااور مقرلہ میراث میں شریک ہوگا                                                                                                                  |
| 1005 AV         | كتابُ الصّلح                                                                                                                                                                                               |
| 91              | صلح کی اقسام وشرع حیثیت                                                                                                                                                                                    |
| 1••             | امام شافعتی کا نقطه نظر                                                                                                                                                                                    |
| 100             | احناف کی دلیل                                                                                                                                                                                              |
| ! <b>* }</b> ** | اقرار كے ساتھ صلح كاتفكم ي                                                                                                                                                                                 |
|                 | (صلح کے اقسام سدگانہ کے تفصیلی احکام)                                                                                                                                                                      |
| 1+0             | مال سے منافع کے عوض صلح کا تکم                                                                                                                                                                             |
| ۲+۱             | صلح مع السکوت ومع الانکار مدعی علیہ کے حق میں قسم کا فدیہ اور جھکڑا مٹانے کے حکم میں ہےادر مدعی کے حق میں بدرجہ معادضہ ہوتی ہے                                                                             |
| . I+Z           | جب صلح مع الاقرار کیا ہو پھرمصالح عنہ کا کوئی مشخق نکل آیا تو پری علیہ وض کے جصے نے بقدرر جوع کرے گا                                                                                                       |
|                 | سی نے اپنے حت کا دار میں دعویٰ کیا اوراس کی تعیین نہیں کی اوراس سے ملح کر گی گئی پھر پچھدار کا کوئی حقدار نکل آیا تو                                                                                       |
| 1+9             | مدعی عوض نے کیجے واپس نہیں کرے گا<br>مدعی عوض نے کیجے واپس نہیں کرے گا                                                                                                                                     |
| 11+             | اموال کے دعویٰ کے بدلے سلم کا حکم                                                                                                                                                                          |
|                 | (وہ چیزیں جن کی طرف ہے شکے جائز ٰیانا جائز ہے )                                                                                                                                                            |
| 111             | اموال برصلے کے دلائل                                                                                                                                                                                       |
| IIr             | جنايت خطائ عوض صلح كأتكم                                                                                                                                                                                   |
| IIM             | مرد نے عورت برزکاح کا دعویٰ کیاعورت انکارکرتی ہے مال پرمصالحت کرنے کا حکم                                                                                                                                  |
|                 | عبد ماذون نے ایک آ دمی کوعمد اقل کر دیا توانی ذات کے ساتھ صلح کرنے کا حکم اورا گرعبد ماذون کے غلام نے قل                                                                                                   |
| PII             | جباد ہوں نے اسکی طرف سے ملح کی تو جائز ہے دجہ فرق<br>کردیا تو ماذون نے اسکی طرف سے ملح کی تو جائز ہے دجہ فرق                                                                                               |
| 11/4            | باب التبرع بالصلح والتوكيل به<br>باب التبرع بالصلح والتوكيل به                                                                                                                                             |
| IIA.            | صلح کے دکیل نے اپنی طرف ہے کہ کی لو او اس کیل کولازم نہ ہوگا بلکہ موکل کولازم ہوگابشر طیکہ دکیل اس کی صفانت ندا ٹھائے                                                                                      |
| 119             | فضولي كي مصالحت كأتحكم                                                                                                                                                                                     |
| Ir•             | ہزار رصلح کی تو عقد موقو ف ہوگا۔ مرعیٰ علیہ اجازت دیدے تو جائز ورنہ نا جائز                                                                                                                                |
| 171             | ، روپال قار مورون معامل بيد بارك الصلح في الدّين<br>بابُ الصلح في الدّين                                                                                                                                   |
|                 | ہروہ شنی جس سے واقع ہواور عقد مداینه کی وجہ سے واجب ہوئی ہو، معادضہ برمحول نہیں کیا جائے بلکہ اس برمحمول                                                                                                   |
| Irr             | ہرورہ ک کی پری و میں دور سرید میں اور بقیہ ساقط کردیا<br>کریں گے کہ مدعی نے اپنا کچھ میں لے لیااور بقیہ ساقط کردیا                                                                                         |
| irr             | ریا ہے حدل ہے وہ بالان کے اور بیند مالا ورای طرح ہزار جیدے وض پانچ سو کھوٹے پر مصالحت کا حکم<br>ہزار در ہموں کے وض بانچ سو پر مصالحت کر لی اوراس طرح ہزار جیدے وض پانچ سو کھوٹے پر مصالحت کا حکم           |
|                 | ، رورورو ول سے ول چی و پر سان سے کہا کہ کل کے دن یا پنج سودید ہے قاباتی سے بری ہے، اس نے ایسا ہی اس                                                                                                        |
| Irr             | المیں میں دو سرمے پر ہرار دورہ م بیل اس میں جو ان میں ہور میں میں دوبان میں ہوجائے گا<br>کیا تو دہ بری ہوجائے گا                                                                                           |
| iry.            | سیا مودہ بری ہوجائے ہ<br>ہزار کے بدلے پانچ سو پرمصالحت اس شرط پر ہوئی ہے کہ کل ادا کردے گا تو بقیدے بری ہے در نہیں                                                                                         |
| IFA             | ہرارے بدلے پانی عورپر صفاحت ال سرطاری ہوں ہے کہ جا اور قرح کا فریقید سے بدلے کیڑے پر صفاحت کر لی تو<br>مشتر ک دین کا بیان دَین اور آ دمیوں میں مشتر ک ہوا یک نے اپنے حصد دَین کے بدلے کیڑے پر صلح کر لی تو |
| 11/4            | مستر ک در میاند ین اورا در بیول میل ستر ت اور بیت سے ایسے مسترد میں سبد میں جب بدھ پارے پر اس را در در د                                                                                                   |

| , com                                                                                                                                                                                                                               | •vie <sup>55</sup> .0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ئرف الہدا بیجلد – یاز دہم<br>دوسرے شریک کواختیا رہے کہ نصف وَ بن لے یا نصف کپٹرا لے ۔مگر جب شریک ربع دین کاضامن بن جائے                                                                                                             |                       |
| رو سرے تربیف در سنا اور میں اور میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں۔<br>یک نے اپنے وَین کے بدلے سامان خرید اتو دوسرا شریک رابع وین کا ضامن ہنا سکتا ہے                                                                                    | besturduldook IFA     |
| ییں ہے۔<br>تمام مسائل مذکورہ میں شریک مدیون کا دامن گیرہو                                                                                                                                                                           | Destull IPI           |
| ۰ ۲ م من کروروں کے درمیان مشترک ہوا یک نے اپنے جھے کے راُس المال سے سلح کر لی صلح جائز ہے یائہیں ،اقوال فقہاء<br>سلم کا مال دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہوا یک نے اپنے جھے کے راُس المال سے سلح کر لی صلح جائز ہے یائہیں ،اقوال فقہاء | ırr                   |
| ۱ میں میں موجوں کے معام میں مشترک ہوا کیک کوور شدنے مال دے کر نکال دیا، ہر کہ زمین یا سباب ہوں تو جائز<br>تخارج کا بیان بر کہ ورثا میں مشترک ہوا کیک کوور شدنے مال دے کر نکال دیا، ہر کہ زمین یا سباب ہوں تو جائز                   |                       |
| عن مان مانیان کا مرحد کا کر محمد میں میں میں میں میں میں ہوئی کا میں ہے۔<br>ہے خواہ کم ہویا زیادہ                                                                                                                                   | · Ime                 |
| سې موم د د این د بایاسونا تھا چاندی دی تواس میں بھی تساوی ضروری نہیں<br>تر کہ چاندی تھاسونا دیایاسونا تھا چاندی دی تواس میں بھی تساوی ضروری نہیں                                                                                    | IPY                   |
| ر کہ میں دین ہولوگوں پر اوروہ کسی ایک کو صلح میں داخل کر لیں اس شرط پر کہ صلح کنندہ کودین سے خارج کردیں                                                                                                                             |                       |
| گے سارادین انہی کارہے گا تو صلح باطل ہے<br>گے سارادین انہی کارہے گا تو صلح باطل ہے                                                                                                                                                  | IPA                   |
| يت بي المضاربة كتاب المضاربة                                                                                                                                                                                                        | <b>f</b> ſ^•          |
| ب<br>ىضار بەكالغوي <sup>معن</sup> ى وجەتسىيە چىمىشرى                                                                                                                                                                                | <b>1</b> /*•          |
| ميثيات مضارب<br>حيثيات مضارب                                                                                                                                                                                                        | 161                   |
| مضار بت کی تعریف                                                                                                                                                                                                                    | 161                   |
| ىضار بت بالاسباب كى صحت كاحيله                                                                                                                                                                                                      | Irr                   |
| شروط مضاربت                                                                                                                                                                                                                         | IM                    |
| سحت مضاربت کے لئے ضروری ہے کہ مضارب کورائس المال پور سے طور پر سپر دکر دیا گیا اور رب المال کا کسی قتم کا قبضہ تضرف نہ ہو                                                                                                           | .100                  |
| ہ امور جومضارب کے لئے جائزیانا جائز ہیں                                                                                                                                                                                             | 102                   |
| مضارب آ کے مضار بت پر مال دے سکتا ہے یانہیں                                                                                                                                                                                         | ICA                   |
| ىضارب رأس المهال كورت المهال كے متعين كر دەشېر سے دوسرے شېر لے جاسكتا ہے يانہيں                                                                                                                                                     | tra.                  |
| بامع الصغيراورمبسوط كى روايت كا ختلاف كابيان                                                                                                                                                                                        | 1△•                   |
| ىضار بت كے لئے معین وفت گزرنے كے بعد مضاربت باطل ہوگ                                                                                                                                                                                | ior                   |
| ىضارب كورب المال كے قریبی رشتہ دارخرید نے كی اجازت نہیں                                                                                                                                                                             | iar                   |
| ال میں نفع ہوتو بھی مضارب کے لئے ربالمال کے قریبی رشتہ دار کوخرید نے کی اجازت نہیں                                                                                                                                                  | Iar                   |
| صارب کے پاس نصفانصف منفعت پرایک بزار درہم تھاس نے ان سے ایک درہم کی باندی فرید کروطی کی جس                                                                                                                                          |                       |
| ہےا کی بزار کی قیت کا بچہ ہوااورمضارب نے مالداری کی حالت میں اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا بھراس بچے                                                                                                                                   |                       |
| کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہوگئی تو مضار ب کا دعویٰ نسب نا فیذ ہوگا                                                                                                                                                                          | اه۵                   |
| ب المال نے غلام سے جب ایک ہزار وصول کر لئے اس کو بیافتیار ہے کہ مضارب جواس غلام کے نسب کامدی ہے                                                                                                                                     |                       |
| س سے غلام کی ماں (بائدی) کی قیمت واپس لے لے                                                                                                                                                                                         | 102                   |
| باب المضارب يضارب                                                                                                                                                                                                                   | IDA                   |
| ىضارب كارب الممال كى اجازت كے بغير مال كومضار بت بردينے كاحكم                                                                                                                                                                       | 109                   |
| ىضاربادل ضامن موگايامضارب ثانى<br>                                                                                                                                                                                                  | 14+                   |
| ا لک نے نصف نفع کی مضاربت پربطورمضاربت دینے کی اجازت دی اس نے کسی کوتہائی نفع کی مضاربت پر                                                                                                                                          |                       |

|                   | S.COM                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الهدابيجلد-يازوجم | فهرستاشرَّقَ                                                                                                   |
| 142,40,           | مال دیدیااس کا کیا حکم ہے :                                                                                    |
| "qnpoc            | ربالمال نے مضارب کوکہا کہ جونفع ملے وہ میرے اور تیرے درمیان نصفانصف ہے اور مضارب اوّل نے                       |
| Destu. IAM        | دوسر بے کونصف نفع پر دیا تو نس کوکتنا نفع ملے گا                                                               |
| •                 | مضارَب نے رب المال کے لئے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کے لئے تہائی نفع کی شرط لگائی ،          |
| ari .             | اس شرط پر کہ وہ اس کے ساتھ کا م کرے گااورا پنے لئے تہائی نفع کی شرط لگائی پیشرط لگانا جائز ہے                  |
| 174               | معز ولی اور بٹوارہ کا بیان ،مضاربت کے وکالت ہونے کی بحث                                                        |
| AFI               | ارتد ادرب المال كانتحكم                                                                                        |
| 14.               | ارتدادمضارب كأحكم                                                                                              |
| 141               | ربالمال نےمضارب کومعزول کردیااوراس کواپنی معزولی کاعلم یا خبز ہیں اوراس نے خرید وفروخت کی تواس کا تصرف جائز ہے |
| 1∠t               | اس حال میں مضارب کومعز ول کیا کہ راکس المال نقذ دراہم یا دنا نیر ہیں توان میں تصرف جائز نہیں                   |
| ·                 | ربالمال اورمضارب دونوں جدا ہوجا کیں اس حال میں کہ مال میں قرضے ہیں اورمضارب نے نفع کمایا ہے تو                 |
| 121               | حاکم مضارب کوان قرضوں ہے تقاضے پرمجبور کرے گا                                                                  |
| 120               | مال مضاربت میں جو مال ہلاک ہواوہ منافع سے ہلاک ہوگانہ کراً س المال سے                                          |
| 122               | مضارب نقتراورا دھار کے ساتھ خرید وفروخت کرسکتا ہے                                                              |
| الالا             | اتیٰ میعاد کے ساتھ بیچنے کی اجازت نہیں جتنی میعاد کے ساتھ تا جزئہیں بیچتے                                      |
| 1∠9               | مضاربت کی وہ نوع جس میں مضارب مطلق عقد کے ساتھ تو ما لک نہیں ہوتا                                              |
| I <b>/</b> •      | مال مضاربت سے غلام اور باندی کے نکاح کی اجازت دینے کا اختیار نہیں                                              |
| IAT               | مضارب كے اخراجات كامستله                                                                                       |
| IAM               | مال مضاربت ہے جونفقہ اپنے شہر میں آنے سے فکے جائے وہ مضارب واپس کردے                                           |
| IAM               | مضارب نے جونفع کمایا توربالمال جواس نے رأس المال سے خرچ کیا لے لے گا                                           |
|                   | مضارب کے پاس ہزار درہم نصف نفع پر ہیں اس نے اس سے کتانی تھان خرید کر دوہزار میں فروخت کر کے غلام               |
| IAA               | خریدلیا بھی دامنہیں دے پایا تھا کہ وہ دوہزارضائع ہو گئے تو رب المال پندرہ سوکا اورمضارب پانچے سوکا ضامن ہوگا   |
|                   | مضارب کے پاس ہزار میں اور رب الممال نے پانچے سومیں ایک غلام خرید کرمضارب کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا            |
| PAI               | تومضارب اسکومرائحة بالحج سومیں فروخت کرے                                                                       |
|                   | مضارب کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے ان کے عوض غلام خرید ااور دام ہنوز نہیں دے پایا تھا کہ ہزار درہم تلف ہو        |
| IAA               | گئے تورب المال پیشن ادا کرے گا اور رأس المال سب کا ہوگا جورب المال دیتار ہے گا                                 |
|                   | مضارب کے پاس دو ہزار درہم ہیں اس نے رب المال سے کہا کہ تو نے ایک ہزار درہم دیئے تتھے اور ایک ہزار              |
| 1/19              | میں نے نفع کمایا ہےاوررب المال نے کہا کنہیں میں نے تحقے دو ہزاردیئے تھے قرمضارب کا قول معتبر ہوگا              |
|                   | کسی کے پاس ایک ہزار درہم ہیں اس نے کہا کہ بیفلاں کا مال نصف نفع کی مضار بت پر ہے اس نے ایک ہزار نفع            |
| , 19+             | کمایااورفلاں نے کہا کہ یہ بصناعت ہےتو قول ما لک مال کا ہی معتبر ہوگا                                           |
| 191-              | كتاب الوديعة                                                                                                   |
| 196               | ودييت كي شرعي حيثيت.                                                                                           |

| نچچین فهرست  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشرف الهدابية |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| kally land   | ت کی خوداورا پے عیال ہے حفاظت کراسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مودع ود بعه   |
| COO 190      | کے علاوہ غیر کے پاس ود لیت رکھنے سے ضامن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ايخ عيال.     |
| bestull 194  | وليمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسكله خلط ود  |
| 194          | دلیل،امام صاحب کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 199          | ع کے مال میں مل گئی اسکی بغیر تعدی کے تو وہ صاحب ود بعت کا شریک ساجھی ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ود لعت مودر   |
| 199          | و بعت طلب کی مودع نے انکار کیا تو ضامن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ما لک نے وہ   |
| <b>r</b> +1  | ت کوسفر پر لے جاسکتا ہے یانہیں اتوال فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|              | نے ایک آ دمی کے پاس ود بعت رکھی ، ایک حاضر ہوااورا پنے حصہ کا مطالبہ کیا تواس کودوسر سے کی عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| r•r          | ں سپر دکرے بانہ کرےاقوال فقہاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>r</b> •1~ | نے دوآ دمیوں کے پاس ایس چیز وربیت رکھی جوتقسیم ہوسکتی ہے،ایسی وربیت کی حفاظت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک آ دمی_    |
| r•a          | بیت نے مودع سے کہا کہا پی بیوی کے سپر دنہ کرنا اوراس نے بیوی کے سپر دکر دی تو ضامن نہیں ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|              | نے کس کے پاس ود بعت رکھی اس نے کسی اور کے پاس رکھ دی اور وہ تلف ہوگئی ما لک مودع اول سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>r•∠</b>   | مکتاہے نہ کہ مودع ٹانی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _             |
|              | نسہیں ہزار درہم ہیں دوآ دمیوں میں ہے ہرایک نے کہا کہ وہ میرے ہیں میں نے اس کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|              | کھے تتےاور قابض نے دونوں کے لئے قتم کھانے سےا نکار کیا تو وہ ہزار دونوں میں مشترک ہوگا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| r•A          | اراور ہوں گے جودونوں کے درمیان مشترک ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| rii          | نے اوّل کے لئے قتم کھانے سے انکار کیا تو دوسرے کے بارے میں امام بر ودکٌ کا نقطہ نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| rir          | كانقطهُ لَظُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | امام خصاف     |
| rir          | كتاب العاريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,             |
| rie          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عاریت کی ش    |
| ۲۱۵          | the state of the s | عاريت كي تع   |
| ria          | يرعاريت كأحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لفظ اباحة ت   |
| <b>119</b>   | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الفاظعاريبة   |
| <b>***</b>   | ت ہے مامضمون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| rrr          | - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احناف کی دلیا |
| 770          | لئے عاریت کی چیز کوکرایہ پردیناجا ئزنہیں اگراجارہ پردیدی اوروہ ہلاک ہوگئ تو ضامن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| · rry        | لئے رعایت پردینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 772          | اقسام اربعه کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| rr•          | رمکیلی موز دنی اور معدودی چیز کی عاریت قرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| rrı          | ماریت کی زمین میں عمارت بنانے اور درخت لگانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             |
| rrr          | ا کپسی کی مز دوری مستغیر پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             |
| rm           | پاییعاریت اوراس کواپنے غلام یا نو کر کے ہاتھ واپس کیا تو ضامن نہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسى نے چو     |

| c :                             | m<br>A                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رف الهدارية جلا- يارو،م<br>۲۲۶۶ | تبرتكتابُ الهبة                                                                                                                                                   |
| "pooker                         | ببدكي شرعى حيثيت                                                                                                                                                  |
| esturoe rma                     | احناف کی دلیل                                                                                                                                                     |
| <b>\</b>                        | موہوب لہ نے مجلس میں واہب کی اجازت کے بغیر فیضہ کیا تو استحانا جائز ہے اورا گر بعد الافتر اق فیضہ کیا تو جائز                                                     |
| rr*                             | نہیں ہے گرواہب کی اجازت ہے                                                                                                                                        |
| ۲۳۳                             | كن الفاظ سے ہدرست ہوتا ہے                                                                                                                                         |
| tra                             | كسوتك بذاالثوب كےالفاظ كياتو ہيدرست ہے مختک بذاالجارية كےالفاظ سے عاربيہ وگا                                                                                      |
| rry                             | هبه مشاع کی مجث                                                                                                                                                   |
| rr2                             | امام شافعی کا نقطه نظر                                                                                                                                            |
| rpa                             | احناف کی دلیل                                                                                                                                                     |
| ror                             | حصه غیر مقسوم کا بہدفاسد ہے                                                                                                                                       |
| ram                             | عین شی موہوب لد کے قبضہ میں ہوتو صرف هبه ہی ہے مالک بن جائے گا قبضہ جدید کی ضرورت نہیں                                                                            |
| 100                             | مسی نے صغیر کو ہبہ کیا ہوتو باپ کے قبضہ کرنے سے ہبتا م ہوجائے گا                                                                                                  |
| ray                             | دوآ دمیوں نے اپنامشترک مکان کسی کو ہبہ کیا تو جائز ہےاورا گرایک آ دمی دوکو ہبہ کرے تو ہبہ جائز ہے یانہیں؟ اقوال فقہاء                                             |
| ran                             | ۔ وچخصوں کے لئے ایک مکان ایک کے لئے دونہائی اور دوسرے کے لئے ایک تہائی تو ہبہ جائز نہیں ہے                                                                        |
| ran                             | باب مايصح رجوعه ومايصح                                                                                                                                            |
| raa                             | اجبی کوہبہ کیا تورجوع کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ امام شافعی کا نقظہ نظر                                                                                                |
| <b>۲</b> 4•                     | احناف کی دلیل<br>برین                                                                                                                                             |
| 777                             | مانغ رجوع امور کی تفصیل<br>بر سر بر                                                                                           |
| ۲۲۳                             | ذی رحم محرم کوهیه کے بعدر جوع نہیں کرسکتا<br>۔                                                                                                                    |
|                                 | موہوب لدنے واہب سے کہا کہ لے لے یہ چیز اپنے ہبد کے عوض یابد لے یااس کے مقابلے اور واہب نے قبضہ کر                                                                 |
| kАА                             | لیاتور جوع کاحق ساقط ہوجائے گا<br>:                                                                                                                               |
| 772                             | قاضی یا تراضی کے بغیرر جوع محیح نہیں<br>ژبر بر گریں کر مستق کر رہیں ۔                                                                                             |
| <b>7</b> 79                     | موہوبیشکی ہلاک ہوگئی اوراس کا کوئی مستحق نکل آیا تو موہوب لہضامن ہوگا اورموہوب لیا واہب ہے کوئی چیز نہیں لےسکتا<br>نبی نہ میں |
| <b>%</b> 2+                     | عوض کی شرط کےساتھ ہبہ کیا تو د دنو ںعوضوں پرمجلس میں قبضہ ضروری ہےادر شیوع کی وجہ سے باطل ہو جائے گا<br>سرائی سے مصرف نفر نہ میں میں میں ماں                      |
| 121                             | باندی ہبہ کی گراس کاحمل مشتنی کیا ہوا تو استناء باطل ہےاور ہبہتیج ہے<br>پریار                                                                                     |
| 121                             | باندی کے بطن میں جو ہے اس کوآ زاد کیا پھر ہبہ کیا تو ہبد درست ہے                                                                                                  |
| <b>1</b> 21°                    | عمر کی جائز اور دقعی ناجائز ہے<br>قبط پر میں میں ایک نام                                                                                                          |
| 121                             | رقبی باطل ہے یانہیں؟اقوال فتہاء<br>تر سریل میں مصرف                                                                                                               |
| <b>12</b> A                     | صدقہ ہبہ کی طرح ہےاور بغیر قبضہ کے صدقہ صحیح نہیں ہوتا ہے<br>حصہ جہ جہ جہ میں                                                                                     |
|                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                             |

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### بَابُ ما يَدّعيه الرّجلان

ترجمه .....ي باب دو څخصول کے دعویٰ کے بيان ميں ہے

دوآ دمیوں نے دعویٰ کیا ایک عین (چیز) کا جوتیسرے کے قبضہ میں ہے ان میں سے ہرایک کہتا ہے کہ یہ میری ہے اور دونوں نے بیّنہ قائم کر دیئے تو دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا

قَالَ وَإِذَا ادَّعَى اثْنَانَ عَيْنًا فِي يَدِ آخَرَ كُلُّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا يَزْعَمُ انَّهَا لَهُ وَاقَامَا الْبَيِّنَةَ قُضِى بِهَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ تَهَاتَرِتَا وَفِي قَوْلِ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِآنَّ اِحْدَى الْبَيِّنَيْنِ كَاذِبَةٌ بِيَقِيْنِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَا عِ الْسَلَامُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدُ تَعَدَّرَ التَّمِيْيِزُ فَيَتَهَاتَرَانَ اَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرْعَةِ لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ تَعَدَّرَ التَّمِيْيِزُ فَيَتَهَاتَرَانَ اَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرْعَةِ لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ وَحَدِيْتُ الْقُرْعَةِ كَانَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ وَحَدِيْتُ الْقُوعَةِ كَانَ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ وَحَدِيْتُ الْقُوعَةِ كَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَاقَةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا بِهَا نِصْفَيْنِ وَحَدِيْتُ الْقُومَةِ كَانَ فِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِآلًا الْمُحْوَةِ فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدَى وَقَدْ الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَقُولُ الْمَالُولُ وَالْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكُنَ وَالْاخَرُ الْمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّقُ وَالْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُكَلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلَى وَالْمَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُكَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِلْ وَالْمُولُ وَالْمَالِقُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمُعْتَى الْمُقَالِقُ وَالْمُعْمَا مَا الْمُكَنَ وَقَدْ الْمُكَنَ وَلَا عَلَى فَلَا مُلْ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ ..... دوی کیادو نے ایک خاص چیز کا جوتیسرے کے قبضہ میں ہے اور ان میں سے ہرا یک کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے ادر دونوں نے بیتہ قائم کر دیا تو فیصلہ ہوگا کہ دونان دونوں میں مساوی ہے۔ امام شافعی نے ایک قول میں کہا کہ دونوں بیتہ ساقط ہوں گے۔ اور ایک قول میں کہا: کہان میں قرعہ اندازی کی جائے گی۔ اس لئے کہ ایک بیتہ یقینا کا ذب ہے۔ کل چیز میں بحالت واحدہ اجتماع ملکین محالہ میں قرعہ ڈالا اور فر مایا: اللی! ان میں تو معتذر ہوگئی تو دونوں ساقط ہوجا نمیں گے یا قرعہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کونکہ حضور بھی نے ایسے معاملہ میں قرعہ ڈالا اور فر مایا: اللی! ان میں تو ہوگئی تو دونوں ساقط ہوجا نمیں گے یا قرعہ کہ دوقو حصوں نے حضور بھی کے حضور میں ایک اونٹی کی بابت جھڑا کیا اور دونوں نے بیتہ قائم کر دیا تو آپ بھی نے دونوں میں نصفانصف ہونے کا حکم فر مایا: 'اور حدیث قرعه ابتداءِ اسلام میں تھی پھر منسوخ ہوگئی۔ اور اس لئے کہ فریقین میں سے ہر ایک تو تو بیاں میں تھی جر شہادت محتمل الوجود ہے۔ بایں طور کہ ایک فریق نے سبب ملک پراور دوسرے نے قبضہ پراعتاد کیا ہو۔ پس دونوں گواہیاں میں تو جہاں تک ممکن ہے دونوں برابر ہیں۔

تشریک قولہ باب ایک شخص کے دعویٰ کے احکام سے فراغت کے بعدد و شخصوں کے دعویٰ کے احکام بیان کررہے ہیں۔ لِا گ السمشنسی بعد الواحد۔ (غایہ)

قولہ و اداادّعی ..... بہلے ایک قاعدہ سجھ لو، تا کہ مسائل سہولت کے ساتھ سجھ سکو۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ملک مطلق کادعوی ایسے دو تحقوق میں ہو،
جن میں سے ایک قابض ہواور دوسراغیر قابض (اس کو خارج کہتے ہیں) تو ہمار ہے نزدیک غیر قابض (خارج) کی جمت مقدم ہوگی۔ امام احمد بھی انھی کے قائل ہیں۔ اور امام شافعی و امام مالک کے نزدیک قابض کی جمت مقدم ہوگی۔ پھراگر ایک نے بیتے سے کوئی وقت بیان کردیا تب بھی طرفین کے نزدیک خارج ہی کا بیتے معتبر ہوگا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس کا بیتے معتبر ہوگا، جس نے وقت ثابت کیا ہے۔ اب دوآ دمیوں نے ایک چیز کا دعوی کیا۔ اور دو ہیزکی تیسرے کے پاس ہے۔ اور دونوں نے گواہ قائم کردیے تو ہمارے نزدیک وہ چیز دونوں میں نصفانصف کردی جائے گی۔

امام شافعی گے نزدیک دونوں بینے ساقط الاعتبار ہوں گے۔امام احمد کے نزدیک قرعد اندازی ہوگی۔یدایک قول امام شافعی کا بھی ہے۔اس واسطے کہ بالیقین دونوں میں سے ایک بینے کا ذب ہے۔ کیونکہ بوقت واحد کل شکی میں دوملکوں کا جمع ہونا محال ہے۔اور بینے صادقہ وبینے کا ذبہ کا امتیاز مشکل ہے۔الہذا دونوں ساقط ہوں گے۔یا پھر قرعدا ندازی ہوگی ، کیونکہ آنخضرت بھے نے اس جیسے واقعہ میں قرعدا ندازی کی تھی اور فر مایا تھا کہ خدایا ان دونوں میں تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔

چنانچیها فظطرانی نے مجم اوسط میں حضرت ابو ہریر السے روایت کی ہے:

ان رجلين احتصما الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ كُلِّ واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ و في عدة وَاحِدَةٍ فساهم بينهما رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ! اَللَّهُمَّ اقض بينهما-

اس کوامام ابوداؤد نے اپنے مراسل میں بھی ذکر کیا ہے اور عبدالرزاق نے بھی مرسلا روایت کیا ہے۔

قوله ولنا حدیث تمیم .....هاری دلیل حدیث تمیم بن طرفه به جس کی تخ ت کابن الی شیباور عبد الرزاق نے اپنے اپنے مصنف میں اور بیہ بی نے کتاب المعرف میں کی ہے:

ان رجلین ادعیا بعیرًا فاقام کُلُ واحدِ منهما الْبَیّنَةَ انه له فقطی النبی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ به بَینَهُمَا کُرَّ خضرت الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ به بَینَهُمَا کُرَا خضرت الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ کیا کہاونٹ میں الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ کیا کہاونٹ میں الله عَلیْهِ وَسُلَّمَ کیا کہاونٹ میراہے، تو آخضرت اللہ الله عنوان میں نفانسف کردیا۔

اس باب میں حضرت ابوموسی اشعری ، ابو ہریرہ کے اور جاہر بن سمرہ کے سے مندا حادیث بھی وارد ہیں۔ رہی قرعدا ندازی سویہ کم ابتداءِ اسلام میں تھا پھر منسوخ ہوگیا۔ جیسا کہ امام طحاوی نے ثابت کیا ہے۔ قولہ ولان المطلق ، یہ ہماری عقلی دلیل ہے کہ عادل گواہوں کے فریقین میں سے ہر ایک کے لئے جو چیز مجیز شہادت ہے وہ محتمل الوجود ہے۔ بایں طور کہ مکن ہے ایک فریق نے سبب ملک پراعتاد کر کے اور دوسر سے نے طاہری قبضہ دکھیے کر گواہی دی ہو۔ اور ہروہ شہادت جس کیلئے اس طرح کا مجیز ہموہ صحیح ہوتی ہے۔ خواہ واقع سے مطابق ہویا نہ ہو۔ اس لئے کہ شہادت کی صحت واقع میں مشہود بہ کے تحقق پر موقو ف نہیں۔ کیونکہ بیتو غیب کی بات ہے۔ جس پر بندے مطلع نہیں ہو سکتے بلکہ صحت شہادت کا اعتاد ظاہر حال پر ہے۔ پس دونوں شہاد تیں سے کہ دونوں کے لئے نصفا ہے۔ پس دونوں شہاد تیں ہو کھی ہوئیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو دونوں پڑل کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں عمل اس طرح ممکن ہے کہ دونوں کے لئے نصفا نصف کا تھم دیا جائے۔ کیونکہ کی قابلِ شعیف ہے۔ اور شعیف اس سے کہ سبب استحقاق میں دونوں برابر ہیں۔

## دوآ دمیوں نے ایک عورت سے نکاح کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ قائم کر دیا وہ نے گاہ قائم کر دیتے توبینہ کی وجہ سے کسی ایک کیلئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا

قَالَ فَانِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَاقَامَا بَيِّنَةً لَمْ يُقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَيْنِ لِتَعَدُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا

لَانَّ الْسَمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ الْاِشْتِرَاكَ قَالَ وَيَرْجِعُ إِلَى تَصُدِيْقِ الْمَرْأَةِ لِاَحَدِهِمَا لِآنَ النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكُمُ بَلَا الْسَمَحَلَّ لَا يَقْبَلُ الْإِشْتِرَاكَ قَالَ وَيَرْجِعُ إِلَى تَصُدِيْقِ الْمَرْأَةِ لِاَحَدِهِمَا الْمَالُوقِيَ الْمَرْأَةُ لِتَصَادُقِهِمَا وَإِنْ اَقَامَ الْاَبْيَنَةَ قَصْى بِهَا لِآنَ الْبَيْنَةَ اَقُولى مِنَ الْإِقْدَرَارِ وَلَو تَهْرَدَ اَحَدُهُمَا بِاللَّمُونَى وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصْى بِهَا الْقَاضِى ثُمَّ ادَّعٰى آخَرُ وَاقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى مِثْلُ وَلِي اللَّمُونَ الْقَصَاءَ الْآوَلَ قَدْ صَعَّ فَلَا يَنْقَصُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ بَلْ هُو دُونَهُ اللَّا الْمَوْلَةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاضِى ثُمُّ الْعَلَى وَجُو الْمَرْأَةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاضِى فَيْ اللَّهُ الْعَرَى الْقَصَاءَ الْآوَلِ بِيقِيْنِ وَكَذَا إِذَا كَانَتُ الْمَرْأَةُ فِى يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ الْمَبْوَقِقَ مُنْ الْعَصَاءَ الْآوَلَ وَلَوْلِ بِيقِيْنِ وَكَذَا إِذَا كَانَتُ الْمَرْآةُ فِى يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ الْمَالِلُ الْعَلَى وَجُو السَّبَقِ قَالَ وَلَوْلِ بَيْقِيلُ الْفَصَلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِقُ الْمَعْرَقِ لِي الْعَلَى وَجُو السَّمَةِ قَالُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ احَدَ نِصْفَ الْعَلْدِ بِنِصْفِ النَّمَنِ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِكُ الْمَعْمَى لِلْ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِكُ الْمَالِلُ الْمَالِلُ الْمَالِكُ الْمَالِي الْمَالِلُ الْمَالِلِلُ الْمَالِلُ اللَّمَالُ اللَّمُومُ الْمُومُ الْمَالِلُ الْم

تشرتے ۔۔۔۔۔قوله فان اقعی ۔ اوراگر دوآ دمیوں نے ایک عورت کے ساتھ نکاح پر گواہ قائم کئے تو تو دونوں ساقط الا شبار ہوں گے۔ کیونکہ یہاں شرکت ممکن ہی ہوگی، جس کی وہ تصدیق کرے۔ بشر طیکہ دونوں گواہوں نے شرکت ممکن ہی ہوگی، جس کی وہ تصدیق کر دی تو جس کی تاریخ سابق ہوگی عورت اس کی ہوگی۔ اوراگر گواہ قائم ہونے ہے بل عورت نے کسی کی منکوحہ ہونے کا اقر ارکرلیا تو عورت اس کی ہوگی۔ کیونکہ بیتہ اقر ارکرلیا تو عورت اس کو دلا دی جائے گی۔ کیونکہ بیتہ اقر ارکرلیا تو عورت اس کو دلا دی جائے گی۔ کیونکہ بیتہ اقر ارکرلیا تو عورت اس کے کہ بیتہ جت متعدید اورا قر ارجحت قاصرہ ہے۔

الحاصل سبقت تاریخسب برراج ہے پھروطی پھراقر ار پھرصاحب تاریخ۔

قولہ ولو تفرد احدهما .....اوراگران میں سے صرف ایک نے دعوے کیا حالانکہ عورت نکاح سے منکر ہے۔ پس مدعی نے بیتہ قائم کیا اور قاضی نے اس کے مطابق تھم دے دیا۔ پھر دوسرے مدعی نے دعویٰ کر کے بیتہ قائم کردیا تواس کے لئے کوئی تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ پہلاتھم قضا تھے ہو چکا تو وہ اس کے مثل سے نہیں توڑا جائے گا۔ بلکہ دوسرا معاملہ تواس سے بھی کمتر ہے۔ ( کیونکہ پہلابینہ تھم قضا کے ساتھ ل جانے کی وجہ سے توی ہوگیا) ہاں اگر مدعی ثانی کا بینہ سابق تاریخ بیان کر بے تو پہلاتھم تو ڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ اب تھم اوّل میں خطا کا ہونا بیتین ظاہر ہوگیا۔ اس طرح عورت اگر اپنے شوہر کے قبضہ میں ہواور اس کا نکاح ظاہر ہوتو غیر قابض کا بینہ قبول نہ ہوگا۔ لائے کہ اس کا بینہ ذکاح اوّل سے سابق تاریخ بیان کرے۔

قو لہ بیقین .....اس میں قدر ہے تسامح ہے۔اس لئے کہ بینات از قبیل ظنیات ہیں نہ کداز قبیل یقینیات جبیبا کہ فقہانے تصریح کی ہے۔اور غالبًا ہی لئے صاحب کافی نے لفظ بیقین کوترک کیا ہے۔

قولہ ولو اڈعَی اثنان .....اگردوآ دمیوں میں ہے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے پیغلام اس شخص ہے (یعنی قابض ہے )خریداہے ادر ہرایک نے بلا ذکرِ تاریخ بینہ قائم کیا تو ان میں سے ہرایک کو یہ اختیار ہے کہ چاہے نصف غلام نصف ثمن کے عوض لے لے چاہے چھوڑ دے۔ کیونکہ ہر شتری پراس کی شرطِ عقد (رضا) متغیر ہوگئ۔ کیونکر ممکن ہے اس کی رغبت یہ ہوکہ پوراغلام حاصل کردں۔

امام ما لک ، امام شافعی ، امام احد کے یہاں بھی ایک ایک روایت میں یہی تھم ہے۔ امام شافعی وامام احد سے دوسری روایت بیہ کو قر عاندازی کی جائے گی۔ امام شافعی سے تیسری روایت بیہ کدونوں بینے ساقط الاعتبار جوں گے اور بائع کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فسسان صدق احدهما سلم البه۔

قولہ معناہ من صاحب المید ..... یوتیداس لئے ہے کہ آگران میں سے ہرایک نے غیر قابض سے خرید نے کا دعویٰ کیا تو یہ دوحال سے خالی نہیں یا تو دونوں کا دعویٰ کسی ایک محض سے خرید نے کا ہوگا۔ یا دو شخصوں سے اور ان کے حکم میں تفصیل ہے جو کتاب میں آ گے آر ہی ہے۔

#### اگر قاضی نے دونوں کے درمیان غلام کے نصف نصف ہونے کا فیصلہ کر دیا پھرایک نے کہا کہ میں نصف نہیں لینا چاہتا تو دوسرے کے لئے پوراغلام لینے کا اختیار نہیں ہوگا

وَإِنْ قَضَى الْقَاضِى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لَا اَخْتَارُ النِّصُفَ لَمْ يَكُنْ لِلْاَحْرِ اَنْ يَا حُذَ جُمْلَتَهُ لِآنَهُ صَاحِبِهِ مَعْفَدِهِ عَلَيْهِ فِي النِّصُفِ فَانفَسَخَ الْبَيْعُ فِيْهِ وَهَلَا لِآنَّهُ حَصَمَ فِيْهِ لِظُهُوْ السَّتِحُقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَوْ لَا بَيْنَةُ صَاحِبِه بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ تَخْيِيْرِ الْقَاضِى حَيْثُ يَكُونُ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيْعَ لِآنَهُ يَدَّعِى الْكُلَّ وَلَمْ يُوْجَدُ وَنَظِيْرُ وَ اَحَدَ الشَّفِيعُيْنِ قَبْلَ الْقَصَاءِ وَنَظِيْرُ الْاَوَّلِ تَسْلِيمُهُ مَعْدَ الْقَصَاءِ وَ لَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيْخًا فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا لِآنَهُ الْبَتَ الشَّواءَ فِي زَمَان لَا يُسَالِيمُهُ الْحَدُ الْقَصَاءِ وَ لَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيْخًا فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا لِآنَهُ الْبَتَ الشَّواءَ فِي زَمَان لَا يُسَاوِعُ الْمَاكُونِ قَبْلَهُ اللهُ وَلَى النَّوْمُ اللهُ اللهُ وَلَى الْمَعْرُاءَ الْمُؤْتِ الْمُلْكِ فِي الْمَوْلِ عَلَى اللَّوْلُ عَلَى الْمُولُوتِ الْمُلْكِ فِي الْمَالَةِ وَلَا الْمُولُولِ مَنْهُ اللهُ بِلَاشَكِ وَ الْمُ لُولُولُ مِنْهُ اللهُ اللهُ

تشری میں نصف نہیں لیتا تو اب وصبی القاضی ... اوراگر قاضی بیتکم دے چکا کہ بیغلام دونوں میں نصف نصف مشترک ہے۔ پھران میں ہے ایک نے کہا کہ میں نصف نہیں لیتا تو اب دوسرامشتری پوراغلام نہیں لےسکتا۔ کیونکہ وہ مقتضی علیہ ہو چکا۔ یعنی اس پر نصف غلام میں حکم ہو چکا تو اس نصف میں بھی اور عقد جب قضا قاضی کے ذریعہ سے ٹوٹ جائے تو وہ تجدید کے بغیرعوز نہیں کرتا۔ اور یہاں تجدید نہیں پائی گئی۔

قول و هذالاً تَّه خصبم .... سوال کا جواب ہے کہ شتری تو مدی ہے پھر مقصی علیہ کیے ہوسکتا ہے۔ جواب بیہ ہے کہ وہ اس نصف میں خصم ہے۔ کیونکہ اس نصف میں دوسرے مشتری کا مستحق ہونا بذر ایعہ میتہ ثابت ہوگیا۔ ختی کہ اگر خود اس کا بیتہ نہ ہوتا تو وہ کل کا مستحق ظاہر ہوتا۔

قول و بخلافِ مالو قال مستم مذكورتواس وقت ہے جب اس ایک مشتری نے تھم قاضی کے بعد نصف غلام لیناترک کیا ہو۔ اوراگر حَم قاضی سے پیشتر ہی اس نے کہدیا کہ وہ نصف غلام نہیں لیتا تو اب دوسرے مشتری کو اختیار ہوگا کہ کل غلام لے کے دیکہ وہ کل کا مدی ہے اور ہنوزاس کے دعور سے مشتری میں اس کی خرید نئے نہیں کی ۔ اس کو جو آ دھا غلام ملتا تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ اس میں دوسرا مشتری مزاحم ہے اور اب وہ باتی نہیں رہاتو کل غلام لے سکتا ہے۔ اس کی نظیر رہے ہے کہ شفیعین میں سے ایک نے حکم قاضی سے پہلے اپنا شفعہ جھوڑ اتو میں مان نہیں رہاتو کل غلام لے سکتا ہے دوسرا شفیع کل مکان نہیں لے سکتا۔ دوسرا شفیع کل مکان نہیں لے سکتا۔

قوله ولو ذكر كلّ واحد .....اوراگردونول كے گواہوں نے خرید كی تاریخ بیان كردى۔ توشئى سابق تاریخ والے كوسلے گی۔ ائمہ ثلاثہ بھی ای كة تاكل بیں۔ كيونكداس نے اپنی خریدایسے وقت میں ثابت كی ہے، جس میں اس كاكوئی مزاحم نبیں تو اس دليل سے دوسرا مند فع ہوگیا۔

قولہ وان لم یذ کو اتاریخا .....اوراگردونوں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی اور غلام مذکورا یک مدی کے قبضہ میں ہے۔ تو غلام قابض کا ہوگا۔ کیونکہ قابض کا قبضہ سبقت شراپر دال ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ جب وہ اثبات وعویٰ میں برابر میں تو جس کا قبضہ بانعل ثابت ہے وہ بعیہ شک نہیں تو ڑا جائے گا۔ای طرح اگر غیر قابض نے اپنی خرید کی تاریخ بیان کی، تب بھی قابض کا قبضہ نہیں تو ڑا جائے گا۔ گر جب کہ اس کے گوا ہیہ گوا ہی دیں کہ اس کی خرید قابض کی خرید سے پہلے ہے، کیونکہ دلالت پر صراحت کوفو قیت ہے۔ باب ما يدعيه الرجلان.....اشرف الهدائي جلد- از ونهم

#### ایک نے خرید نے کا اور دوسرے نے ھبہ مع القبض کا دعویٰ کیا اور دونوں نے بیّنہ قائم کر دیئے اور تاریخ کسی کے پاس نہیں تو خریدار اولی ہے

قَالَ وَإِنِ ادَّعْى اَحَدُهُ مَا شِرَاءً وَالْاَحَرُهِبَةً وَ قَبْضًا مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدِ وَاَقَامَا بَيَنَةً وَ لَا تَارِيْحَ مَعْهُمَا فَالشِّرَاءُ اَوْلِى لِاَنَّ الشِّرَاءَ اَقُولِى لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنَ الْجَائِيْنِ وَ لِآنَهُ يَثْبُتُ بِنَفْسِهٖ وَ الْمِلْكُ فِى الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمَهْ فِي الْهِبَةُ وَالْقَبْضِ وَ كَذَا الشِّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيَّنَا وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ لَمَا لَهَنَّا وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَوَآءٌ حَتَى يُفْضَى الْمَهْبَ اللَّهِبَ فِي الْمَالِ وَالتَّرْجِيْعُ لِمَعْنَى قَائِم فِي الْمُولِ وَلَا تُرْجِيْحَ بِاللَّؤُومِ لِآنَةُ يَنْهِ لَى الْمَالِ وَالتَّرْجِيْعُ لِمَا يَحْتَمِلُهَا عِلْمَا لَهُ عَلَى الْمَعْنِ وَعَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنِ وَكَالَ الْهِبَةِ فِي الشَّائِعِ قَالَ وَإِذَا ادَعْي اَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَادَّعَتِ الْمَأْقُ اللَّيْوَ عَلَا وَعِنْدَ الْبِعْضِ لَا يَحْتَمِلُهُا عَلَى الْقَوْقِ فَإِلَى وَلَهَا عَلَى النَّوْوَجِ الْقِيْمَةُ لِاللَّهُ مَلُ اللَّيْرَاءَ الْمَعْنِ اللَّهُ وَهُمَا سَوَاءٌ وَالْمَعْ وَالَوْلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلْدُهُمَا الشِّرَاءَ وَالْمَعْنَ الْمَعْنَ وَالْمَعْ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَى وَلَهَا عَلَى الزَّوْحِ الْقِيْمَةُ لِآلَةُ الْمَكْنَ الْمُعْرَاءُ الْمَعْرَاءُ وَلَعْ الْمَعْرَاءُ وَلَعْ الْمَعْرَاءُ وَلَعْ الْمَلْولُ وَالْمَعْرُومَ الْمَعْرَاءُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْرُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَعْرَاءُ وَالْمَعْرُ وَالْمَالُومَةُ وَالْمَالُومَ وَالْمَعْمَلُ وَالْمَعْمُ وَالْمَى وَالْمَى الْمَعْرَاءُ وَالْمَعْرُومُ وَالْمَالُومَ وَيَعْلَى الْمُعْلَى وَلَى الْمَعْرَاقِ الْمَوْمِ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ الْمَعْرَاءُ الْمَعْمَلُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالُومَ وَعَقْدُ صَمَانَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَالُومَ وَالْمَلْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاقُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُمُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُولِلَ الْمُولِلَى وَالْمَالُومُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُومُ وَالْم

ترجمہ اگردوی کیا کیان میں ہے ایک نے تر ید کا اور دوسر نے بہم علقبض کا یعنی ایک بی شخص ہے۔ اور دونوں نے بیتہ قائم کردیا اور ہم است کی کردیا اور ہم کے پاس نیس تو خریدا راول ہے کوئے تر ید کا اور دوسر نے معاوضہ ہونے کی بنا پر بین بہاں تک کہ تھم کیا جائے ہم بہدیں قبضہ پرموقو نے ہوتی ہوتی ہے۔ اور ہم علقبض اور صدقہ مع اقتبض برابر ہیں بہاں تک کہ تھم کیا جائے گا۔ ان میں ساوی ہونے کا طریق بنرع میں دونوں کے برابر ہونے کی وجہ ہے۔ اور لاوم سے کوئی ترج نہیں۔ کوئکہ یہ بال تک کہ تھم کیا جائے ترج ایسے معنی ہے ہوتی ہے جوئی الحال قائم ہوں۔ اور ہم تا قابل قسمت چیزوں میں تیجے ہے۔ اور ای طرح قابل قسمت میں بھی بعض کے زود کی کے کوئکہ یہ بہکوشائع میں نافذ کرنا ہے۔ اگر دوئو کی کیا ایک نے خرید کا اور دوئو کی کیا عورت نے کیوئکہ شیوع طاری ہے۔ اور بعض کے زود کی کے تو یہ دوئوں برابر ہیں۔ قوت میں کیس ان ہونے کی وجہ ہے۔ اور ای طرح قابل قسمت میں بھی بعض کے زود کے کہا تو ہم بہ کوشائع میں نافذ کرنا ہے۔ اگر دوئو کی کیا ایک نے خرید کا اور دوئو کی کیا ایک معاوضہ ہے۔ جو کہ دوئوں بینوں پر عمل ممکن ہے خو یہ کوئکہ دوئوں بینوں پر عمل ممکن ہے خو یہ کوئکہ دوئوں بینوں پر عمل ممکن ہے خو یہ کوئکہ کیا ہے۔ اور عوز کی کیا تو ہم کہ کوئکہ ہونے کے دوئت اس کی کوئکہ دوئوں بینوں پر عمل ممکن ہے خو یوگوئی کیا مع القبض کا اور دوئوں نے بینے قائم کردیا تو رہی تو تو ہوں ہونا گئے۔ اور میں ملک ٹابت کرتا ہے۔ اور مین ملک ٹابت نہیں کرتا۔ وجہ اختصال سے کہ مقبوض بھی مون جو میا ہوں ہونا ہے۔ اور مین ملک ٹابت نہیں کرتا۔ وجہ اختصال سے کہ مقبوض بھی مونا ہے۔ اور مقبوض بھی کوئکہ بیا نہاء بھی ہوتا ہے۔ اور تو میں میں جو فائس میں مونا اور وعظر میاں بی ملک ٹابت کرتا ہے۔ اور انسم مین میں کہتا ہونہ کی کوئکہ بیا نہاء بھی ہوتا ہے۔ اور تو میں مونا ہوں وی میں ملک ٹابت کرتا ہے۔ اور رہن ملک ٹابت نہیں کرتا۔ وجہ اختصال سے کہ مقبوض بھی مون ہوتا ہے۔ اور میا میں میں ملک ٹابت کرتا ہے۔ اور میں کرتا گئی کوئکہ بیا نہاء بھی ہوتا ہے۔ اور تو میں کہ دونوں کے کوئکہ بیا نہاء بھی ہوتا ہے۔ اور تو میں کہ کوئکہ بیا تو کوئل کیا میں میں میں میں میں میں میں کرتا ہے۔ کوئکہ بیا تو کوئل کیا مونوں کے دونت سے دونوں ہوئی کیا کہ کرتا ہو کوئل کیا کوئکہ کوئل کیا کوئل کیا کہ کوئکہ بیا کوئل کیا کوئٹ کی کوئکہ کوئل کیا کوئل کوئل کیا

تشرتے ۔۔۔۔۔قولہ وان اڈعَی۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے۔دوسرے نے دعویٰ کیا کہ مجھکویہ چیز زیدنے ہمدگی ہاؤر دونوں نے گواہ قائم کردیئے۔لیکن کسی گواہ نے تاریخ بیان نہیں کی تو دعویٰ شراء دعویٰ ہمبہ پرمقدم ہوگا۔ کیونکہ شراء بنفہ مثبتِ ملک ہے بخلاف ہمہ کے کہ وہ قبضہ پرموقوف ہے۔ نیز شراء جانبین سے معاوضہ ہے اور ہمبہ معاوضہ نہیں ہے۔

قوله والهبة والقبض .....اگرایک نے ہمع القبض کااوردوسرے نےصدقہ مع القبض کادعویٰ کیاتو یددونوں برابرہوں گے۔ یہاں تک کہ بہتارتخ گوائی میں یہ بھی ہوگا۔ کہ یہ چیزان دونوں میں مساوی مشترک ہے۔ اس لئے کہ انعام واحسان کے طور پرہونے میں دونوں برابر ہیں ادرصدقہ کولازم ہوجانے کی وجہ سے کوئی ترجیح نہیں۔ کیونکہ لزوم تو انجام کے لحاظ سے ہے کہ آخر میں بیعقد لازم ہوگیا۔ حالانکہ ترجیح ایسے معنی سے ہوتی ہے دفی الحال قائم ہوں اور ابتداحال میں بہدی طرح صدقہ بھی لازم نہیں ہے۔

قوله و هذا افیمالا یعتمل ..... هم ندکور (نصف نصف کافیصله) ان اشیاء میں توضیح ہے جوقابل قسمت ہیں۔ جیسے دارو بُستان اس واسطے کہ بہد کاشیوع تو بعد کو طاری ہوا ہے۔ یعنی پہلے تو وہ کل میں کامستحق ہوا تھا۔ گر دوسرے مدعی کی مزاحمت سے بہد نصف شائع میں رہ گیا۔ اور بعض مشائخ کے نزد یک صبح نہیں۔ کیونکہ اس میں بہدمشاع کی تنقید لازم آتی ہے۔ حالا نکہ بہدمشاع یعنی غیر مقوم کا بہتے نہیں ہوتا۔

قول ہ و ان ادعا احد ھما رھنا .....ایک شخص نے رہن مع القبض کا دعویٰ کیا اور دوسر نے ہید مع القبض کا تو دعویٰ رہن اولی ہوگا۔گر استسانا قیاس کی رو سے دعویٰ ہمداولی ہونا چاہیئے۔ کیوں کہ ہمد مثبت ملک ہے اور رہن شبت ملک نہیں ہے۔ وجہ استسان یہ ہے کہ مقبوض بحکم رہن مضمون ہوتا ہے۔ اور مقبوض بحکم ہم ہمد مضمون ہیں ہوتا۔ اور عقد تبرع سے قوی ترہے۔ لہذا دعویٰ رہن اولی ہوگا۔ گریاس وقت ہے جب ہم بلاعوض کا دعویٰ ہوا وراگر دعویٰ ہمبہ بشرطالعوض انتہاء تھے ہوتا ہے اور نیے رہن سے اولی ہے۔

#### اگر دوغیر قابضوں نے بتینہ قائم کئے ملک اور تاریخ پرتو سابق تاریخ والا اولیٰ ہے

وَإِنْ اَقَامَ الْحَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيْخِ فَصَاحِبُ التَّارِيْخِ الْاَقْدَمِ اَوْلَى لِاَنَّهُ اَثْبَتَ اَنَّهُ اَلْمَالِكَيْنِ فَلَا يُسَلَّكَ اللَّمِلْكَ اللَّمِنْ جَهَتِهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْاَحَرُ مِنْهُ قَالَ وَلَوْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ مَغْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَسَدُ وَاَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيْخَيْنِ فَالْاَوَّلُ اَوْلَى لِمَا بَيَّنَا انَّهُ اَثْبَتَه فِي وَقْتٍ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيْهِ وَإِنْ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْيَسَنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اخَرَ وَذَكَرًا تَارِيْخًا فَهُمَا سَوَاءٌ لِانَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمِا فَيَصِيرُ كَانَّهُمَا مَنْ الْمَرْدَاء مِنْ اخَرَ وَذَكَرًا تَارِيْخًا فَهُمَا سَوَاءٌ لِانَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمِا فَيَصِيرُ كَانَّهُمَا حَصَرا اللَّيْنَةُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اخَرَ وَذَكُوا تَارِيْخًا فَهُمَا سَوَاءٌ لِانَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمِا فَيَصِيرُ كَانَّهُمَا حَصَلَا الْمَيْدَ وَقَتًا وَلَمْ تُوقَيِّ الْاَحْرُ قُضِيرُ كَاللَّهُ مَا الْمَلْكَ لِبَوْدُ الْمَالِكِ لِجَوَاذِ اَنْ يَكُونُ الْاخَرُ اقْدَمَ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَى الْهُ لَا يَدُلُ عَلَى تَقَدَّمُ الْمِلْكِ لِجَوَاذِ اَنْ يَكُونَ الْاخَرُ الْعُلْفِ مَا إِذَا

كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا لِاَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اَنَّ الْمِلْكَ لَا يُتَلَقِّى اِلَّا مِنْ جِهَتِهِ فَاذَا اَثْبَتَ اَحَدُهُمَا اَيْرَيُخَا يُحْكُمُ بِهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اَنَّهُ تَـقُـدِمُهُ شِـرَاءُ غَيْرِهٖ وَلَـوْ اَدَّعَى اَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ رَجُلِ وَالْاَخَوُ الْهِبَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ غَيْرٍهِ وَالشَّالِتُ الْمِيْرَاتَ مِنْ اَبِيْهِ وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ اخَرَ قَطَى بَيْنَهُمْ اَرْبَاعًا لِاَنَّهُمْ يَتَلَقُونَ الْمِلْكَ مِنْ بَاعَتِهِمْ فَيُجْعَلُ كَانَّهُمْ حَضَرُوا وَإَقَامُوا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ۔

تشریح ....قولمه و ان اقیام المحار جان ... ایک مال عین کسی قابض کے قبضہ میں ہے۔اس پردومدعیوں نے اپنی ملک مطلق کادعویٰ کیا یعنی کہا کہ بیشنی میری ہے اورخرید یامیراث وغیرہ ملک کا کوئی سبب بیان نہیں کیا۔البتہ ملکیت کی تاریخ بیان کی اوراس کے مطابق گواہوں نے گواہی دی۔ مثلاً ایک نے رمضان ۱۳۰۵ بتلا کی اور دوسر سے نے محرم ۱۳۰۰ او تحکم سابق تاریخ والے کے لئے ہوگا۔ کیونکہ اس کا اول مالک ہونا ثابت ہوگیا۔ پس دوسرے کو ملک اس کی طرف سے لاکھ اس کی طرف سے پائی دوسرے کو ملک اس کی طرف سے پائی ہے۔لہذا اس کا دوری خارج ہوگا۔

قولہ وان اقام کلّ واہد منھما۔۔۔۔۔اوراگر دومدعیوں میں سے ہرایک نے ایک علیحدہ خض (غیر قابض) سے خرید نے پربینۃ قائم کیا۔ مثلاً ایک نے زید سے اور دوسرے نے عمرہ سے خرید نے پربینۃ قائم کیا۔اور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں برابر ہوں گے اور خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان نصفانصف ہوگی۔ کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے بائع کے لئے ملک ثابت کررہے ہیں۔ توبیا ایسا ہوگیا جیسے وہ دونوں بائع حاضر ہوں ادر دعوی کریں اور دونوں ایک تاریخ کا ذکر کریں۔

قولہ ولووقت اوراگرای مسلمیں گواہوں کے ایک فریق نے تاریخ بیان کی اور دوسر نے نہیں۔ تب بھی ہی دونوں میں نصفانسف ہوگ ۔ کیونکہ ایک فریق کا تاریخ بیان کرنا اس امرکی دلیل نہیں ہے کہ ملک اس کے لئے سابقا ثابت تھی ۔ کیونکہ مکن ہے دوسرا اس سے سابق ہو۔ بخلاف اس کے اگر دونوں کا بائع ایک ہی شخص ہو کہ اس میں بیا حتال نہیں۔ کیونکہ دونوں مدی اس بات پر شفق ہیں کہ ملک کا حصول اس بائع کی طرف سے مکن ہے۔ پس جب ان میں سے ایک نے تاریخ بیان کی تو تھم اس کے لئے کیا جائے گا۔ تا آئکہ بیہ بات ظاہر ہو کہ دوسرے کی خرید اس

قولہ ولواڈ عَی احدهما الشواء .....اوراگر دونوں میں سے ایک نے بائع سے خرید نے کااور دوسرے نے کسی مالک سے ہم مع القبض کا اور تیسرے نے باپ سے میراث پانے کا اور چوتھے نے کسی شخص سے صدقہ مع القبض کا دعویٰ کیا تو ان چاروں میں سے ہرایک کے لئے ایک چوتھائی کا حکم دیا جائے گا۔ کیونکہ ان میں ہرایک مدی اپنے مملک کی طرف سے حصول ملک کا مدی ہے تو ایسا ہوگیا جیسے گویا ان چاروں مملکوں نے خود حاضر ہوکرا پی ملک مطلق پربیتہ قائم کیا ہے۔

قـولـه من باعتهم .....بعض شخول مین' من باُتعهم''ہے بیدونوں بطریق تغلیب ہیں۔ کیونکہ ملکین اربعہ میں سے بالع تو صرف ایک ہے۔ اور بعض شخوں میں' من ملقیهم''ہے۔استدلا لا بلفظ یتلقون۔

#### غیرقابض نے بیّنه قائم کئے ملک مورخ پراور قبضہ والے نے تقدیر تاریخ پربیّنه قائم کئے تو قابض اولی ہے

ترجمہ .... اگربیقہ قائم کیاغیر قابض نے ملک مؤرخ پراور قابض نے ایسی ملک پرجواس کی تاریخ سے پہلے ہے۔ تو قابض اولی ہوگا۔ یہ شخین کے نزدیک ہے اور یہی امام محمد سے ایک روایت ہے۔ اور ای سے روایت یہ ہے کہ قابض کا بیتہ قبول نہ ہوگا۔ آپ نے اس کی طرف رجوع کیا ہے۔ کیونکہ دونوں بینے مطلق ملک پرقائم ہوئے ہیں۔ اور سبب ملک سے کسی نے تعرض نہیں کیا۔ پس تقدم وتاخر برابر ہیں۔ شخین کی دلیل ہے کہ بیتہ مع تاریخ

دفعیہ کے متی کو صفعہ من ہے۔ کیونکہ ملک جب ثابت ہوئی۔ایٹ بخص کے لئے ایک وقت میں تواس کے بعد غیر کے لئے اس کا ثبوت مگر گئی ہیں۔ گر اس کی جانب سے حاصل کرنے کے ساتھ اور قابض کا بینے دفیعہ پر مقبول ہوتا ہے۔ای اختلاف پر ہے۔اگر مکان دونوں کے قضہ میں ہواور وجہ وہ بی ہوا ہوتا ہے۔ ای اختلاف پر ہے۔اگر مکان دونوں کے قضہ میں ہواور وجہ وہ بی غیر قابض اولی ہے بیان کی نہ کہ دوسر نے نو طرفین کے تول پر غیر قابض اولی ہے۔امام ابو یوسف فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت ہے امام ابوطنیف سے کہ قالا اولی ہے کیوں کہ وہ مقدم ہے۔اور بیالیا ہوگیا ہوتا ہے۔ طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ قابض کا بینے معنی دفعے کو صفحہ میں ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے اور یہاں کوئی دفیے کو تضمین ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے اور یہاں کوئی دفیے کو تضمین ہونے کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے اور یہاں کوئی دفیے کہ تاریخ والا اولی ہوتا ہے۔ کر مکان دونوں کے قضہ میں ہو۔اور سائلہ ہوا دونوں برابرہوں گے۔امام ابو صفی فریا کے توسیل میں کہ جس نے وقت بیان کیا وہ اولی ہے۔امام ابو یوسف فریا سے مطلق رکھا وہ اولی ہے۔ کیوں کہ وہ اولیت ملک کا مدی ہے۔ زوائد کے میں کہ جس نے وقت بیان کیا وہ وہ کر رجو کی دلیل سے امام ابو یوسف فریا ہوتا ہے اور بائیعین میں سے بعض پر رجوع کرنے کی دلیل سے امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔ کہ وہ دونوں خرید کا دعوی کر بی سے امام ابو عیف گیا دونوں نے ملک کا مدی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی امام ابو عیف گیا دونوں نے ملک طلق پر بینہ قائم کیا ہے بخلاف ہو کہ تاریخ کیا منہ ہوتا ہوتا کی طرف منسوب ہوگا۔ پسے گویا دونوں نے ملک طلق پر بینہ قائم کیا ہے بخلاف خرید کے کہ مار موادث ہے تو قربی وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ پس تاریخ والے کی جانب کو ترجج ہوگا۔

تشری سے قولہ بان اقام شخص خارج اور قابض دونوں نے ملک مورخ پربیۃ قائم کیا۔اور قابض کی تاریخ سابق ہے توشیخین کے زدیک قابض کلینے مقدم ہوگا۔ام محمدٌ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ مگر بیر وایت مرجوع عنہ ہے۔ مرجوع الید وایت بیہے کہ قابض کلینے مقبول نہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں کے بینے ملک مطلق پر قائم ہیں۔اور انہوں نے جہتِ ملک سے کوئی تعرض نہیں کیا تو نقدم تآخر برابر ہوگا۔ شخیین کی دلیل بیہے کہ قابض کا مورخ بینے معنی دفع بینے خارج کو متضمن ہے۔ کیونکہ جب ایک وقت میں کسی کے لئے ملک ٹابت ہوتو اس وقت کے بعد دوسرے کے لئے ملک کا شوت اس کی جانب سے حاصل کرنے کے ساتھ ہوسکتا ہے۔اور دفع خصومت پر قابض کلینے مقبول ہوتا ہے۔ لبندا قابض کلینے مقدم ہوگا۔ای طرح اگر مکان ان دونوں کے بعد دوسرے کو ملکیت اسی کی طرف سے حاصل ہوسکتی ہے۔

قوله الو اقام المحارج و خواليد اليك مرى غيرقابض نے اوردوسر ب مرى قابض نے اپن اپن ملك مطلق پربينة قائم كيااورايك مرى كو اوروس نے تاريخ بيان كى اوردوسر ب كے گواہوں نے تاريخ بيان ہيں كى توطرفين كنزديك غيرقابض اولى ہوگا۔ يعنى تهم اسى كے لئے ہوگا۔ امام ابوصنيفة سے دوسرى روايت (اوروبى امام ابويوسف كا قول ہے) ہيہ كہ جس كى تاريخ سابق ہو وہى اولى ہے۔ كيونكه وہ دوسر ب سے مقدم ہے۔ پھر كتاب ميں وقت احدهما "كى قيداس لئے ہے كہ قابض وغيرقابض اگر ملك مطلق پربيته بلاذ كر تاريخ قائم كريں تو ہمارے يہاں بالا تفاق قابض كابيته مقبول ہوگا۔ فالا حتلاف انماهو عند ذكر التاريخ۔

قولہ ولھما ان بینة ذی الید ..... طرفین کی دلیل ہے کہ قابض کابیتے صرف اس کے مقبول ہوتا ہے کہ وہ صفعمن دفعیہ ہوتا ہے۔ یعنی اس سے غیر قابض کا دعوی دفع ہوجا تا ہے اور یہال کوئی دفعیہ نہیں ہے۔ اس کے کہ جس کی تاریخ ملک مقدم ہے۔ اس کی جانب سے غیر قابض کو حصول ملک میں شک ہے۔ کہ ہوسکتا ہے۔ اس نے قابض سے ملک حاصل کی ہو۔ اس طرح اور وہ مکان ان دونوں کے قبضہ میں ہوتب بھی یہی اختلاف ہے۔ قبضہ میں شک ہے۔ کہ ہوسکتا ہے۔ اس نے قابض سے ملک حاصل کی ہو۔ اس طرح اور وہ مکان ان دونوں کے قبضہ میں ہوا در باقی مسئلہ بحالہ ہو (یعنی ملک مطلق کے دعویٰ میں ایک غیر قابض کا میتہ مورخ ہود وسرے کا مورخ نہ ہو۔ تب بھی امام ابو حنیف ہے۔ دونوں مدی برابر ہیں۔ اسکہ ٹلاشہ کا قول بھی یہی ہے۔ امام

ابو یوسف فرماتے ہیں۔ کہ تاریخ والابیتہ اولی ہوگا۔ اورامام محد کے نزدیک جس نے مطلق چھوڑا ہے وہ اولی ہوگا۔ اس لئے کہ جس نے تاریخ ہیائی خہیں کی وہ اقرابت ملک کا مدی ہے۔ بدلیل آ نکہ جو شخص ملک مطلق کا مدی ہوتو اس مال سے جوز وائد (متصلہ ومنفصلہ جیسے اولا دواکساب) حاصل ہوں اُن کا مستق وہی ہوتا ہے۔ نیز اگر یہ چیزکسی نے اپناا شخصا قابت کر کے لے لی تو پچھلی بھے کرنے والے لوگ اپنے اپنے بائع سے برابر ثمن بھیرتے جا کیں گے۔معلوم ہوا کہ ملک مطلق اقوی ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ جب تاریخ ندکور ہوتو ملک بالیقین اسی وقت سے ثابت ہو جاتی ہوتا ہے۔ اور ملک مطلق کے دعویٰ میں بیا حتال ہے کہ وہ اول نہ ہو۔ پس یقین کو احتال پرترجیح ہوگی جیسے اگر دو مدعیوں میں سے ہرا یک نے خرید کا دعوٰ کی کرے اپنی گواہی میں تاریخ بیان کی تو جس کی تاریخ مقدم ہووہ اولی ہوتا ہے۔

قوله و لابی حنیفة ان التاریخ .....امام ابوصنیف گی دلیل بیہ کدیبال تاریخ کی مزاحت میں بیا حمال قائم ہے کہ شاید بیمقدم نہو یعنی تاریخ کے دفت سے ملکیت اگر چیفینی ہے کہ کی سے اس کا مقدم ہونا بینی نہیں ۔ البذا تاریخ کا اعتبار ساقط ہوگیا۔ پس ایسارہ گیا کہ وفت سے ملکیت اگر چیفین کے دوراس میں دونوں کے مساوی ہونے کا حکم ہوتا ہے تو یہاں بھی یہی ہوگا۔

قوله بِحِلَافِ الشِّسِرَاءِ السِّسِسَام الدِيوسَ ُ كَوُولُ ' كما لوادَّعَيا الشِّسرَاء ' كاجواب ہے كہ بخلاف دعوئي شراء كيعنى جبايك في مطلق مع تاريخ كا وردوسرے في خريد بلاتاريخ كا دعوئي كيا تو يہاں تاريخ مقدم ہے۔ كيونكه خريد توايك فعل جديدوا قع ہوتا ہے تو بدون تاريخ كا وصب سے قريب وقت كى جانب منسوب ہوگا۔ پس تاريخ والے كواس پر ترجيح ہوگ ۔ مثلاً ايك في سن في محاليم ميں اپنے باپ سے ايك گھوڑا ميراث پايا جسام كوريا۔ تو يہاں خريداصل مالك كى ملكيت كے بعدوا قع ہوئى۔ اب اگراصل مالك ميراث پايا جسام كوريا۔ تو يہاں خريدا ہے تو تعم تاريخ والے كے لئے ہوگا۔ كيونكه يدعوٰ سے كرے كہ ميں نور بعد بھی ہو كئى۔ اور زيد بلاتاریخ بيد کہ ميں نے خريدا ہے تو تعم تاريخ والے كے لئے ہوگا۔ كيونكه نيح تواس كے ايك روز بعد بھی ہو كئى ہے۔

فا کدہ ..... جب دوآ دمی عین شک کا دعویٰ کریں تو یہ تین حال سے خالی نہیں۔ دعویٰ ملک مطلق کا ہوگایا شراکا یا ارث کا۔ان میں سے ہرا یک کی پھر تین صور تیں ہیں۔ تین صور تیں ہیں۔ مال عین ان میں سے ہرا یک کی پھر چار صور تیں ہیں۔ دونوں نے کوئی تاریخ بیان نہیں کی ہوگ ۔ یا ان کی ہوگ ۔ یا ایک تاریخ مقدم اور دوسرے کی مؤخر ہوگ ۔ یا ان میں سے صرف ایک نیان کی ہوگ ۔ یا ان میں سے صرف ایک نیان کی ہوگ ۔ یا ان کی سے سرف ایک نیان کی ہوگ ۔ وقد عرف ذلك فی موضعه۔ (کفایہ)

#### قابض اورغیرقابض دونوں نے بینہ قائم کئے پیدائش پرتو قابض اولی ہے

قَالَ وَإِنْ اَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوْلَى لِآنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتُ عَلَى النِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ الْيَدُ الْعَلَى الْعَرَاهُ وَالصَّحِيْحُ خِلَافًا فَلَا عَلَى مَا لَاتَدُو الْيَدِ الْيَدِ الْيَدِ الْيَدُ الْيَدُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَرِيْقِ الْقَصَاءِ يَعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

ترجمہ ۔۔۔۔۔ اگر بینہ قائم کیا قابض دغیر قابض میں سے ہرایک نے پیدائش پرتو قابض اولی ہے کیونکہ بینہ اس پر قائم ہواہے۔جس پر قبضہ دلاات نہیں کرتا۔ پس دونوں برابر ہو گئے اور قابض کا بینہ قبضہ کی وجہ سے راج ہوا تو اس کے لئے حکم کیا جائے گا۔ یہی صحیح ہے۔ برخلاف اس کے جوعیلی بن ابان کہتے ہیں کہ دونوں بینے ساقط ہوں گے۔اور چیز قابض کے نبضہ میں غیر قضا کے طور پر چھوڑ دی جائے گی۔

تشريح ....قوله وان اقام المحارج شخص خارج اورقابض دونول نے ملک کے ایسے سبب پربیتہ قائم کیا۔ جو کرروا قع نہیں ہوتا۔ ایک ہی بار ہوتا

<sup>•</sup> و ثمرة النجلاف انما تظهر في حق تحليف ذي اليدو عدمه فعنده يحلف ذو اليد للخارج و عندنا لا يحلف ١٢ـ

ہے۔ جیسے نائے بینی کسی حیوان کے بچے پیدا ہونا۔ روئی کے کپڑے کی بناوٹ۔ روئی کا تنا۔ دودھ دو ہنا۔ پنیر بنانا۔ اون تر اشناو غیرہ کہ بیاسبا آیک ہی بارہوتے ہیں۔ مکر نہیں ہوتے۔ اب خض خارج اور قابض دونوں نے بیتہ سے بیٹا بت کیا کہ یہ بچے میرے جانور کا ہے۔ اور میری (یا میرے بائع یا میرے مورث کی) ملک میں پیدا ہوا ہے تو قابض کا بیتہ معتبر ہوگا۔ خواہ قابض نے اپنا تینہ خارج کے حق میں قاضی کا فیصلہ ہوجانے کے بعد قائم کیا ہویا اس سے پیشتر۔ امام مالک اور امام احراج میں اور امام شافع کی کہ میں اصح قول یہی ہے۔ (ابن ابی کیل کے زد کے شخص خارج کا بینہ اور کیا ہے۔ اور امام کی کہ دیمیری ہے بینہ اولی ہے) ہماری نعتی دلیل دار قطنی کی روایت جابر بن عبداللہ ہے کہ ایک شخص نے ایک اونٹی کا دعویٰ کیا اور بیتہ سے ثابت کیا کہ یہ میری ہے میرے یاس جن ہے قابض کو دے دی۔

قولہ لِانَّ الْبَيْنَةَ قامت ..... بیہ اری عقلی دلیل ہے کہ مذکورہ گواہی الیی چز پر قائم ہوئی ہے جس پر قبضہ دلالت نہیں کرتا تو گواہی میں دونوں برابرہو گئے۔ پھر قابض کے بینہ کو قبضہ کی جب سے ترجیح ہے قتھم اس کے لئے ہوگا۔ یہی تھیج ہے۔ عام مشائخ اس طرف گئے ہیں عیسٰی بن ابان اس کے خلاف ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں بینے ساقط ہوجا ئیں گے۔اور جس چیز میں جھڑا ہے وہ قابض کے قبضہ میں بدستور چھوڑ دی جائے گی نہ کہ بلور تھم قضا۔

قول عیسی بن ابان .....یعلماءاصول میں سے ہیںاورقابلِ اعتادفقیہ ہیں۔ ابن مالک کابیان ہے کدیہ پہلے اصحابِ مدیث میں سے تھے۔ پھران پردائے کاغلبہوگیا۔ انہوں نے علم فقدامام محمد سے حاصل کیا ہے۔ اور ۲۳۳ صیس وفات پائی ہے۔

ہرایک نے ملک حاصل کی کسی شخص ہے اور اسکی اپنے پاس پیدائش نرگواہ پیش کئے تو اپنے قبضہ میں پیدا ہونے پرگواہ قائم کرنے کی طرح ہے۔ایک نے ملک پراور دوسرے نے پیدائش برگواہ قائم کئے تو پیدائش والا اولیٰ ہے

وَلُو تَلَقَّى كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا الْمِلْكَ مِنْ رَجُلٍ وَاقَامَ الْبِينَةَ عَلَى النِّتَاجِ غِنْدَهُ فَهُو بِمَنْزِلَةِ اقَامَتِهَا عَلَى النِتَاجِ فِي يَدِ نَهُ سِه وَلَوْ اَقَامَ اَحُهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى النِتَاجِ فَصَاحِبُ النِتَاجِ اَوْلَى اَيُهُمَا كَانَ لِآلَ بَيْنَتِهِ قَامَتُ عَلَى الْبَيْنَةِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْاحَرُ عَلَى النِتَاجِ فَصَاحِبُ النِتَاجِ اَوْلِى اَلْهُمُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِيلُكُ لِلْاحَرْ إِلَّا بِالتَّلَقِي مِنْ جِهَتِه وَكَذَلِكَ اِذَا كَانَ الدَّعُوى بَيْنَ خَارِجِيْنَ فَيَيْنَةُ النِتَاجِ اَوْلِى لِمَا ذَكُونَا وَلَوْ قَصَى بِالنِتَاجِ لِصَاحِبِ الْمَيدُةُ مَّالِكُ الْمَعْلَقِ عَلَى النِتَاجِ يُقْطَى النِتَاجِ يُقْطَى النِتَاجِ وَلَى النَّيْلِكَ الْمُولِي الْمُعْلَقِ وَعَلَى النِتَاجِ وَلَمُ الْمَعْلَقِ وَعَلَى النِتَاجِ وَلَمُ الْمَعْلَقِ وَعَى النِتَاجِ وَلَمُ الْمَعْلَقِ وَهُو مِثْلُ وَيُنْقَصُ الْقَصَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ بِمُنْوِلَةِ النَّصِّ وَالْاَولُ بَعَنْ الْمَعْلَقِ وَهُو مِثْلُ وَيُنْقَصُ الْقَصَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ اللَّصَلُ وَالْمَوْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمُولُولِ الْمُعْلِقِ وَعَى الْمَعْلَقِ وَهُو مِثْلُ الْمُعْلِقِ وَالْمَعْوَى وَحَوْلُ الْقُطْنِ وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبِ فِى الْمِلْكِ لَا يَشَكَرُ ولَا لَمُعْلَى الْمُعْلِقِ وَهُو مِثْلُ الْمُعْلِقِ وَالْمَعْوِقِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَلَى الْقَطَاءُ بِيَتَتِهِ هُو الْمُعْلِقِ وَهُو مِثْلُ الْمُعْلِقِ وَالْمَعْونِ وَالْمَعْونِ وَالْمَعْونَ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَعْلَ وَالْمَعْلَةُ وَلَى الْمَعْلَةُ وَلَا لَلْ الْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَعْلَ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمَالُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْلَى الْمَعْلَ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ وَصَاحِبُ الْمَالُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُقَلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُول

توضیح اللغة: تلقی تلقیا پانا۔نتاج، جانوروں کے پچہ جننے کی حالت۔نسبح، (ن بُض) کپڑ اُبُنا۔غزل (ض) کا تناقطن ج روئی۔حلب (ن بُض) دوہنا۔لمین ،دودھ۔جین، پنیر۔لمبدبال، اون۔موغوی، بکری کے بالوں کے بینچکا رُواں۔جوّ کا ثنا۔صوف اُون۔خوّ ریشم اوراُون کا بناہوا کپڑا۔غوس پودہ حنطۃ گیہوں۔حبوب جمع حَبّ دانہ۔خبرہ علم ،تجر بد۔

ترجمه ....اگران میں سے ہرایک نے ملک حاصل کی کٹی شخص سے اور بینہ قائم کیا۔اس کے پاس ہیدا ہونے پرتو بیا پیغے قبضہ میں پیدا ہونے پر بینہ قائم کرنے کی طرح ہے۔اگرایک نے ملک پراور دوسرے نے پیدائش پر بینہ قائم کیا تو پیدائش والا اولی ہوگا۔ جوبھی ہو۔ کیونکہ اس کابینہ اولیت ملک پر قائم ہے تو دوسرے کے لئے ملک ثابت نہ ہوگی۔ گرای کی جہت ہے،اس طرح اگر دعویٰ دوغیر قابضوں میں ہوتو پیدائش کا بیتہ اولی ہے۔اگر تھم ہوگیا قابض دوبارہ بیتے پیش کرے۔ کیونکہ مدعی ثالث مقصی علینہیں ہوااس تضیہ ہے۔اس طرح جس پر ملک مطلق کا تھم ہو چکا۔اگروہ پیدائش پر بینہ قائم کرے تو قبول ہوگا۔اوراس کے ذریعے سے حکم اوّل توڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ بمز لہ نص اور اول بمز لہ اجتہاد کے ہے۔ای طرح ان کپڑوں کی بناوٹ ہے جونہیں بئے جاتے ۔گرایک دفعہ۔جیسے روئی کے سوتی کپڑے ۔ایسے ہی ہرسبب ملک میں جونکر رنہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ نتاج کے معنی میں ہے۔ جیسے دودھ دوہنا، پنیر بنانا، نمدہ بنانا، اُون کا ثنا، بھیٹری کا رُوال تراشنا۔ اورا گر مکرر ہوتا ہوتو غیر قابض کے لئے تھم ہو جائے گا۔ بمنزله ملک مطلق کے جیسے اُون کا کیڑا ابنیا، عمارت بنان، پودہ لگانا، گیہوں اور اناج کی کاشت کرنا، پھرا گرمشتبہ ہوتو ہوشیارلوگوں کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ دہ اس کے زیادہ جان کار ہیں۔ اگر اُن پر بھی مشتہ رہ تو غیر قابض کے لئے تھم ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے بیتہ سے تھم ہونا ہی اصل ہے۔اوراس سے عدول خبرتاج کی وجہ سے تھا۔اور جب معلوم نہیں ہواتواصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔اگر بیتہ قائم کیا غیر قابض نے ملک مطلق پراور قابض نے اس سے خریدنے پرتو قابض اولی ہوگا۔اس لئے کہاول نے اگر چہ ملک کی اولیت ٹابت کی ہے مگر قابض نے ای سے حصول ثابت کیا ہے۔اوراس میں کوئی منافات نہیں۔توالیا ہو گیا جیسے قابض نے غیر کے لئے ملک کا اقرار کیا پھراس سے خرید لینے کا دعویٰ کیا۔ تشری میں قبولیہ ولو تلقی کل واحد . اگر قابض میں ہے ہرایک نے کی مخص کی طرف ہے حصول ملک کا دعویٰ کر کے اس امریر بینے قائم کے کہ یہ چیزاس کے پاس اس کی مملوکہ چیز سے پیدا ہوئی ہے۔مثلا زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے۔اس پر بکرنے دعو ے کیا کہ میں نے بی غلام خالد سے خریدا ہے جوخالد کی ملک میں اس کی مملوکہ باندی سے پیدا ہوا تھا۔اور قابض (زید) نے بیتہ قائم کیا۔ کہ میں نے بیفلام عمرو سے خریدا ہے جواس کی ملک میں اس کی مملوکہ باندی سے پیدا ہوا تھا۔ تو قابض کوتر جے ہو کر حکم اس کے لئے ہوگا۔

قولمه ولمو قصبی بالنتاج .....اگرقابض کے لئے بذر بعی تنائج علم دے دیا گیا پھر تیسرے دی نے بیتہ قائم کیا کہ بیمیری مملوکہ سے میری ملک میں پیدا ہوا ہے۔ تو تیسرے کے لئے حکم دے دیا جائے گا۔ گریہ کہ قابض کے داسطے علم ہوجانے میں تیسرا مدی تحت القضا داخل نہیں ہوا یعنی اس پر بیت منہ ہو مالک علیہ ہو میں تیسرا مدی تحت القضا داخل نہیں ہوا یعنی اس پر بیت منہ ہو جائے گا۔ علیہ وجائے تا جو گول ہوگا۔ اور اس کے ذریع جائے آلور دیا جائے گا۔ کیونکہ نتاج کا حکم بمز لفص ہے اور اول بمز لہ اجتہاد، اور مجہد کو جب اس کے اجتہاد کے خلاف نص مل جائے تو حکم اول ٹوٹ کرنص کے موافق تھم ہوتا ہے تو ایسے ہی بہال ہوگا۔

فا کرہ مقضی علیہ بملکِ مطلق کی مثال ہے ہے۔ کہ ایک مخص کے قبضہ میں ایک چوپایہ ہے اس پرزید نے ملک مطلق کا دعویٰ کر کے بیتہ قائم کیا جس کے نتیجہ میں چوپایہ زید کو دلا دیا گیا۔ پس و مخص مقضی علیہ اور زید مقضی لہ ہے۔ اب اگر قابض نتاج پربیتہ قائم کر فے تو مقبول ہوگا اور زید کے لئے جو تھم ہوتھا وہ ٹوٹ جائے گا۔

قوله وان اقام المحارج ... شخص خارج (غیرقابض) نے ملک مطلق پر بیتہ قائم کیا۔ اور قابض نے اس بات پر کہ میں نے مخص خارج سے

#### ہرایک نے دوسرے سے خرید نے پر گواہ قائم کئے اور تاریخ کسی کے پاس نہیں تو گواہ ساقط ہوں گے اور مکان قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا

قَالَ وَإِنْ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّسرَاءِ مِنَ الْاحْرِ وَلَا تَارِيْحَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتِ الْبَيَّنَيْنَ وَيُكُولُ المَدَّارِ فِي يَدِ ذِى الْمَدِ قَالَ وَهِذَا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَابَى يُوسُفَّ وَعَلَى قَوْلِ مُحِمَّةٌ يُفْضَى بِالْبَيَّتَيْنِ وَيَكُولُ لِللَّهُ اللَّهُ وَالْمَدِ مِنَ الْاحْرِ وَقَبْضَ ثُمَّ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمْ لِآكُ الْمُنْعَ وَالْمَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُولُ وَانْ كَانَ فِي الْمِقَارِ عِنْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

کیونکہ ہرایک کی طرف سے ضائی قبضہ پایا گیا۔اورا گراوائمن پر گواہی نہیں دی تو باہم بدلا ہوناامام گھر گاند ہب ہے۔وجوبٹمن کی وجہ سے ان گے خرد کیے اور اگر دونوں فریقوں نے بچے اور قبضہ کی گواہی دی تو ایمام گھر کے کیونکہ دونوں کو جمع کرنا غیر ممکن ہے۔امام گھر کے خرد کیے بھی ہر دوئی جائز ہونے کی وجہ سے بخلاف پہلے مسئلہ کے اور اگر دونوں بینوں نے بچے عقار کی تاریخ بیان کی اور قبضہ ٹابت نہیں کیا۔اور غیر قابض کی تاریخ سابق ہے۔ تو شیخین کے نز دیک تھم قابض کے لئے ہوگا اور یوں قر اردیا جائے گا۔ کہ گویا غیر قابض نے پہلے خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے پھر قابض کے ہاتھ فروخت کردیا۔اور یہ نے جمام کی اور قبضہ کے بہلے جائز بیں تو وہ غیر قابض کی ملک پر باقی رہا۔اورا اگر دونوں بینوں نے عقار میں قبضہ بھی ٹابت کیا تو کیونکہ ان کے بہاں عقار کی بھے جائز بیں۔دونوں تو لوں پر ،اور جب قابض کی تاریخ مقدم ہوتو تھم غیر قابض کے لئے ہوگا۔دونوں صور تو سے میں اور یوں قرار دیا جائے گا کہ گویا قابض نے اس کوخرید کر قبضہ کرلیا۔پھر غیر قابض کے ہاتھ فروخت کیا اور قبضہ نیں بینے گیا۔

تشری سفولہ وان اقام ۔۔ اگر شخص خارج اور قابض میں سے ہرایک نے دوسر سے خرید نے پربینہ قائم کیا۔ لینی خارج نے ثابت کیا کہ میں نے یہ مکان قابض سے خرید اے اور تاریخ کسی کے پاس نہیں ہے توشیخین کے نے یہ مکان قابض سے خریدا ہے اور تاریخ کسی کے پاس نہیں ہے توشیخین کے نزدیک دونوں بینے ساقط الاعتبار ہوں گے۔ اور مکان بلاقضا قاضی بدستور سابق قابض کے ہاتھ میں چھوڑا جائے گا۔ امام مجر سے کنزدید مقبول ہوں گے۔ اور مکان شخص خارج کو دیا جائے گا۔ کیونکہ بینوں پراس طرح عمل ہوسکتا ہے۔ کہ مکن ہے قابض نے شخص خارج سے خرید کر پھر شخص خارج کے ہاتھ فروخت کردیا ہو۔ اور قبضہ نہ کرایا ہو۔ کیونکہ قبضہ دلیلِ سبقت ہے۔ اور اس کا عکس نہیں کر سکتے اس لئے کہ امام مجر سے کنزد یک تیج قبل ازقبض جائز نہیں اگر چے مقارمیں ہو۔

قوله وله ماان الاقدام ... شخین کی دلیل بیہ کرنٹرید پراقدام کرنادوس کی ملک کااقر ارکرنا ہے۔ تو گویا ہرخص کابینہ دوس کے اقرار پرقائم ہوااوراس صورت میں تعذرجع کی وجہ بے بالا جماع دونوں بینے ساقط الاعتبار ہوں گے۔دوسری دلیل بیہ ہے۔ کہ سبب کااعتبار ای وقت ہوتا ہے جب وہ مفید تھم ہو۔ پس خرید جوسب ہاس کا عتبار جب ہوگا۔ کہ بیت کم لینت کافائدہ دے اور یہاں قابض کے لئے تھم دیناممکن نہیں مگر بملک مستحق بعنی الی ملک کے ساتھ کہ شخص خارج اس کا مستحق ہے۔ حالاں کہ بیغیر مفید ہے۔

قولہ ٹم لو شہدت ..... پھراگرگواہوں کے ہردوفریق نے ادائمن پرگواہی دی کہ ہرایک نے ایک ہزارشن اداکردیا۔ تو جب دونوں ثمن ایک ہی ہی محتمل میں مصفت کے ہوں۔ تو شیخین کے زدیک ہاہم بدلا ہوجائے گا۔ کیونکہ ہرایک کی طرف سے صانتی قبضہ پایا گیا۔ اوراگرانہوں نے یہ گواہی نہیں دی تو باہم بدلا ہونا۔ امام محمد کا فدہب ہے۔ کیونکہ جب دونوں گواہیوں سے ثمن ثابت ہوگیا تو امام محمد کے نزدیک بدلا ہونا واجب ہے۔

#### دو مدعیوں میں سے ایک نے دواور دوسرے نے جارگواہ پیش کئے تو سب برابر ہیں (ترجیح کثرت عِلل سے نہیں قوت عِلل سے ہوتی ہے)

قَالَ وَإِنْ اَقَامَ اَحَدُ الْمُدَّعِينُنِ شَاهِدَيْنِ وَالْاَخَرُ اَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ لِآنَ شَهَادَة كُلُّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْ فَوَادِ وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعَلَلِ بَلْ بِقُوَّةٍ فِيْهَا عَلَى مَا عُرِفَ. قَالَ وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ حَالَةِ الْإِنْ فِرَادِ وَالتَّرْجِيْحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعَلَلِ بَلْ بِقُوَّةٍ فِيْهَا عَلَى مَا عُرِفَ. قَالَ وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ الْمُعَاهَا وَلِصَاحِبِ الْمَعْفِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى عَلَى مَا عِنْدَ اَبِي حَنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ أَوْتِبَارًا لِطَرِيقَةِ الْمُنَازَعَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ النِصْفِ لَا يُنَاذِعُ الْاَحْرُ فِي النِصْفِ النِصْفِ لَا يُنَاذِعُ الْاحَرُ فِي النِصْفِ

تر جمہ الکرایک مدی نے دوگواہ پیش کئے اور دوسرے نے چارتو دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ ہر دوشاہدوں کی گواہی پوری علت ہے۔ جیسے حالتِ انفراد ہیں ہے اور ترج کثر سے علل سے نہیں ہوتی بلکہ قوتے علل سے ہوتی ہے۔ اگر ہومکان کسی کے قبضہ ہیں جس کا دعوی کریں دوخص ایک کل کا اور دوسر انصف کا اور دونوں بینہ قائم کریں تو کس والے کے لئے اس کی تین چوتھا کیاں ہوں گی اور نصف والے کے لئے ایک چوتھا کی۔ امام ابوصنیفہ کے خرد کی میں نوعت کے اعتبار پر اس لئے مدی نصف دوسر سے مدعی سے منازعت نہیں کر تا نصف میں اس پر نیضف اس کے لئے بلامنازعت سالم رہا۔ اور باقی نصف میں ان دونوں کی منازعت مساوی ہوئی۔ اس دونوں میں نصف نصف کیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مکان ان دونوں میں نصف نصف کیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مکان ان دونوں میں تین تہا کہ ہوگا۔ اور اس مسلم کے اور اس مسلم کے بہت سے نظار دواضداد ہیں۔ جن کی گئوائش پر ختو نہیں رکھتی۔ اور ہم نے اور اگر مکان دونوں کے قبضہ میں ہوتو مدی کل کے لئے ہوگا۔ آد دھا بطریق قضا اور آد دھا بلا قضا کیونکہ دوہ ایک نصف ان کوزیادات میں ذکر کیا ہے۔ اور اگر مکان دونوں کے قبضہ میں ہوتو مدی کل کے لئے ہوگا۔ آد دھا بطریق قضا اور آد دھا بلا قضا کیونکہ دوہ ایک نصف میں غیر قابط ہوگا اور ہونکہ حکم وضا بلا میں نصف جوخوداس کے قبضہ میں ہوتا۔ اس کا مدی نہیں ظالم ہوگا اور چونکہ حکم قضا بلا میں غیر قابط سے تو اس کے دو کئی میں ضالم ہوگا اور چونکہ حکم قضا بلا میں کے دور اس کے دور اس کے دور میں سالم ہوگا اور چونکہ حکم قضا بلا میں خون کئیس ہوتا۔ اس لئے اس کے قضہ میں چھوڑ اجا ہے گا۔

تشری کے مسقولہ وان اقام ...ہمارے یہال کثرت شہود کی وجہ سے ترجی نہیں دی جاسکتی۔مثلاً ایک کے دوگواہ ہوں اور دوسرے کے چارتوا قامتِ شہادت ماخوذہ ہیں۔ یدونوں برابر ہوں گے۔امام شافعی تول جدید میں،امام مالک مشہورتول میں اورامام احمد بھی اس کے قائل ہیں۔امام شافعی کے ایک تول میں اورامام مالک سے ایک روایت میں زائد عدد کوتر جے ہوگی۔

لِآنَ القلب المي قولهم اميل ..... (اى طرح عدالت كى دبيثى كابھى اعتبار نه ہوگا خلافا لما لک) وجہ يہ ہے كہ ہردو ثاہدوں كى شہادت علب تامہ ہے۔ اور ترجيح كثر تيمل سے نہيں ہوتى بلكة وت علل سے ہوتى ہے۔ مثلاً ايك طرف دليل متواتر ہواور دومرى طرف آ حادتو متواتر كوترجيح ہوجائے۔ اى طرح ايك طرف دليل مفسر ہودوسرى طرف ہوگى۔ اور دومديثوں كوترجيح ہوجائے۔ اى طرح ايك طرف دليل مفسر ہودوسرى طرف ايك تو دوحديثوں كوترجيح ہوجائے۔ اى طرح ايك طرف دليل مفسر ہودوسرى طرف مجمل تو مفسر كو مجمل پرترجيح ہوگى۔ و على هذا الفياس قول ايك و دومديثوں كوترجيح ہوجائے۔ اى طرح ايك مكان كا اور دوسرے نے قول اور دونوں نے بيتے قائم كر ديا تو امام صاحب كن دويك بطريق منازعت مدى كل كے لئے مكان كے تين ربعے ہوں گے اور مدى نصف كا اور دونوں نے بيئے تائم كر ديا تو امام صاحب كے نزد يك بطريق منازعت مدى كل كے لئے مكان كا دور دولى كياتو دوسرا آ دھا مدى كل كے لئے سالم رہا اور كے لئے ايك ربع - بطريق منازعت كا مطلب يہ ہے كہ جب مدى نصف نصف كر ديا جائے گا۔ صاحبين كن دويك بطريق عول ومضاربت ايك نصف ميں دونوں كى منازعت قائم ربی اور اس نصف كو دونوں ميں نصف نصف كر ديا جائے گا۔ صاحبين كن دويك بطريق عول ومضاربت

مكان اثلاثا تقسيم موكا ليعنى مدى كل كے لئے دونكث اور مدى نصف كے لئے ايك ثلث \_ كيونكه مسئله ميں كل اور نصف مجتمع ميں \_ تو مسئله دو سے ہوگا۔ کیونکہ نصف کامخرج دوہے۔اور دو کاعد د تین کی طرف عول کرتا ہے۔ تو دوسہم مدی کل کے ہوئے اور ایک سہم مدی نصف کا ہوا۔

قوله ولو كانت في أيديهما ....ادرا گروه مكان مرعيول كوقضه مين بهوتو يورامكان مرى كل كے لئے بوكا في نظر بي تضااور نصف بلا قضااس واسطے کہ جب مکان دونوں کے قبضہ میں ہےتو ہرا یک کے قبضہ میں نصف نصف مرکان ہوا تو جونصف مرحی کل کے قبضہ میں ہے۔اس کا تو کوئی مدعی ہی نہیں۔للبذاوہ تو قضا قاضی کے بغیر ہی اس کا ہےاور جونصف مدعی نصف کے قبضہ میں ہے۔اس کا مدعی کل کا مدعی ہے۔اوروہ شخص خارج ہے۔اور یہ پہلےمعلوم ہو چکا کہ مخف خارج کابتینہ معتبر ہوتا ہے ندکہ قابض کا تووہ نصف بھی قاضی اس کودلا دے گا۔ فائده ....تقسيم كي حارثتمين بين:

اول ....وهجس مين تقسيم بالاتفاق بطريق عول موتى ہے۔اس كى آئوصور تيس ميں۔

اقست ۲ میراث سردیون ۱۲ وصیت ۵ محابات ۲ دراجم مرسله ۷ سعایت ۸ جنایت دقی دوم ..... وہ جس میں قسمت بالا تفاق بطریق منازعت ہوتی ہے اوروہ دونضو لیوں کے مسئلے میں ہوتی ہے۔مثلاً ایک فضولی نے کسی کے ہاتھ غلام ہزار درہم میں فروخت کیا۔اور دوسر سے فضولی نے اسی غلام کا نصف دوسرے کے ہاتھ پانچ سومیں فروخت کیااور آ قانے دونوں بیعوں کو جائز رکھا تو دونو اخریداروں کواختیار ہے۔اگروہ لینا جاہیں۔مشتری کل تین ربع لےاورمشتری نصف ایک ربع۔

سوم .....وہ جس میں قسمت امام صاحب کے نزدیک بطریق منازعت ہوتی ہے۔اورصاحبین کے نزدیک بطریق عول جیسا کہ سئلہ کتاب میں اویر مذکور ہوا (اس کےعلاوہ دومسئلے اور ہیں)۔

چہارم .....وہ جس میں قسمت امام صاحب کے نزدیک بطریق عول ہوتی ہے۔اورصاحبین کے نزدیک بطریق منازعت بیطریقہ پانچ مسکوں میں جاری ہے۔اگر ہرایک کی تشریح مطلوب ہوتو مطولات زیلعی بینی، بحروغیرہ کی طرف رجوع کرو۔

دوآ دمیوں نے جھکڑا کیاایک چو پایہ کے بارے میں اور ہرایک نے گواہ قائم کردیئے کہ وہ میرے ہاں پیدا ہوا ہے اور دونوں نے تاریخ ذکر کی اور جانور کی عمر کسی ایک کی تاریخ کے مطابق ہے تو وہی اولی ہے

قَالَ وَإِذَا تَـنَازُعًا فِي دَابَّةٍ وَٱقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَذَكَرَا تَارِيْخًا وَسِنُّ الدَّابَةِ يُوَافِقُ آحَدَ التَّارِيْخَيْنِ فَهُوَ اَوْلَىٰ لِاَنَّ الْحَالَ تَنْشُهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ وَإِنْ اَشْكُلَ ذَٰلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهُ سَقَطَ التَّوْقِيْتُ فَصَارَ كَانَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا تَارِيْخًا وَإِنْ حَالَفَ سَنُّ الدَّابَةِ الْوَقْتَيْنِ بَطَلَتِ الْبَيّنَتَانِ كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ الشَّهِيْلُٱ لِآنَّهُ ظَهَرَ كِـٰذُبُ الْـٰهَـٰرِيْـُـقَيْـٰنِ فَتُتُّـٰرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ. قَالَ وَانِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ رَجُلِ اَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أحَسدُهُ مَسا بِعَسَصْبِ وَالْإِحَسرُ بِسُودِيْعَةٍ فَهُو بَيْنَهُ مَسا لِإِسْتِوْالِهِمَسا

ترجمه .....اگرجهگرا كيادونے ايك جانور ميں اور هرايك نے بينه قائم كيا كه وه ميرے يہاں پيدا هواہے۔اور دونوں نے تاریخ ذكر كي اور جانور كي عمر کسی ایک تاریخ کےموافق ہےتو وہی اولی ہے۔ کیونکہ ظاہر حال اس کے لئے شاہد ہےتو اس کوتر جیح دی جائے گی۔اوراگریہ مشتبہ ہوجائے تو جانور دونوں میں مشترک رہےگا۔ کیونکہ بیان تاریخ ساقط ہوگیا۔ پس ایبا ہوگیا کہ گویا دونوں نے حاکم شہید نے ایبا ہی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ فریقین کا جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ پس جانور جس کے قضہ میں ہے۔اس کے قضہ میں چھوڑا جائے گا۔ایک غلام کس کے قبضہ میں ہے۔اس پر دو پنے بینہ قائم کیا

آیک نے غصب کا اور دوسرے نے ودیعت کا تو غلام دونوں میں مساوی ہوگا۔ کیونکہ وہ دونوں برابر ہیں۔

تشرتے ۔۔۔۔۔قبولہ و اذاتناذ عا ۔۔۔۔۔ دوآ دمیوں نے ایک جانور کی باہت جھٹڑا کیااور دنوں نے اپنی اپنی ملک میں جانور کے جننے پر بینہ قائم کیااور کا دنوں نے تاریخ بھی بیان کردی تواس کی عمر جس کی تاریخ کے موافق ہوجانورای کودلا یا جائے گا۔ کیونکہ ظاہر حال اس کے حق میں شاہد ہے۔اورا گر ان کی بیان کردہ تاریخوں کے لحاظ سے اس کی عمر کا پیتہ چلا قامشکل ہوتو جانور دونوں کامشترک رہے گا۔ لِاَنَّ احسد ہا لیس باولی بھا منا لاحو۔ اورا گردا ہہ کی عمران دونوں تاریخوں سے خالف ہوتو جینے باطل ہوں گے۔جیسا کہ حاکم شہید نے ذکر کیا ہے۔ کیونکہ دونوں بیتوں کا کذب ظاہر ہو گیا۔ بس وہ جانور جس کے قبضہ میں ہے ہی کے قبضہ میں چھوڑا جائے گا۔ شیخ ابواللیث خوارزمی کی روایت میں بھی یونہی ہے۔

قوله واذا کان العبد .....ایک چیز (غلام وغیره) زید کے قبضہ میں ہے۔ عمرو نے اس کی بابت بینہ قائم کیا کہ قابض نے یہ مجھ سے چھین لی ہے۔ اور بکر نے بینے والی اللہ علی سے اللہ اور بکر نے بینے دعویٰ میں برابر ہوں گے۔ اور وہ چیز کی ایک کونہ دلائی جائے گی۔ بلکہ ان میں نصف نصف کردی جائے گی۔ لاک اللہ دیعة تصیر غصباً بالجحود حتی یحبب عَلَیْهِ الصمان۔

### فَـصْلٌ فِی التَّنَازُعِ بِالْاَيْدِی ترجہ ۔۔۔۔۔یفل بزریہ بقنہ اختلاف کرنے کے بیان میں ہے۔

## دوآ دمیوں نے ایک چو پایہ کے بارے میں جھکڑا کیا ایک راکب ہے اور دوسرااس کی لگام تھامے ہوئے ہے توراکب اولیٰ ہے

قَالَ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ اَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْاَخَرُ مُتَعَلِقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ اَوْلَى لِآنَ تَصَرُّفَهُ اَظْهَرُ فَانَّهُ مَا إِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْاَخَرُ رَدِيْفُهُ فَالرَّاكِبُ فِي السَّرْجِ اَوْلَى بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَ ابْهِمَا فِي التَّصَرُّفِ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْرٍ وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِاَحْدِهِمَا وَلِلْاَخِرِ كُوزٌ مُعَلَقٌ فَصَاحِبُ الْحَمْلِ اَوْلَى لِآنَهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي يَعِيْرٍ وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِاَحْدِهِمَا وَاللَّاخِرِ كُوزٌ مُعَلَقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ اَوْلَى لِآنَهُ هُو الْمُتَصَرِّفُ وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيْمِ وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لاَيْسُهُ وَالْاخِرُ مُعَلِقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ اَوْلَى لِآنَهُ اَظُهُرُهُمَا تَصَرُّفًا وَلَوْ تَنَازَعَا فِي بَسَاطٍ اَحَدُهُمَا جَالِسٌ عَلَيْهِ لاَيسُهُ وَالْاخَرُ مُتَعَلِقٌ بِهِ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقَصَاءِ لِآنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ بِيدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا. قَالَ وَإِذَا كَانَ وَلِا سُفَا لِهُ مِنْ جِنْسِ الْحُجَةِ فَلا يُوجِبَ زِيَادَةً قُولُ الْاسْتَوَيَا. قَالَ وَإِذَا كَانَ فَوْلَ بَيْهُمَا مَعْنَاهُ فِي يَدِ اخْرَ فَهُو بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيْقِ الْقُضَاءِ لِآنَ الْقُعُودَ لَيْسَ بِيدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا. قَالَ وَإِذَا كَانَ فَوْلًا يَوْ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْ مِنْ أَنْ وَعَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعْتَقِقِ فَا لَاللَّهُ عَلَى عَلَى الْقَهُ فَو الْمُتَافِقُونَ وَكُولُ الْوَالْمَا وَالْمُعُلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى عَلَيْهِ الْمُعْوَى الْمُعَلِي وَالْمُعُولُ الْعُهُ وَالْمُلَالِ الْمُعْلَى الْوَلَالُولُ الْمُعَلَى عَلَى وَالْمَالُولُولُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُولُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْقُولُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُؤْولُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعُمَا عَلَا لَوْ الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِقُولُولُولُولُولُولَ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلَّى الْعُلْمُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي

توضیح اللغة :ایدی جمع ید بمعنی ہاتھ۔ دابیہ، چو پایہ۔ راکب، سوار۔ لیجام، لگام۔ سرج، زین۔ ردف، سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ بعیر ،اونٹ۔ حمل، بوجھ۔ کوز، کوزہ۔ قدمیص، پیربمن۔ لابس، پننے والا۔ کم، آسٹین، بساط، فرش۔

تر جمہ ..... جب جھڑا کیادونوں نے ایک ایسے جانور میں کرایک اس پرسوار ہے اوردوسرااس کی لگام تھا ہے ہوئے ہے تو سواراو لی ہے۔ کیونکہ اس کا تصرف ظاہر تر ہے۔ کیوں کدرکوب مختص بملک ہے۔ایسے ہی اگران میں سے ایک سوار ہوزین پراور دوسرااس کا ردیف ہوتو زین کا سواراولی ہے۔ بخلاف اس کے اگر وہ دونوں سوار ہوں کہ جانوران میں مساوی ہوگا۔ ان دونوں کے تصرف میں برابر ہونے کی وجہ ہے ایسے ہی اگر وہ جھاڑلے کریں اس اونٹ میں جس پر ایک کا بو جھالدا ہے۔ اور دوسرے کا آبخورہ لکا ہے۔ تو بو جھوالا اولی ہے۔ کیونکہ وہی متصرف ہے۔ ای طرح اگر جھاڑا کریں اس اونٹ میں جس کو ایک بہتے ہوئے ہے۔ تو بہنے والا اولی ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے اس کا تصرف اظہر ہے۔ اگر جھاڑا کیا ایک فرش میں جس پر ایک بیٹھا ہے اور دوسرا اس کو پکڑ ہے ہوئے ہے۔ تو وہ ان دونوں میں مشترک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بطریق قضانہیں۔ کیونکہ بیٹھ نااس پر قبضہ نہیں ہے تو دونوں برابر ہوگئے۔ اگر کیڑا ایک کے قبضہ میں ہواور اس کا کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہوتو وہ دونوں میں ضف نصف ہوگا۔ اس کے کہ زیادتی جنس ججت سے ہے تو یہ استحقاق میں موجب زیادتی نہیں۔

تشری میں قبول میں میں میں میں میں ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے بیان سے فراغت کے بعداس ملک کابیان ہے جوظاہری قبضہ ہے ہوتی ہے۔ اوراوّل کواس لئے مقدم کیا ہے کہ وہ قوی ترہے۔ یہاں تک کہ جب بینہ قائم ہوجائے تو پھرظاہری قبضہ کی طرف کو کی النفات نہیں ہوتی۔

قوله تنازعاً فی دابة .....زیدایک گور برسوار باورعرواس کوگام پر بهوئے ہے۔ یازیدزین پرسوار ہاورعرو اس کاردیف ہے۔ یا اونٹ پرزیدکا بوجھ لدا ہوا ہے اورعمروکا آنجورہ اس پرائکا ہوا ہے۔ یازید گرتا پہنے ہوئے ہاورعمرواس کی آستینس پر ہوئے۔ اب گور کے یا اونٹ پرزیدکا بوجھ لدا ہوا ہے اورعمروکا آنجورہ اس پرائکا ہوا ہے۔ یازید گرتا پہنے کہ میرا ہے تو گھوڑا یا اونٹ یا گرتازید ہی کا ہوگا۔ کیونکہ اس کا گھوڑے یا اونٹ گرتے میں دونوں کا جھڑ اہوا۔ زید کہتا ہ کی میرا ہے اورعمروکہتا ہے کہ میرا ہے تو گھوڑا یا اونٹ یا گرتازید ہی کا ہوگا۔ کیونکہ اس کا میرا ہے اور کو ب واللبس یختصان ب المملک کے پر کو بدا بدوالا مسئلہ انکہ اربعہ کے یہاں متفق علیہ ہے۔ اور راکب سرح کا اولی ہونا اس روایت پر بنی ہے۔ جس کوشن ناطفی نے اجناس میں نو وادر معللے سے نقل کیا ہے۔ ظاہر الروایہ میں وہ جانور دونوں میں نصف نصف ہوگا۔ (غایہ عنایہ)

قولہ اذا کان ٹوب ....ایک کپڑاکس کے قضہ میں ہاوراس کا کنارہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ ان میں نصف نصف ہوگا۔ کیونکہ جس کے ہاتھ میں زیادہ حصہ ہے۔ وہ بھی گرفت کی قبت ہے تواس سے کچھزیادہ استحقاق ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ علّت کی کثرت سے ترجی نہیں ہوتی۔

#### بچکسی کے قبضہ میں ہواوروہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے اس نے کہا

#### میں آزاد ہوں تواس بچہ کا قول معتبر ہوگا

قَالَ وَإِذَا كَانَ السَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ آنَا حُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِآنَهُ فِي يَدِ نَفْسِه وَلَوْ قَالَ آنَا عُرٌّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِآنَهُ فِي يَدِهُ لِآنَهُ اَقَرَّ بِالنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ اَقَرَّ بِالرِّقِّ وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِه فَهُوَ عَبْدٌ لِفَكْرَ فَهُو عَبْدٌ لِفَكْرَ فَهُو عَبْدٌ لِفَكْرَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَتَاعٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ فَلَوْ لَلَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ لِآنَهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِه لِمَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا وَهُو بِمَنْزِلَةِ مَتَاعٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ فَلَوْ كَالَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَتَاعٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ فَلَوْ كَالِكُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ قَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

ترجمہ .....اگر بچہ کسی کے قبضہ میں ہو۔ درآ نحالیکہ وہ اپنی ذات سے تعبیر کرسکتا ہے۔ پس اس نے کہا کہ میں آ زاد ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا۔
کیونکہ وہ اپنے ذاتی قبضہ میں ہے۔ اوراگر اس نے کہا کہ میں فلاں کا غلام ہوں تو وہ اس کا غلام ہوگا جس کے قبضہ میں ہے۔ اوراگر وہ اپنی ذات سے
تعبیر نہیں کرسکتا تو وہ اس کا غلام ہوگا۔ جس کے قبضہ میں وہ ہے کیونکہ اس کا اپنا ذاتی قبضہ میں ہے۔ بایں معنی کہ وہ اپنی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا تو وہ
بمز لہ اسباب کے ہے بخلاف اس کے جب وہ تعبیر کرسکتا ہو۔ پھراگر وہ بالغ ہوکر آزادی کا دعوے کرے تب بھی اس کا قول معتبر نہ ہوگا۔ کیونکہ صنع میں اس بر وقیت فلا ہر ہوچکی۔

تشری میں قبولیہ وافا کیان الصبی ایک خص کے پاس ایک بچہ ہے جو مجھ دار ہے۔ اپنا حال بیان کرسکتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ بیس آزاد ہوں اور صاحبِ بداس کامنکر ہے۔ تو بچہ ہی کا قول معتبر ہوگا۔ لانہ فی بدنفسہ۔اورا گربچہ یہ کہ کہ میں فلاں کا غلام ہوں اور صاحب ید ہے کہ لیے ہم اغلام ہے تو بچے صاحبِ بدکا ہی غلام تھبرے گا۔ کیونکہ اس نے خودکود وسرے کا غلام کہہ کراپٹی رقیت کا اقرار کرلیا جس سے اس کا اپنا قبضہ جاتارہا۔

فیطه بر عَلَیْهِ ید ذی الید ....سوال...رقیت کااقرار باعث ضرر ہے۔اور بچہ کے حق میں ان اقوال کا عتبار نہیں ہوتا جوموجب ضرر ہوں۔ چنانچہ بچہ کا طلاق دینا آزاد کرنا۔ ہبہ کرناضچ نہیں ۔ گووہ عاقل ہو۔ پھریہاں اس کا بیاقرار کیسے سمجھ ہوگیا؟ چیا ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں کی سیسی میں کی ہوئیں۔

جواب .... يهان رقيت كاثبوت صاحب يدك دعوى كى وجدے جند كر بچد كا قرار كى وجدے۔

#### کسی کی دیوار پردوسرے کاشہتر یااس کی عمارت متصل ہےاوراس پردوسرے کی دردوک ہےتو دیوار،شہتر اتصال والے کاہےاور دردوک پچھنیں

قَالَ وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُدُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِبِنَائِهِ وَلِلاَّحَرِ عَلَيْهِ هَرَادِيُّ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُدُوعِ وَالْإِتَّبَصَالِ وَالْهَرَادِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْءٍ لِآنَ صَاحِبَ الْجُدُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالِ وَالْاَحَرُ صَاحِبُ تَعَلَّقٍ فَصَارَ كَدَابَّةٍ تَسَازَعَا فِيْهَا وَلِآحَدِهِمَا عَلَيْهَا حَمْلٌ وَلِلْاَحْرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ وَالْمُرَادُ بِالْإِتِصَالِ مُدَاحِلةً لَبِنِ جِدَارِهِ فِيْهِ وَلَاَ مَن اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَالْمُرَادُ بِالْإِتِصَالِ مُدَاحِلةً لَبِنِ جِدَارِهِ فِيْهِ وَلَيْ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهَ اللهَ وَقَوْلُهُ الْهَرُادِيُ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى اللهَ الْمُتَبَارَ لِلْهَرَادِيِّ اَصْلًا وَكَذَا الْبَوَارِي لِآنَ الْحَائِطَ لَا الْمَوَادِي وَلَيْسَ لِللْحَرِ عَلَيْهِ شَيْءً فَهُو بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَلهُ مَا اللهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ مَدُوعِ اللهُ وَكَذَا الْمُوارِي لَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ هَرَادِي وَلَيْسَ لِلْاَحْرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَهُو بَيْنَهُمَا وَلُو كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَدُوعَ ثَلَاثَةُ فَهُو بَيْنَهُمَا لِاسْتِوائِهِمَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْاَكْتُومِ مِنْهَا بَعْدَ النَّلَاثَةِ وَالْمَهُ وَيُولُومُ اللهُ الْمُعْتَرَ فِي الْالْكُثُومُ مِنْهَا بَعْدَ النَّلاَةِ وَلَا عَلَيْهِ مَا وَلَوْ مُعَلَى اللهُ الْمُعْتَبَرَ بِالْاكُونُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ مَلُومَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتَرَ الْمُوالُومِ وَالْمُعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْتَرِ مِنْهُا بَعْدَ النَّلَاثَة وَالْمُو اللْهُ الْمُعْتَرَ وَالْمُ الْمُعْتَرَ وَالْمُؤْمِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَرِ وَالْمُعْتِلَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَرِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُعْتَدِلُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْلَى اللْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْمُؤْمِقِي اللْمُعْتَى الللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِقُ اللْمُعْتَى الللّهُ الْمُعْتِلُومُ الللْمُهُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِقُ الْمُعْتَى الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُولُ اللْمُعَلِي اللْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَى اللْمُؤْمِلُ اللْمُعَلِيْلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُعْتَالِمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

توصیح اللغة : حافط، گيروالى ديوار \_ جذوع، جمع جذع، تندشهتر ، بنا ممارت \_ هر ادى، بفتح هاء ، مرد \_ بضم هاء تشديدياء كى جمع ب-مغرب مين ليث سيمنقول ب- "هى قصهات تضم ملوية بطاقات من الكويم يرسل عليها قضبان المكرم"

ابن السكيت اورصاحب صحاح في الكوهاء كى بجائه حاء كساته ذكركيا به چنانچ صحاح مين به "المحردى من القصب نبطى معرب و لاتقل هردى" ليكن ديوان الاوب اورقامون مين دونول كالقيح كى به مناية البيان مين كها به كراصل يعنى مبسوط اوركافى حاكم شهيدكى دوايت حاء كساته به داور جامع صغير، شرح كافى اورخ شراكرخى مين باء كساته به وفى المجمه وقالم المحروى عدفى باب الحاء دالدال والراء، وستور اللغة مين به هو ادى السقف خشبانه.

حمل بوجه ـ کوزکوزه آنجوره کین کی اینك، جدار دیوار ـ بواری جمع بوریه ـ چائی ـ

ترجمہ ....کی کی دیوار ہے جس پرایک کے شہیر ہیں یاوہ اس کی ممارت ہے متصل ہے اور دوسرے کی اس پر دردوک ہے تو دیوار شہیر والصال والے کی ہے۔ اور دوسرے کی اس پر دردوک ہے تو دیوار شہیر والماستعال والا ہے۔ اور دوسراصا حب تعلق ہے تو ایسے جانور میں تنازع کی طرح ہوگیا۔ جس پر ایک کا بوجھ لدا ہو۔ اور دوسرے کا آبنو رہ لاکا ہواور مراوا تصال ہے یہ ہے کہ اس دیوار کی اینیش اس ممارت میں اور اس ممارت کی اینیش اس دیوار میں ہوست ہیں جس کو اتصال تربیع بھی کہتے ہیں اور میصا حب ممارت کے لئے شاہد ظاہر ہے۔ کیونکہ اس کی پچھ ممارت اس دیوار کے جزء میں ہے۔ اور اللہ ہو ادی لیست بیسنے کہنا اس پر وال ہے۔ کہ دردوک کا کوئی اعتبار نہیں اور ایسے ہی بوریخ ہیں۔ کیونکہ دیواران کے لئے نہیں بنائی

جاتی یہاں تک کداگراں دیوار میں تنازع ہوجس پرایک کا دردوک ہےاور ۔ دسرے کا پچھٹیس تو دہ دونوں میں مسادی ہوگی۔اوراگراس پر ہرایک گی تین دھنیاں ہوں تو دیوار دونوں میں مساوی ہوگی ۔ کیونکہ دونوں کا تصرف برابر ہےاور تین کے بعد زیادہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ \*\*\*\*\* سرم

تشرت سرجمه واضح ہے

ترجمہ اوراگران میں سے ایک وضیاں تین ہے کم ہوں تو دیوارتین والے کی ہوگی اور دوسرے کے لئے دھنوں کی جگہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہرایک کے لئے لکڑیاں رکھنے کی جگہ ہوگی۔ پھر کہا گیا ہے کہ ان کی دھنوں کے بقدر ہوگی۔ اور قیاس یہی ہے کہ دیوار دونوں میں نصف نصف ہو۔ اس واسطے کنفس جمت میں کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری روایت کی وجہ یہ ہے کہ ہرایک کی طرف سے استعال اس کی لکڑیوں کی بھتدر ہے۔ اور پہلی روایت کی وجہ یہ ہے کہ دیوار بہت کی دھنیاں رکھنے کے لئے بنائی جاتی ہے نہ کہ ایک دوکے لئے۔ پس ظاہر حال شاہر حال شاہر حال بنا ہم ہوں اور دوسرے کے لئے کیکن کم والے کو بھی رکھنے کا حق رہے گا۔ کیونکہ ظاہر حال قبضہ کے استحقاق میں جمت نہیں ہے۔ اگر ایک کی دھنیاں رکھی ہوں اور دوسرے کے لئے صرف اتصال ہوتو اول اولی ہوگا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ ٹانی اولی ہوگا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں دیوار یں بذریور اتصال براہو اتصال بمزلہ ایک عاصل ہے اور اتصال والے کو قبضہ اور کا حکم ہونا بالضرور مقتضی ہے کہ کل کا حکم اس کے لئے ہے۔ پھر حق رہے گا۔ دوسرے کو اپنی دھنیاں رکھنے کا۔ اور یہ دوسرے رکونی نے کہا ہے۔

تشری سنده فی دوایه بیروایت اصل یعی مبسوطی کتاب الاقراری بے۔ حیث قال فیه "الدا ط کله لصاحب الا جذاع ولصاحب الفلیل ماتحت جدعه محیط میں ای کواضی کہاہے۔ دوسری روایت مبسوطی کتاب الدعویٰ کی ہے۔ حیث قال فیه "ان الحائط بین به ماعلی قدر الا جذاع "اس روایت کے مطابق مابین الحشبتین کی بابت مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہاہے کہ شہتین کی درمیانی جگددونوں میں مساوی ہوگی۔ اور بعض نے کہاہے کہ ہرایک کواس کی دصنوں کے بقدر ملے گا۔ پھرییٹی براسخسان ہے۔ مقتضائے تیاس یہ کہ دیواردونوں میں برابرمشترک ہو۔ کیونکہ جو چیز ججت ہے۔ اس کی کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

سامام ابوحنیفہ سے ایک روایت بھی ہے۔ اور امام شافعی واحمد کے قول کا قیاس بھی یہی ہے۔ ٹانی یعنی کتاب الدعویٰ والی روایت کی وجہ یہ کہ

باب ما يدعيه الوجلان......انترك البداييجلد-يازدجم

دیوارکا ہرایک کے استعال میں آناس کی دھنوں کے بقدر ہے۔اوراتحقاق استعال ہی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

## ایک کے قبضہ میں گھر کے دس کمر ہے اور دوسرے کے قبضہ میں ایک کمرہ ہے جن دونوں کے ایک کمرہ ہے جن دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا اور اس کے استعمال میں دونوں برابر ہیں

پرجمہ ۔۔۔۔۔اگرایک مکان کے دس کمرے ہوں ایک کے بقضہ میں اور دوسرے کے بقضہ میں صرف ایک کمرہ توضحن ان میں نصف نصف ہوگا۔ اس کے استعال میں ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے اور وہ اس میں آمدور فت ہے۔ جب دعویٰ کیا دونے زمین کا لیعنی ان میں ہے ہرایک نے دعوٰ ے کیا کہ وہ میرے بقضہ میں ہے۔ بہاں تک کہ دشواری کی وجہ سے اور جو چیز علم وعوٰ ے کیا کہ وہ ان میں ہے کسی کے بتضہ میں ہے یہاں تک کہ دشواری کی وجہ سے اور جو چیز علم قاضی سے غائب ہواس کو بینیہ ہی ثابت کرے گا۔ اگر ان میں سے ایک نے بینیہ قائم کیا تواسی کے بقضہ میں کر دی وائے گی۔ قیام قبت کی وجہ سے کیونکہ بھن بھی ایک مقصود حق ہم نے بیان کی ۔ پس بلا کیونکہ بھنہ بھی ایک مقصود حق ہے اور اگر دونوں نے بینے قائم کر دیا تو دونوں کے بقضہ میں قرار دی جائے گی۔ اُسی وجہ سے جوہم نے بیان کی ۔ پس بلا جے تعلی میں اینٹ لگائی یا ممارت بنائی یا کنوال کھودا تو زمین اس کے فیضہ میں اینٹ لگائی یا ممارت بنائی یا کنوال کھودا تو زمین ای کے فیضہ میں ہوگی۔ تصرف اور استعال یا نے جانے کی وجہ سے۔

تشری میں۔ قبول ہو اذا کانت ...ایک مکان میں گیارہ کمرے ہیں۔ جس میں سے دس کمرے ایک شخص کے قبضہ میں ہیں۔ اور ایک کمرہ دوسرے کے قبضہ میں ہیں۔ اور ایک کمرہ دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اب اس مکان کے حق میں دونوں کا جھڑا ہوا توضحیٰ دونوں کے درمیان نصف نصف ہوگا۔ کیونکہ حق حق جوفوا کہ ہیں۔ (مثلاً گزرنا، سامان رکھنا، وضوکا پانی گرانا، لکڑی پھاڑ ناوغیرہ) ان میں وہ دونوں برابر ہیں۔ پس صاحب بیت، صاحب منزل، صاحب دار، صاحب بیت واحد اور صاحب بیت مصاحب عیرہ میں برابر ہوں گے۔

باب دعوى النسب

ترجمه .... يباب دعوى نسب كے بيان ميں ہے

ایک باندی بیچی،اس نے بچہ جنااور بائع نے اس کا دعویٰ کیا اگروہ چھہ ماہ سے کم میں بچہ جنا ہے کے وقت سے وہ بائع کا بیٹا ہے اور اس کی ماں ام ولد ہے، امام شافعیؓ وامام زفر کا نقط ُ نظر

قَالَ وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَاءَ تُ بِوَلَهٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ بَاعَ فَهُوَ اِبْنُ

لِلْبَانِعِ وَأَمُّهُ أَمُّ وَلَدِ لَهُ وَفِى الْقِيَاسِ وَهُو قُولُ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ دَعُوتُهُ بَاٰطِلَةٌ لِآنَ الْبَيْعَ اِعْتَرَافٌ مِنْهُ بِاللَّهُ عَلَىٰهُ فَكَانَ فِى دَعُواهُ مُنَاقِضًا وَلَا نَسَبَ بِلُونِ اللَّعُوى وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ اَنَّ إِتِصَالَ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ وَاهْرَةٌ عَمَلَىٰ النَّعُومُ وَاذَا صَحَّتِ اللَّعُوةُ عَلَىٰ كُونِ بِهِ لِللَّهُ فَكَانَ فِى الْبَعْلَى فِيهِ التَّنَاقُضُ وَإِذَا صَحَّتِ اللَّعُولَةُ وَالْمَعْتِ اللَّعْوَةُ اللَّيْعَ الْمَعْفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ وَإِذَا صَحَّتِ اللَّعْوَةُ السَّيْدِدَ فَى الْمَعْلَوقِ وَالْمَالِكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّ اللَّهُ

تشری کے ۔۔۔۔۔قبول یہ باب ۔۔۔۔ النے دعویٰ مال کے احکام ذکر کرنے کے بعد دعویٰ نسب کے احکام بیان کررہے ہیں۔ اور دعویٰ مال کثرت وقوع کی وجہ سے چونکہ اہم تھااس لئے اس کومقدم کیا ہے۔ صحاح میں ہے۔ کہ دعویٰ بکسر دال نسب میں استعال ہوتا ہے۔ اور بفتح دال طعام میں اور بقول

فا کده ......دعویٰ کی تین قسمیں ہیں(۱) دعویٰ استیلاد، (۲) دعویٰ تحریر (جس کودعویٰ ملک بھی کہتے ہیں)۔ (۳) دعویٰ شبہ: دعوہُ استیلا داس کو گھتے۔ ہیں کہ مدعی کاعلوق مدعی کی ملک میں ہو۔ بیدعویٰ وقت علوق کی طرف متنداوراقر اروطی کو تضمن ہوتا ہےاور بیتمام جاری شدہ عقو دکوفنخ کر دیتا ہے۔ بشرطیکہ وہ محلِ فنخ ہوں۔

دعویٰ تحریراس کو کہتے ہیں۔ کہ مدعٰی کاعلوق غیر ملک مدی میں ہو۔ یہ دِعوہ اقرار وطی میں ہو۔ یہ دِعوہ اقرار وطی کو تضمن نہیں ہوتا کیونکہ بوقت علوق ملک نہ ہونے کی وجہ سے استیلا وغیر متصور ہے۔اور نہ جاری شدہ عقو دکوفنخ کرتا ہے۔ نیز اس کا نفاذ غیر ملک میں نہیں ہوتا۔ لِاَنَّ السحوّیة تقتصر علی وقت الله عوق۔

دعوۃ شبریہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کی باندی کے بچے کا مدعی ہو۔اس کے لئے شرط سے کے دوقتِ علوق سے دقتِ دعوہ تک بانداوراس کے ولد میں بیٹے کی ملک قائم رہے۔

قول او دا دا باع جادیة .....ایگ خص نے باندی فروخت کی اس نے وقت نیج سے چھاہ کم میں بچہ جنا اور بائع نے بچکا دعویٰ کیا تو وہ بچا تحسانا بائع کا کا کا کا کا ہوگا۔ اور باندی اس کی امّ ولد ہوگی۔ امام زفر اور ائمہ ثلاثہ کے نزد یک بائع کا دعویٰ باطل ہے۔ مقتضاء قیاس بھی بہی ہے۔ کیونکہ بائع کا باندی کوفر وخت کرنا اس بات کا اقر ارہے کہ وہ اس کی امّ ولد نہیں باندی ہے پس اقر ارسابق اور دعویٰ لاحق کے درمیان تناقض ہے۔ لہذا دعویٰ مسموع نہ ہوگا۔ وجہ استحسان ہے کہ قر ارحمل ایک بخفی امر ہے۔ اس لئے تناقض کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اور ملک بائع میں قر ارحمل اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ بائع کا ہوگا۔ وجہ استحسان ہے کہ قر ارحمل اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ بائع کا ہوگا۔ کیونکہ ولا وت جھ ماہ سے کم میں ہے۔ اور جب بطریق نہ کور بائع کا دعویٰ تیجے جواتو یہ اصل علوق کی طرف مستند ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اس نے امّ ولد کی بجے کی ہے۔ لہٰذا بجے فنح ہوجائے گی۔ کیونکہ امر ولک کیا ہے۔

قولہ و ان ادعاہ الْمُشْعَرِیْ سے جانا چاہیے کہ فروخت شدہ باندی ہے جب بچہ پیدا ہوتواس کی تین صورتیں ہیں۔وقتِ رکچ سے چھہاہ کم پر پیدا ہوگا۔ یادوبرس سے زائد پریاان دونوں کی درمیانی مدت میں۔ان میں سے ہرا یک کی پھر چارصورتیں ہیں۔ بچہ کا مدگی تنہا بائع ہوگایا تنہا مشتری یا دونوں ایک ساتھ یابطریق تعاقب سوپہلی صورت کا بیان او پر ندکور ہوچکا۔

اورا گرمشتری نے اس بچے نسب کا دعویٰ کیا تو اس کے دعویٰ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا خواہ بائع کے دعویٰ کے ساتھ کیا ہویا اس کے بعد ، ابراہیم نحنیٌ فرماتے ہیں کہ مشتری کا دعوہ معتبر ہوگا۔ کیونکہ باندی اور بچہ دونوں میں مشتری کی حقیقی ملک ہے۔ اور بائع کے لئے صرف استحقاقی نسب کا حق ہے۔ اور جن معارض حقیقت نہیں ہوتا۔ ہم ہے کہ بائع کا دعویٰ بہر حال سابق ہے۔ چنا نچہ بائع کا دعوہ اگر مشتری کے دعوہ سے پہلے ہوت بتو اس کے دوہ علوق کے وقت سے مشتد ہے۔ کیونکہ وہ دعوہ استیلاد ہے۔ جس میں بوجہ توت فی الحال قیام ملک کی بھی ضرور سے نہیں ہوتی۔ بخلاف دعوہ مشتری کے کہ وہ دعوہ تحریر ہے۔

قوله وان جاء ت به لا کثو من سنتین سادراگروقت بچے سے دوبرس زائد پر بچے پیدا ہوتو بائع کا دِعوہ نسب سی خی نہ ہوگا۔ یونکہ علوق کا اس کی ملک سے متصل ہونا بطریق بقین نہیں پایا گیا۔ حالانکہ اس کے جُوت نسب کی جُت یہی تھی۔ ہاں اگر مشتری بائع کی تصدیق کرد بے تو بائع سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ اور بیاستیلاد بذر بعد نکاح پر محمول ہوگا۔ تا کہ زناکاری لازم نہ آئے۔ اور بی باطل نہ ہوگی۔ یونکہ ہمیں اس امر کا بقین ہے۔ کہ علوق ملک بائع میں نہیں ہواتو اس بچے میں حقیق آزادی اور اس کی ماں میں حق آزادی ثابت نہ ہوگا۔ اور جب باندی ام ولدنہ ہوئی۔ تو دعوہ بائع اس بچہ کی تصدیق ضروری ہے۔ بہر کیف بائع اس بچہ کی بائع اس بچہ کی تصدیق ضروری ہے۔ بہر کیف بائع اس بچہ کی قیمت دی گی تصدیق ضروری ہے۔ بہر کیف بائع اس بچہ کی قیمت دی گی اور بچہ تھیمت آزادہ ہوگا۔

قولہ لا کثر من سنة .....اگر باندی چھماہ سے زائداور دوسال سے کم میں بچہ جنے۔اور بالئع بچہکادعویٰ کریے وعویٰ مردود ہوگا۔ لآ پیرکمشتری اس کی تصدیق کردے۔ کیونکہ بیاختال موجود ہے کہ علوق بالئع کی ملک میں نہ ہوا ہو پس اس کی طرف سے جمت نہیں پائی گئی۔لہذامشتری کی تصدیق ضروری ہے۔ پس اس کی تصدیق پرنسب ثابت، بھی باطل، بچہ آزاداوراس کی ماں بائع کی ام ولد ہوجائے گی۔ خلافا لزفر والشافعی علی مامقر

#### بچەمر گیابائع نے اس کا دعویٰ کیا اوروہ چھ ماہ سے کم میں جنا تھا تو ام ولدنہ بنے گی

قَالَ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَ تُ بِهِ لِإَقَلَ مِنْ سَتَّةِ اَشْهُو لَمْ يَشُبُتِ الْإِسْتِيْلَادُ فِي الَّامِ لِاَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ وَلَمْ يَشُبُتُ نَسَبُه بَعْدَ الْمَوْتِ لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إلى ذَٰلِكَ فَلَا يَتَبَعُهُ السَّتِيْلَادُ الْاُمِّ وَإِنْ مَاتَتِ الْاَمْ فَادَعَاهُ الْبَائِعُ لِلْوَلَدِ وَلَمْ يَشُبُتُ النَّسَبِ فَلَا وَقَدْ جَاءَ تُ بِهِ لِاَقَلَ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُو يَشُبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَاَخَذَهُ الْبَائِعُ لِاَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْاَصْلُ فِي النَّسَبِ فَلَا يَعْدَرُهُ فَوَاتُ التَّبِعَ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ اَصُلًا لِآنَهَا تُصَافُ اللهِ يُقَالُ الْمُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيلُدُ الْحُرِّيَةُ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ يَصَرُّهُ فَوَاتُ التَّبِعَ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ اصْلًا لِآنَهَا تُصَافُ اللهِ يُقَالُ الْمُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَةُ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَى السَّكَامُ الْعَلَدُ وَكَنْ الْوَلَدُ وَالسَّامِ اللَّالِيَةِ الْمُعَلِيمِ السَّكُمُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْحُرِيّةَ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْ الْعَلَدُ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلَدِ وَالْمُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلَدُ مِنْ عَلَيْ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْعَالَى الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلِكُ وَلَا الْعَلَاقُ الْمُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ اللَّاعِلَى اللَّاعِلَى الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ اللَّامُ الْوَلَدِ وَيَسْتَفِيدُ اللَّالِمِ الْمَالِقُ الْهُ الْمُعَلِي اللْعَلِي وَلِهُ الْوَلِمَ الْمَالَمُ الْعُلُولُهُ الْوَلِدِ وَيَسْتَفِيدُ اللْوَلِدِ وَيَسْتَوْلِهُ الْمُعَلِي اللِّاعِلِي اللْعَلَى الْمَالَى الْوَلِدُ وَاللَّا الْوَلِلَ الْمُولِي اللْقُولُ الْمُؤْلِلُهِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِلَ الْمُعْلَى الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلَ وَالْمُلْعُلَى الْوَلَالُولُ اللْمُعَالَى الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلَ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلَ الْقُولُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

ترجمہ .....اگر بچیرگیا پھر بائع نے اس کا دعویٰ کیااور حال کہ کہ جُناتھا اس کو چھاہ ہے کم میں قو ثابت نہ ہوگا۔ مال میں امّ ولد ہونا۔ اس لئے کہ مال تابع ولد ہے۔ اور بچہ کا نسب اس کی موت کے بعد ثابت نہیں ہوا اُس کو اس کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے قواس کے چیچے مال کا امّ ولد ہونا بھی ثابت نہ ہوگا۔ اور اگر مال مرگئ پھر بائع نے اس کا دعویٰ کیااور حال کہ کہ جناتھا اس کو چھ ماہ سے کم میں تو ثابت ہوجائے گا۔ نسب بچہ میں لے لے گا۔ اس کو بائع ۔ کو تابع کا فوت ہوجانا اس کو چھ مصر نہ ہوگا۔ اور بچہ اصل اس لئے ہوا کہ مال اس کی جانب مضاف ہوتی ہو ۔ چنانچہ بولئے ہیں امّ ولداور اس کی جہت سے وہ آزادی حاصل کرتی ہے۔ ارشاد نبوی کھی وجہ سے کہ''اس کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا''اور مال کے لئے حق آزادی اور بی کے لئے حق آزادی وراد نی اعلیٰ کے تابع ہوتا ہے۔

تشری میں قولہ فان مات الولد .....اگر بحکاانقال ہوگیا۔ (جب کہوہ وقت رہے جھماہ کم پر پیدا ہواتھا) پھر بائع نے اس کے نسب کادعوی کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ ماں تابع ولد ہے اور بچراصل ہے جب کیا تو نسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ ماں تابع ولد ہے اور بچراصل ہے جب اصل میں نسب ثابت نہ ہواتو تابع میں استیلا دبھی ثابت نہ ہوگا۔ لاندفرع النسب ۔

قوله وان ماتت الام .....اگر بچه کی مال ( یعنی باندی ) کا انتقال ہوگیا۔اوراس کے بعد بائع نے بچه کا دعویٰ کیا اور بچہ چھ ماہ ہے کم میں پیدا ہوا تب بھی نسب ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ حریت میں اصل بچہ ہے۔نہ کہ مال۔ یہی وجہ ہے کہ مال بچہ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یہ قال ام الولد۔ نیز باندی کو حریت بھی بچے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔لقولہ عَلْیٰہِ السّلام "اعتقهاولدها"

اورجب بجياصل مواتو تابع يعنى مال كافوت موجانا بيحم مفرنه موكا

قوله والثابت نها .....باندی کا جوبچه آقا کے نطفہ ہے ہووہ مثلِ پرراصلی آزاد ہوتا ہے۔ اوراس کی وجہ ہے اس کی مال کوت آزادی حاصل ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ فروختگی کے لائق نہیں رہتی۔ اور آقا کے مرتے ہی آزاد ہوجاتی ہے۔ اور بالفعل آزادی اس لئے نہیں کہ بوجہ مملوکت آقا کو حوال ہے توبچہ کا تعلق قائم ہے۔ اگر بالفعل آزاد ہوجاتی تو نکاح کی ضرورت ہوتی اجمکن ہے وہ منظور نہ کرے یا آقا کے پاس مہر نہ ہو۔ پس بچکو پرورش میں پریشانی ہوتی۔ اس لئے شرع نے تاحیاتِ آقابد ستور حلال رکھا ہے۔ (عین)

#### تثمن لوٹا یا جائے گایانہیں؟ ،اقوال فقہاء

وَيَرُدُ النَّمَن كُلَهُ فِي قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُ حِصَّةَ الْاُمْ لِآنَهُ آبِيَ الْعَقْدِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِى وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوَّمَةٌ فَيَضْمَنُهَا قَالَ وَفِي الْمَعْقِرِ وَإِذَا حَبَلَتِ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى الْاَمَّ فَيُوكَ الْبَائِعِ الْوَلَدَ وَقَدُ الْجَمَعِ الصَّغِيْرِ وَإِذَا حَبَلَتِ الْجَارِيَةُ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَادَّعَى الْبَائِعِ الْوَلَدَ وَقَدُ الْفَالِ وَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الشَّمَنِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِى الْاَمْ فَهُ وَ إِلْهُ الْبَابِ الْوَلَدُ وَالْاَمُّ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَامَرًّ وَفِى الْوَجُهِ الْاَوْلِ قَامَ الْمَانِعُ مِنَ الدَّعْوَةِ وَالْاسْتِيلَادِ وَهُوَ الْوَلَدُ وَلَيْسَ مِنْ صُرُورَاتِهِ كَمَا فِي وَالْاسْتِيلَادِ وَهُوَ الْوَلَدُ وَلَيْسَ مِنْ صُرُورَاتِهِ كَمَا فِي وَالْاسْتِيلَادِ وَهُوَ الْهَاتَقِي النَّبَعِ وَهُوَ الْاَمُ فَلَا يَمْتَنِعُ ثَبُونُهُ فِي الْوَلَدُ وَلَيْسَ مِنْ صُرُورَاتِهِ كَمَا فِي وَالْمُنْ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّمُوتِ وَلَا الْمَعْرُونَ الْمَعْمِلُ الثَّانِي عَلَى النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّمُونِ وَالْمَانِي عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَعْمِلُ النَّالِ فَي الْوَلَدِ لِلْمُ الْمَعْنِ وَلَى الْمُعْمِلُ الْمُشْتَرِى حَقِيْقَةُ الْمُعْتَاقِ وَالنَّابِعُ حَقَّ السَّلَحَاقِ اللَّهُ مِنَ الشَّمِنِ فَوْ الْمُعْلِ الْمُعْرِقِ وَقُولُهُ فِي الْفُصُلِ الْمَوْتِ وَفِي الْوَلَدِ لِلْبَائِعِ حَقَّ اللَّهُ مَن وَلُهُ الْمَعْرِي وَقِي الْوَلَا لِلْمُؤْتِ الْمُعْمَلِ الْمُولِي الْوَلَى الْمَالِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَى الْمُؤْتِ الْمُؤ

تشری میں قول و یس دالشمن النے جب مال کی وفات کے بعد بچہ کانسب ثابت ہواتو بائع اس کولے لےگا۔اب ام ابوصنیفہ کے زدیک بائع پرکل ثمن واپس کرنا واجب ہے۔صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف بچہ کا حصہ ثمن واپس کرے۔ وجہ بیہ ہے کہ بائع سے بچہ کے نسب ثابت ہوجانے سے یہ بات واضح ہوگئ۔ کہاس نے اپنی ام ولد کوفر وخت کیا تھا۔ اور ام ولد کی بچے باطل ہے۔ لیکن امام ابوصنیفہ کے زدیک ام ولد کی مالیت عقد بچے میں اور نہ غصب میں۔ پس مشتری اس کا ضامن نہ ہوگا۔ یعنی وہ اپنا کل ثمن واپس پانے کا مستحق ہوگا۔ اور صاحبین کے زدیک اس کی مالیت متقوم ہے قو مشتری اس کا ضامن ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو کہ مثلاً مشتری نے ذکورہ ام ولدوس دینار کے عوض خریدی اور اس کو باندی فرض کر کے قیمت کا اندازہ پندرہ و بینار اور بچ کو غلام فرض کر کے دس و بینار ہے تو ثمن نہ کوروس و بینار بہتا بلہ باندی مع ولد واقع ہوا اور باندی کی قیمت پندرہ و بینار اور بچ کی دس دینار اندازہ کی گئی تو دس و بینار شمن ان دونوں کے مقابلہ میں اس طرح تقسیم ہوا کی چھو دینار بہتا بلہ باندی کے اور چار دینار بہتا بلہ بچر کے پڑے پھر مشتری نے چونکہ بچہ بائع کو واپس کر دیا تو بائع اس کے چار دینار واپس کر دیا تو بائع اس کے چار دینار واپس کر دیا تو بائع اس کے چار دینار واپس کر دیا تو بائع کی اور ایا میں اور ایس کر دیا تو بائع اس کے چار دینار واپس کر دیا تو بائع کی دی اور امام ابو صنیفہ کے نزد یک باندی کے مرنے ہے بمز لہ آزاد کے بچھ ساقط نہ وگا۔

قول ہو فی المجامع .....المنے عبارت جامع اس کے نقل آورہے۔ تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ امتے مبیعہ اوراس کے بچہ کی آزادی کا حتم ان کی معلوم ہوجائے کہ امتے مبیعہ اوراس کے بچہ کی آزادی کا حتم ان کی موت کا ساہے۔ عبارت کا مضمون میہ ہے کہ ایک خض کی ملک میں اس کی باندی کوحمل رہا۔ پھراس نے فروخت کردی۔ باندی نے مشتری جی جند میں جھے ماں کو آزاد کر چکا ہے۔ تو بائع کا دعویٰ حیج اور بچہ کا نسب میں چھے ماہ سے کم پر بچہ جنا۔ بائع نے اس کا حصہ واپس کرے گا۔ اورا گرمشتری نے بچہ کو آزاد کیا ماں کو آزاد نہیں کیا تو بائع کا دعویٰ نسب باطل ہوگا۔ خابت ہوجائے گا اور کل ثمن میں سے اس کا حصہ واپس کرے گا۔ اورا گرمشتری نے بچہ کو آزاد کیا ماں کو آزاد نہیں کیا تو بائع کا دعویٰ نسب باطل ہوگا۔

وجہ فرق میہ ہے کہ بابِ دعویٰ استیلاد میں بچہاصل ہے اور ماں اس کے تابع ہے۔ پس پہلی صورت (اعتقاق ام) دعوۃ استیلاد سے جوامر مانع ہے۔ یعنی عتق وآزادی وہ ماں میں پائی گئی جو تابع ہے۔ تو بیاصل میں مؤثر نہ ہوگی۔ یعنی بچہ مین نسب ثابت ہو جائے گا۔اس لئے کہ تابع میں حکم کا ممتنع ہونااصل میں حکم کے متنع ہونے کو واجب نہیں کرتا۔

ممکن ہاں پرکوئی بیاعتراض کرے کہ جب بائع کے لئے دعوت استیلاد کا ثبوت ممتنع نہ ہواتو بائع سے بچہ کا نسب ثابت ہوگیا۔اس لئے کہ علوق بالیقین بائع کی ملک میں ہے۔ (کما ھو الممفروض) اور بچہ کا نسب ثابت ہونے کے احکام میں سے اس کی ماں کا بائع کی امّ ولد ہوجانا بھی ہے۔ پس بائع کا فروخت کرنا اور مشتری کا آزاد کرنا باطل ہونا چاہئے۔

صاحب ہدایہ ولیسس میں صووراته " سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بیضروری نہیں کداگر بچکی آزادی ثابت ہو تو اس کی مال بھی امّ ولد ہونے کی آزادی ثابت ہوجائے۔ چنانچیو لدمغروراور ولدمستولدہ آزاد ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی ماں امّ ولدنہیں ہوجاتی باندی رہتی ہے۔ ولدمغرور کی صورت بیہ کہ ایک باندی نے کاح کر لیااور اولا دہوگئی۔ پھر باندی کے آقا صورت بیہ کہ ایک باندی نے تک کر ایک باندی نے تک کر باندی ہوئی۔ نے آکر ثابت کیا کہ بیمیری باندی ہے۔ تو اولا د آقا کودلائی جائے گی اور وہ تقیمت آزاد ہوگی۔ پس اولا دکانسب ثابت ہوا۔ حالانکہ امّ ولدنہیں ہوئی۔

ولدمستولدہ کی صورت میہ ہے کہ کسی نے غیر کی باندی سے نکاح کیااوراس سے اولا دہوئی تو اولاد کانسب ثابت ہوگا۔ حالا تکہ مال امّ ولد نہ ہو گی۔ ہم کؤٹ بچے کے شوت نسب یا آزاد ہونے سے بیلاز منہیں کہ اس کی مال بھی امّ ولدیا آزاد ہوجائے۔

سوله و فی الفصل الثانی ..... النع اوردوسری صورت (اعتقاق ولد) امر مانع بچیس پایا گیاجواصل ہے واس سے نسب ثابت ہونااصل یعن بچیس متنع ہوااور جب اصل میں ممتنع ہواتو تابع بینی مال میں بھی ممتنع ہوگا۔ لِانَ امتناع المحکم فی الاصل یو جب امتناعه فی التبع ایضاً ۔ بچیس ممتنع ہوااور جب اصل میں ممتنع ہواتو تابع بینی مال میں بھی ممتنع ہوگا۔ لِانَ امتناع المحکم فی الاصل یو جب امتناعه فی التبع ایضاً فوله و انسما کان الا عتقاق ..... المغ زیر بحث مسئل میں مشتری کا باندی کو اور اس کے بچکو آزاد کرنا۔ دورہ استیاا در جو استیاا در کو استیاد کی طرف سے حق اللہ کی طرف سے حق اللہ کی طرف سے حقیق اللہ کی اللہ کی مستری کی طرف سے حقیق اللہ کی مستری کی طرف سے حقیق اللہ کی طرف سے حقیق اللہ کی مسئلہ کی طرف سے حقیق اللہ کی طرف سے حقیق اللہ کی مسئلہ کی طرف سے حقیق اللہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی طرف سے حقیق اللہ کی مسئلہ کی طرف سے حقیق اللہ کی مسئلہ کے ساتھ کوئی نسب ہے۔ اور دس الندی ونسب کا حقیق از ادری کے ساتھ کوئی نسب ہے۔ اور دس الندی ونسب کا حقیق از ادری دست کی مسئلہ کے ساتھ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کو اسٹر کے مسئلہ کو کرنے کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کی مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کی مسئلہ کے دور مسئلہ کی مسئلہ کی

#### کسی نے ایساغلام فروخت کیا جواس کے پاس پیدا ہوا ہے مشتری نے آگے بیچ دیا پھر بائع اول نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا وہ اس کا بیٹا ہوگا اور بیچ باطل ہوگی

قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وُلِدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ اخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْآوَّلُ فَهُوَ اِبْنَهُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ لِآنَ الْبَيْعُ لِآجَلِهِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ اَوْ رَهْنَهُ اَوْ اَجَرَهُ يَخْتَمَلُ النَّغُضَ وَمَالَهُ مِنْ حَقِّ الدَّعُوَةِ لَا يَخْتَمِلُهُ فَيَنْقِضُ الْبَيْعُ لِآجَلِهِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ اَوْ رَهْنَهُ اَوْ اَجَرَهُ الْبَيْعُ لِآجَلِهِ وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ اَوْ رَهْنَهُ اَوْ رَهْنَهُ اَوْ اَجَرَهُ الْمَنْ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَدَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّوْمَ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُشْتَرِى لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُشْتَرِى لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّالَ اللْم

ترجمہ سکی نے فردخت کیااییاغلام جواس کے پاس پیدا ہوا ہے۔ مشتری نے اس کودوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا۔ پھر بائع اوّل نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور بُتے باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ بیٹے ختملِ نقض ہے۔ اور بائع کو جوحِق دعوہ ہے اور ختملِ نقض نہیں ہے تواس کی وجہ سے بچے ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح اگر مشتری نے بچکومکا تب کیایا اس کو بہن رکھایا اس کو بیاہ دیا۔ پھر دعویٰ ہوا۔ کیونکہ بیٹوارض محتمل نقض ہیں تو یہ سبب تو رہے کہ جوجائے گا بخلاف اعتقاق اور تدبیر کے۔ جیسا کمگر رچکا اور بخلاف اس کے جب پہلے مشتری نے اس کا دعویٰ کیا۔ پھر بائع نے کہ بائع سے نسب ثابت نہ ہوگا کیونکہ جونب مشتری سے ثابت ہو ہمممل نقض نہیں ہے تو بیاس کے آزادکرنے کی طرح ہوگیا۔

تشرتے ۔۔۔۔۔قولہ و من باع عبداً ۔۔۔۔ النے ایک شخص نے ایساغلام فروخت کیا جواس کے پاس پیدا ہوا ہے۔ یعنی اصل علوق اس کی ملک میں ہوا ہے۔ مشتری نے اس کودوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا پھر بائع اوّل نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا۔ تو اس سے نسب ثابت ہوجائے گا اوراوّل ثانی دونوں نجے ٹوٹ جا کیس گی۔ اس لئے کہ نجے ایس چیز ہے جوٹوٹ سکتی ہے اور بائع کو جودعوہ نسب کا حق ہے دہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ پس حق دعوہ کی وجہ سے نجے تو ڈری جائے گی۔ اس طرح اگر مشتری نے بچے کوم کا تب کیا یار بمن رکھ دیا۔ یا اس کوکس کے ساتھ بیاہ دیا پھر بائع نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا تب بھی یہی تھم ہے کہ یہ تصرفات تو ڈردیے جا کیس گے۔ کیونکہ بیعوارض ایسے ہیں جوٹوٹ سکتے ہیں۔ لیکن دعویٰ بائع نہیں ٹوٹ سکتا۔

قبولیہ بِخِلَافِ ما اذا ادّعاہ ؓ ۔۔۔۔النے اوراگر پہلے بچکادعویٰ مشتری نے کیا۔پھر ہائع نے کیا تو بائع سےنسب ثابت نہ ہوگا۔اس لئے کہ جو نسب مشتری سے ثابت ہو چکاوہ قابلِ نقض نہیں ہے توابیا ہو گیا جیسے مشتری نے اس کوآ زاد کر دیا ہو۔

سوال .....اعتقاق سے حقیقی حریت ثابت ہے اور دعویٰ نسب سے حقِ حریت پس دونوں مساوی کہاں ہوئے اور بائع ومشتری کا دعویٰ نسب حق حریت ثابت ہونے میں مسادی ہے تو مرجح کہاں ہوا؟۔

جواب ....احمال نقض نہ ہونے میں توعتق ودعوہ دونوں مساوی ہیں۔رہی ترجیح سودِعوہُ مشتری کودعوہُ بائع پراس حیثیت ہے ترجیح ہے کہ بچہ بذریعہ دعوہ اولی ثبوت نسب سےایسے وقت میں بے نیاز ہو گیا کہاس میں کوئی مزاحم نہیں ہے۔

#### جس دوجرٌ وال بچوں میں ہے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا دونوں کا نسب ثابت ہوگا

قَالَ وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَ اَحَدِ الْتَوْاَمَيْنِ ثَبَتَ نَسْبُهُمَا مِنْهُ لِآتُهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ فَمِنْ ضُرُورَةِ ثُبُوْتِ نَسَبِ اللَّوْ الْتَوْامِيْنِ وَلَدَانِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا اَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلُوْقُ الحَدِهِمَا اَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلُوْقُ

ترجمہ ....جس نے دوجر وال بچوں میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا۔ تواس سے دونوں کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ دونوں ایک ہی نطفہ سے ہیں۔ توایک کے ثبوت ،نسب سے دوسر سے کے نسب کا ثبوت ضروری ہے۔ اور بیاس لئے کہ تو آمین وہ دو بچے ہیں جن کی پیدائش کے درمیان چھاہ سے کم ہدت ہو۔ پس ثانی کا علوق بعد میں ممکن نہیں۔ کیونکہ حمل کی میعاد چھاہ سے کم نہیں ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ جب کسی کے تبضہ میں دوجر وال غلام ہوں جواس کے پاس پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان میں سے ایک وفر وخت کر سے اور ششتری اس کو آزاد کر دے۔ پھر بائع اس غلام کا دعویٰ کر رے جواس کے تبضہ میں ہے۔ تو وہ دونوں اس کے بیٹے ہوں گے اور ششتری کا آزاد کرناباطل ہوگا۔ اس لئے کہ جب اس بچہ کا نسب ثابت ہوگیا جو بائع کے پاس ہے۔ قرار نطفہ اور دعویٰ نسب اس کی ملک میں پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ مسئلہ اس میں مفروض ہے۔ تو اس سے اصلی آزاد کرنا باس کے تب دوسرے بچہ کا نسب اور اصلی آزادی بھی بالضرور ثابت ہوگی۔ کیونکہ وہ دونوں جوڑیا ہیں۔ تو اب بین ظاہر ہوگیا کہ ششتری کا آزاد کرنا واسلی آزاد سے ملاقی ہوا۔ لہٰذاباطل ہوگیا۔ بخلاف اس کہ جب بچا یک بی ہو۔

کیونکہ وہاں بائع کے دعویٰ نسب کی وجہ سے قصد اُعتق باطل ہوتا اور یہاں اصلی آزادی کی وجہ سے مشتری کے اعتقاق کا باطل ہونا تبعاً ثابت ہوا۔ پس دونوں میں فرق ہوگیا۔ اور اگر اصل علوق اس کی ملک میں نہ ہوتو اس بچپکا نسب ثابت ہوجائے گا جواس کے پاس ہے۔ اور جوفر وخت کیا اس میں بچے باطل نہ ہوگی کیونکہ بید بحوہ تحریر ہے۔ شاہدا تصال نہ ہونے کی وجہ سے پس دعویٰ اس کی ولایت سک رہےگا۔

تشریح ....قوله و من ادعی .... الن ایک خف کے یہاں اس کی باندی سے تو اکین یعنی دو بچا یک بی بطن سے پیدا ہوئے اوراس نے ان میں سے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ دونوں نیچ ایک بی نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پس جب ایک کا نسب ثابت ہونا ضروری ہے۔ ثابت عن تو دوسرے کا نسب ثابت ہونا ضروری ہے۔

قولہ وفی الجامع الصغیر .....النع جامع صغیر میں ہے کہ ایک شخص کے پاس دو جوڑیا غلام ہیں جواسی کے پاس پیدا ہوئے ہیں۔اس نے ان میں سے ایک کوفر وخت کر دیا اور خرید نے والے نے اس کو آزاد کر دیا۔اس کے بعد شخص فذکورہ (بائع) نے اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا۔جس کی نیج نہیں ہوئی اور وہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس سے دونوں کا نسب ثابت ہوجائے گا اور مشتری کا آزاد کرنا اور خرید ناباطل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس غلام کا نسب ثابت ہوگیا جابائع کے پاس موجود ہے۔ بایں دلیل کہ نطفہ کا قرار اور نسب کا دعویٰ اس کی ملک میں ہوا ہے۔ تو اس بچے میں اصلی جب اس غلام کا نسب ثابت ہوگئی۔ تو اب ضروری ہے کہ دوسرے بچے کا بھی نسب اور اصلی آزادی ثابت ہو۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ دو سے ایک نطفہ سے پیدا ہوں اور ان میں سے ایک آزاد ہواور دوسرا غلام ہو، اور جب وہ بھی جرالاصل ہوا تو یہ بات ظاہر ہوگئ کہ مشتری نے اصلی آزاد کوخرید ااور آزاد کیا ہے۔

#### بچیسی کے قبضہ میں ہواس نے کہا کہ بیر میرے فلاں غائب غلام کا بیٹا ہے اور کہا کہ بیر میرا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹانہیں ہوگا اگر چہ غلام اپنا بیٹا ہونے سے انکار کر دے اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيِّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ هُوَ إِبْنُ عَبْدِى فُكِانِ الْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ هُوَ إِبْنُ اَبْنُهُ آبَدًا وَإِنْ جَحَدَ الْعَبْدُ آنْ يَكُوْنَ ابْنَهُ وَهٰذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى وَعَلَى هٰذَا الْجِلَافِ إِذَا قَالَ هُوَ إِبْنُ فُلَانَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ

ترجمہ سسکسی کے قضد میں ایک بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ بیمیر بے فلاں غائب غلام کا بیٹا ہے۔ تو وہ بھی اس کا بیٹا نہ ہوگا۔ اگر چہ غلام اپنا بیٹا ہونے سے انکار کرے قوہ آقا کا بیٹا ہوگا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب اس نے بیک اگر غلام انکار کرے قوہ آقا کا بیٹا ہوگا۔ اور اس اختلاف پر ہے جب اس نے بیکا۔ کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کے فراش پر پیدا ہوا ہے اس کے بعد اس نے اپنے لئے دعویٰ کیا۔

تشریح .....قوله و اذا کانالصبی ..... النح ایک شخص کے پاس ایک بچہ ہاں نے کہا کہ یہ بچیمیرے فلاں غائب غلام مثلا زید کا بیٹا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تومیر ابیٹا ہے تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک وہ بچہ بھی اس کا بیٹانہیں ہوسکتانہ فی الحال اور نیآئندہ اگر چہ مقرلہ (زید)اس کی فرزندی کا انکار کردے۔صاحبین فرماتے ہیں کہاگرمقرلہنے اس کا انکار کردیا تو وہ بچہاس کا بیٹا ہوجائے گا۔

#### صاحبین کی دلیل،امام صاحب کی دلیل

لَهُ مَا اَنَّ الْإِقْرَارُ يَرْتَدُ بِرَدِ الْعَبْدِ فَصَارَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنِ الْإِقْرَارُ وَالْاقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَدُ بِالرَّدِ وَإِنْ كَانَ لا يَحْتَمِلُ النَّقُصَ الْا تَرَى اَنَّهُ يَعْمَلُ فِيْهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَوْلُ فَصَارَ كَمَا إِذَا صَدَّقَه لِاَنَّهُ يَعْدَ ذَلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْمَشْتِرِى عَلَى الْبَائِعِ بِإِعْتَاقِ الْمُشْتَرِى الْمَلْعَنِ فَمَ الْمَا الْمَلْعَنِ وَبِ خِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَدِّقُهُ وَلَمْ يُكَذِّبُهُ لِاَنَّهُ تَعْلَقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى اِعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَصِيْرُ كُولَدِ اللهَ الْمُقْرَ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَصِيْرُ كُولَدِ الْمُقَرِ وَلِهُ يَكِذِبُ لَا يُولَا لَهُ وَلَهُ يَكَذِبَ لَكُ لَهُ اللهُ وَلَا يَى عَلَى الْمُقَلِ الْمُقَلِ الْمُقَلِ الْمُقْرَ لَهُ عَلَى الْمُقْرَ لَهُ عَلَى الْعَبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَعِيلُ النَّقْصَ الْمُقَرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ فَيَعِيلُ النَّقُصَ الْمُقَرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيْقِهِ مَتَّ مِلْ النَّقُصَ اللَّهُ عَلَى الْمُقَلِ الْمُقْوَلِ مَا الْمُقَلِ الْمُولِ الْمُقْوِلُ مَا هُو الْوَلَا عَلَى الْمُقْرَ لَهُ عَلَى الْمُقَلِ النَّهُ عَلَى الْمُعْرَاثِ النَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِ الْمُقْولُ الْمُقْرَ لَهُ عَلَى الْمُقْلِ الْمُولِ الْمُقْولُ الْمُؤْلِ الْمُقْرِ لَلْهُ اللهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَافُولُ الْمُقْرِ الْمُقُولُ الْمُقْرِ لَلْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِ الْمُقْرِ لَلْهُ وَالْمُ الْمُعْرَافُ الْمُعْرَافِ النَّسِبِ عَلَى هَالَهُ الْمُعْرَافِ النَّسِبِ عَلَى هَا الْمُعْرَافِ الْمُعْرَ الْمُعْرَافُ النَّالِي الْمُ الْمُولِ الْمُقْرِ اللْمُولِ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِلُ الْمُ الْمُعْرِ الْمُولِلُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْرِ الْمُؤْلِلِ الْمُسْتِولُ الْمُعْلِ اللهُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْرَافُ اللْمُعْرَافِ اللْمُعْلِي اللْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ اللْمُعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَافُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَافُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ ا

ترجمہ .....صاحبین کی دلیل ہے کہ غلام کے دوکر نے سے اقرار ہوکر کا ن کم یکن ہوگیا اور نسب کا اقرار کرنے سے رد ہوجا تا ہے۔ اگر چرنب محتل نقض نہیں ہے کیا نہیں دیکھتے کہ اس میں اکر اوہ بڑل اپنا ممل کر جا تا ہے تو الیا ہوگیا جیسے شتری نے بائع پر خرید کر دہ گو آزاد کرنے کا اقرار کیا اور بائع نے اس کی نفت کنے ہوئا کہا۔ پیر مشتری نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کیا ہے تو والا ء اس کی جا ب بح جو با کہا کہ میں نے اس کو آزاد کیا ہے تو والا ء اس کی جا ب بحث ہو ہوائے گی۔ بخلاف اس کے جب بائع نے اس کی نشکر نہ ہو تا کہ ہو ہوائے گی ہے۔ بخلاف اس کے جب بائع نے اس کی نشکر نہاں کے بحب اس نے نشکہ لی نے کہ نہ بی کہ کہ ہو ہوائے گی کہ برائل ہے۔ اور بخلا ان اس کے بحب اس نے نشکہ لی نے کہ نہ ہو کہ ہو ہوائے کہ کہ برائل ہو کہ ہو کہ ہو ہوائے کہ کہ ہو گیا۔ کو اس کا نسب غیر مُلا عِن سے مقر لہ کا تن وابستہ ہو چکا ہے۔ اس کی نشکر نہ ہو گیا۔ کو اس کا نسب غیر مُلا عِن سے مقر لہ کا تو اور ہوائی کو اپنی کہ ہو نے کے بعد لوٹے کا معالم نہ ہو گیا۔ کو اس کے دور سے برایک خوالی نہیں رکھتا اور اس کے مقالہ والی دی اور کہ ہو ہو ہو کہ ہو ہو ہے۔ اس کی گوائی دور کہ ہو گیا۔ اور ہوائی کو اور کہ ہو گیا۔ اور ہوائی کو اور کہ ہو گیا۔ اور ہوائی کو اور کہ تو ہو ہو گیا۔ اس کی تعملہ دی کہ کہ گراس نے اپنے کے بچکا دور کی کہا۔ اور ہوائی لیا جو تو نہ ہو گیا۔ اس کی تعملہ کی کہ گراس نے اس کی تعملہ کی تو می طرف دلا ء کھنچ جانا۔ اور یہاں والا ء موقوف براس سے والا ہم بھی تو کہ تو کہ ہو گیا ہو کہ ہو کی کو می طرف دلا ء کھنچ جانا۔ اور وہ شتر کی کا دی جو کہ کو فرو دست کر لے اور اس کی طرف نے دلاء کو گوئی ہو ۔ اس کی اور می طرف نے دلاء کہ بھی تھی ہو گیا ہو تھی ہو کہ کو فرو دست کر لے اور اس کی طرف نے دیں ہو گی بخلاف نسب کے۔ اور ہیا ما ابوصنیفہ کے اصول پر اس کے موسل کی دیت ہو کہ کو کو کی قوط کر دیتا ہو۔ اس کے نسب کا اقرار کے اس کے نسب کا اقرار کے اس کے نسب کا اقرار کے اس کے نسب کی اور کو کی کو تھی کو دور کے تو کہ کو کو کو کی کو خود سے کہ کو کو کی کو تھی کو کو کی کو تھی کے دور کے کو کو کی کو تھی کو کہ کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کھی کو کر کے کو کی کو کو کی ک

تشری میں قولیہ لھما ان الاقرار صاحبین کی دلیل یہ ہے۔ کہ جب مقرلہ کے انکار سے مقر کا اقر اررد ہوگیا تواقر ارکا ن لم یکن ہوگیا۔ الہذادعولی صحح ہے۔ ممکن ہے اس پرکوئی یہ کہے کہ کان لم یک قرار دینا صحح نہیں۔اس لئے کہ نسب توان چیزوں میں سے ہے جن میں نقض کااحمال نہیں ہوتا۔

"والاقرار بالكنسب يوتداه" سے صاحب بدايي صاحبين كى طرف سے اس كا جواب دے رہے ہيں۔ كه نسب اگر چه ايى چيز نہيں جوثوث سكتى ہو۔ ليكن نسب كا قر ار دكر نے سے دہوجا تا ہے۔ كيانہيں ويكھتے كه اس ميں اكراه و ہزل اپناعمل كرجا تا ہے۔ چنانچه اگر كئ محض كواپنے غلام كى نسبت اپنا بيٹا ہونے كے اقر ار برمجود كيا گيا اور اس نے اقر اركر ليا تونسب ثابت نہيں ہوتا۔ اس طرح اگر كسى نے شخصے اور غداق كے طور بركها كه يدمير المبنائين ہوتا۔ بيٹا ہے تونسب ثابت نہيں ہوتا۔

قولہ فصاد کما اذا اقوا اسب پی مسلہ ندکورہ کا تھم اییا ہوگیا۔ جیسے مشتری نے بائع پراقرارکیا کہ اس نے مشتری (غلام) کو بل از بھے آزادکیا ہے۔ تو مشتری کا اعتاق جائز اور ولاء اس کی جانب متحول ہوجاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر قابضِ طفل کے غلام نے آقا کی تصدیق کی اور کہا کہ ہاں یہ میرابیٹا ہے تو آقا کا دعو کی خانب نہ ہوگا۔ کیونکہ اقرار غلام کے بعدوہ ایسے نسب کا دعو کی کر ہا ہے جوغیر سے ثابت ہے۔ لیعنی خود بھی اس کا اقرار کرچکا ہے۔ نیز اگر آقا کے غلام نے آقا کی نہ تعدیق کی نہ تکذیب ہے بھی آقا کے دعو کی سے نسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ طفل کے نسب سے غلام کا حق وابستہ ہو چکا ہے۔ بایں لحاظ کہ اگر غلام تصدیق کی نہ تکذیب ترب ہوجائے گا۔ پس یہ بچہ ولد ملاعنہ کی طرح ہوگیا کہ اس کا نسب مردمُلاعن کے سواد وسرے سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مردملاعن کو اپنی تکذیب کرنے کا اختیار ہے۔ چنا نچاگروہ یہ کہ میں نے اپنی یوی کو تہمت زنالگانے میں جھوٹ کہایا غلطی کی تھی تو بچکا نسب اس سے ثابت ہوجائے گا۔

قولہ و لاہی حنیفة سلمام ابوحنیفه گی دلیل بیہ ہے کہ نسب ان چیزوں میں سے ہے۔جو ثابت ہونے کے بعد منقوض نہیں ہوتیں۔اؤرا پیے چیزوں کا اقر اررد کرنے سے رذبیں ہوتا تو مقر کے حق میں اقرار علی حالہ باقی رہا۔ گومقرلہ کے حق میں ثابت نہ ہو۔لہذا اس کا اپنے حق میں دعویٰ کرنا باطل ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے دوسرے پرایک صغیر بچہ کے نسب کی گواہی دی اور کسی تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی مردود ہوگئ۔ پھر اس نے خود اس بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ مقبول نہیں ہوتا۔

قولہ و ھدالاً نَّہ تعلق ۔۔۔۔ اقرار مذکورردنہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اقرار کی وجہ سے نسب کے ساتھ مقرلہ کاحق وابستہ ہوگیا۔ بایں لحاظ کہ مکن ہے وہ مقرکے قول کی تصدیق کردے قول کی تصدیق کردے قول کی تصدیق کردے قول کی تصدیق کردے وہ اتا ہے۔ اور جب تکذیب کے بعد اس کی تصدیق کردے قول کی تصدیق مقرکا وہو تھے نہیں ہوسکتا۔ نیز اس اقرار کی وجہ سے تکذیب کے بعد ثبوت نہوگا۔ بایں جہت کہ اس کونسب کی احتیاج ہے قو خالی مقرلہ کے دوکر نے سے دونہ ہوگا۔

قوله و مسألة الولاء مساحبین نے جومسکدولاء سے استشہاد کیا ہے اس کا جواب ہے کہ اوّل تواس سے جمت قائم نہیں ہوتی اس لئے کہ مسکد ولاء ہی اس النہ ولاء ہی اس کے خزد کے مشتری کوولانہیں ملے گی۔اور اگر تسلیم بھی کرلیں کہ ولاکا مسکد بالا نفاق ہے ہی ولا اور نسب کے درمیان فرق ہے۔اور وہ یک ولاء موتوف ہو اللہ ہوجاتی ہے۔ جیسے مال کی جانب سے باطل ہوجاتی ہے۔ اور میال بھی ولاء موتوف براس سے زیادہ توی امریش آچکا اور وہ مشتری کا دعویٰ ہے۔ لہذا ولاء موتوف بولاء موتوف بیان بھی خیاس النہ سے علی الولاء

قولہ کجر الولاء ..... جر ولاء کی صورت یہ ہے کہی شخص اپنی باندی آزاد کی اور آزاد شدہ باندی نے زید کے غلام سے نکاح کیا۔ جس سے اولا دہوئی اور اولا و نے کوئی جنابت کی تو جنابت اولا دکی عقل (ناوان) موالی امّ پرہوگ ۔ کیونکہ اولا دکا باپ اہلِ ولاء میں سے نہیں ہے۔ پس اولا دکی تقوم امّ ہوئی۔ یہاں تک کہ اولا دکی ولاء پنی ماں کے تالع ہو کر مال کے آزاد کرنے والے کے لئے ہوگ لیکن اگر باپ آزاد کردیا گیا تو وہ اولا دکی ولاء مین اولا دکی ولاء مین مار ف لے جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب ولاء ضعیف پرولاء تو ی پیش آجائے تو وہ ولاء ضعیف کوتو ژکر اپنی طرف لے جاتے گا۔ معلوم ہوا کہ جب ولاء ضعیف پرولاء تو ی پیش آجائے تو وہ ولاء ضعیف کوتو ژکر اپنی طرف لے جاتی ہوگ ۔ نسب نہیں ٹوٹ سکتا۔

قولہ علی الولاء الموقوف .....ولاء موتوف ہے مرادہو ہے جو بائع کی جانب سے ہے۔اس کوولاء موقوف اس لئے کہا کہ وہ ابھی توقف میں ہے۔ یہاں تک کدار تکذیب کے بعد تصدیق پائی جائے تواس کی جانب معیقن ہوجائے گی۔ میں ہے۔ یہاں تک کدار تکذیب کے بعد تصدیق پائی جائے تواس کی جانب معیقن ہوجائے گی۔

### بچەمسلمان اورنصرانی کے قبضہ میں ہو،نصرانی نے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے، مسلمان نے کہا یہ میراغلام ہے وہ نصرانی کا بیٹا ہوگا اور آزاد ہوگا

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيّ فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ هُوَ إِبْنِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ إِبْنُ

الرف الهرايط وهُوَ حُرٌّ لِآنَ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ فَيَسْتَدْعِيْ تَعَارُضًا وَلَا تَعَارُضَ لِآنَ نَظَرَ الصَّبِيّ فِي هٰذَا اَوْفَرُ لَهُ لِآنَهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَالًا إِذْ دَلَائِلُ الْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ وَفِيْ عَكْسِهِ الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا وَحِرْمَانُهُ عَنِ الْحُرِّيَّةِ لِآنَّهُ لَيْسَ فِي وُشْعِهِ اِكْتَسَابُهَا وَلَوْ كَانَتْ دَعُوتُهُمَا دَعُوةُ اللَّهُوةِ فَالْمُسْلِمُ اَوْلَى تَرْجِيْحًا لِلْإِسْلَام وَهُوَ اَوْفَرُ النَّظَرَيْنِ

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگرکوئی بچایک مسلمان اورایک نصرانی کے قضہ میں ہو۔ نصرانی کیے کہ بید میرا بیٹا ہے اور مسلم کیے کہ میرا غلام ہے تو وہ نصرانی کا بیٹا ہوگا۔
اورآ زاد ہوگا۔ کیونکہ اسلام مرجح ہوتا ہے۔اور مرجح ہونا مقتضی تعارض ہوتا ہے اور یہاں کوئی تعارض نہیں۔اس لئے کہ اس میں بچہ کے لئے پوری نظر شفقت ہے۔ کیونکہ وہ فی الحال شرف آزادی اورانجام کارشرف اسلام حاصل کرے گا۔ اس لئے کہ دلائل وحدا نیت خوب واضح ہیں اور اس کے عکس کی صورت میں اسلام کا حکم بیعا ہے اور اگر ان وونوں کا کی صورت میں اسلام کا حکم بیعا ہے اور اگر ان دونوں کا دونوں کا ہوتو مسلمان اولی ہے۔اسلام کوترجیح ویتے ہوئے اور دوشفقتوں میں سے یہی وافر شفقت ہے۔

تشریک ....قوله واذا کان الصبی .....الغ کوئی بچا یک ملمان اورا یک نصرانی کے قضہ میں ہے۔اب نصرانی کہتا ہے۔ کہ بیمرابیٹا ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ بیمرا غلام ہے تو وہ نصرانی کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور آزاد ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام ہرموقع پرمرج ہوتا ہے۔ لیکن مرخ ہونے کے لئے کوئی تعارض ہونا چا بینے اور یہاں کوئی تعارض نہیں ہے۔اس واسطے کہ نصرانی کا بیٹا بنانے اور آزاد قرار دینے میں بچہ کے لئے شفقت زیادہ ہے کہ فی الحال تو وہ آزادی کا شرف پار ہا ہے اور انجام کار اسلام کا شرف حاصل کر لےگا۔ کیونکہ دلائل وحدانیت خوب واضح ہیں۔ اور اس کے بیش مسلمان کا غلام قرار دیا جائے تو وہ اپنے آتا کے تابع ہوکر فی الحال اسلام کے حکم میں تو داخل ہوجائے گالیکن آزادی سے محروم ہوگا۔ کیونکہ آزادی حاصل کر نااس کے احتیار میں نہیں ہے۔ اوراگر وہ دونوں بیٹا ہونے کا دعویٰ کر ں تو مسلمان کو ترجے ہوگی کہ اسلام رائج ہے۔ موگا۔ کیونکہ آزادی حاصل کر نااس کے احتیار میں نہیں ہوتا ہے کہ بیتول باری' وبعید مؤمن' خیر من مشرک' کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ اس بردال ہے کہ عبرمؤمن گوغلام ہوشرک ہے بہتر ہے اگر چہ آزاد ہو۔ رہول کو حیرسووہ اگر چہ ظاہر ہیں۔ تا ہم دین سے الفت وانسیت مانع قولی ہے۔ عبرمؤمن گوغلام ہوشرک سے بہتر ہے اگر چہ آزاد ہو۔ رہول کو حیرسووہ اگر چہ ظاہر ہیں۔ تا ہم دین سے الفت وانسیت مانع قولی ہے۔

#### ایک عورت نے بچہ کے بارے میں بیٹا ہونے کا دعویٰ کیااس کا دعویٰ تب معتبر ہوگا کہ ایک عورت پیدائش پر گواہی دے

جواب .....يكة يت "ادعوهم لاباهم" آباءك لئے وعوة اولادى موجب باورمدى نسبباب بـ يونكماس كاوعومحمل فقض نبيس بـ يس

دونوں آیتیں متعارض ہو گئیں۔ پھر جواحادیث بچوں کے حق میں نظروشفقت پر دال ہیں وہ بکثرت ہیں۔فکانت اقوی من الممانع۔ (عنابیہ)

besturdubook

إِمْرَأَـةٌ لِاَنَّهُ الْتَزَمَ نَسَبَه فَاغُنى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِى آيْدِيْهِمَا وَ زَعِمَ الزَّوْجُ اَنَّهُ إِبْنُهُمَا لَاَنَّ الطَّاهِرَ اَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ آيْدِيْهِمَا اَوْ لِقِيَامِ الْفَرَاشِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَزَعِمَسَ اَنَّهُ إِبْنُهُمَا أَوْ لِقِيَامِ الْفَرَاشِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَرَعِمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَيْدِهِ فَهُو اِبْنُهُمَا لَاَنَّ الطَّاهِرَ اَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ آيُولُو الْفَرَاشِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَهُو نَظِيْرُ قُوْبٍ فِي يَدِرَجُلَيْنِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُ مَا يُرِيْدُ اِبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ فَلَا يُصَدَّقَ عَلَيْهِ وَهُو نَظِيْرُ قُوْبٍ فِي يَدِرَجُلَيْنِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا هُو بَيْنَ وَبُلِ آخَوَ غَيْرَ صَاحِبِهِ يَكُونُ التَّوْبُ بَيْنَهُمَا إِلَّا اَنَّ هُنَاكَ يَدُخُلُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي نَصِيْبِ الْسُعِنَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَ الْعَمَا اللَّهُ الْمُعَلَّ لَهُ الْمَالَ الْفَالَ الْمُعَلِّ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَلِّ لَهُ الْمُعَلِّ لَهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْتَلُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ لَا اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُعَلِّ الْمُلْولُولُ الْمُعَلِّ الْمُعْتَلُولُ الْمُعَلِّ الْمُعْمَالِ الْمُعُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِّ الْمُعُلُ

تشری سقوله و اذااذعت سایک عورت نے دعویٰ کیا کہ یہ بچی میرا بیٹا ہے تو جب تک ایک عورت ولا دت پر گواہی ندد ہے اس کا دعویٰ جائز نہ ہوگا۔ صاحب ہدایہ عام مشائخ کی بیروی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ اس مسئلہ میں یہ قید ہے کہ وہ عورت شوہر والی ہواور شو براس بچہ کا انکار کرتا ہو۔ کیونکہ عورت شوہر پرنسب لازم کرنا چاہتی ہے۔ اور الزام کے لئے جت ضروری ہے۔ اور لزوم نسب کا سبب یعنی نکاح گوقائم ہے۔ لیکن ضرورت اثبات ولادت کی ہے۔ اور نکاح موجب ولادت نہیں ہے۔ تو بلا جت عورت کے تول کی تصدیق نہوگ ۔ بخلاف مرد کے کہ وہ نسب کو خودا ہے معین کرنے کی ہے۔ کہ اس کو ای عورت نے بخل ہے۔ رہا اس کا نسب سووہ تو فراش کی وجہ سے ثابت ہوجائے گا۔ جو فی الحال موجود ہے۔ اور سیبات مدین میں حضرت حذیفہ سے داریت کی ہے۔ "ان السبسی صلی الله علیه و سلّم احاز شهادة القابلة"

قولہ ول کانت معتدہ ..... اوراگر وہ عورت معتدہ ہوئینی طلاق یا وفات کی عدت میں ہوتو امام ابوصنیفہ کے نزدیک جمت تامہ ضروری ہے۔ لین دومر دوں یا ایک مر داور دوعورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ اللہ یہ کھمل ظاہر یا شوہر کی طرف سے اعتراف ہوکہ اس صورت میں نسب بلاشہادت ثابت ہوجائے گا۔ اوراگر وہ منکوحہ یا معتدہ نہ ہوتو بقول مشائخ بچہ کا نسب صرف عورت کے کہنے ہی سے ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں عورت خود اسینے اوپر لازم کر رہی ہے نہ کہ غیریر۔ قولہ وان کان الصبی فی ایدیھما .....النے اوراگروہ پیشو ہر پیوی دونوں کے قبضہ میں ہواور شوہر کہے کہ یہ بچہ میرابیٹا ہے۔ گراس عورت کے علاوہ دوسری بیوی سے۔اور بیوی کیے کہ میرا بیٹا ہے۔ گراس شوہر کے علاوہ دوسری بیوی سے۔اور بیوی کیے کہ میرا بیٹا ہے۔ گراس شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے۔ تو بچہ دونوں کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ جب کہ پچا بی ذات سے تعبیر نہ کرسکتا ہو۔اوراگر کرسکتا ہو تواس کا قول معتبر ہوگا۔ (اب وہ جس کی تقمد بی کرے اس شاہ ہو اوراگر کرسکتا ہو تواس کا قول معتبر ہوگا۔ (اب وہ جس کی تقمد بی کرے اس شاہ ہو ہے۔ تو ظاہر بہی ہے کہ بچہ ان دونوں کا ہے۔ گران میں سے ہرایک دوسرے کا حق مٹانا جا ہتا ہو تو دوسرے برکسی کے قول کی تقمد بی نہ ہوگا۔ اس کی نظیرالی ہے۔ جیسے کیڑے کا ایک تھان دو شخصوں کے قبضہ میں ہوگا۔ کیونکہ کیڑا تا بال کرتا ہے کہ بی تقان میں مشترک ہوتا ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ تھان کے مسلم میں ہرقابض کا مقرلہ مقر کے حصہ میں داخل ہوجائے گا اور نسب کے مسلم میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ کیڑا تا بال شرکت نہیں ہے۔

# کسی نے باندی خریدی اس نے مشتری کے پاس بچہ بختا اور کسی نے باندی کا استحقاق ثابت کردنے والی قیمت کا تاوان دے گا

قَالَ وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتُ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ عَرِمَ الْابُ قِيْمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ يُخَاصِمُ لِآنَهُ وَلَدُ الْمَغُرُورِ فَلِّ الْمَغُرُورِ فَلِّ الْمَغُرُورِ فَلِ الْمَغُرُورِ فَلِ الْمَغُرُورِ فَلِ الْمَغُرُورِ مَنْ يَطَأَ الْمَرَأَةُ مُعْتَعِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِيْنٍ اَوْ نِكَاحٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تَسْتَحِقُ وَوَلَدُ الْمَغُرُورِ حُرِّ بِالْقِيْمَةِ بِالْجَمَاعِ الصَّحَابَةِ وَلِآقَ النَّظُرَ مِنَ الْجَانِيَيْنِ وَاجِبٌ فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرَّ الْاصْلِ فِي حَقِ آبِيهِ رَقِيْقًا فِي بِالْقِيْمَةُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَلَدُ حُرَّ الْاصْلِ فِي حَقِ آبِيهِ وَقِيْقًا فِي اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْهِ مِنْ عَيْرٍ صَنْعِهِ فَلَا يَصْمَنُهُ اللَّ بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَعْصُوبَةِ فَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ الْاَبْ يَعْدَامَ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ تَعَلَّهُ الْاَبُ يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَلْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمَقْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَلِي وَاللَّهُ اَعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْعِلِي اللَّهُ الْمُعْرِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلِلَّ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِي اللَّهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعِلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْعِل

ترجمہ اور دو ال سے بید جنے پھر عوردہ کا بی ہے۔ ہنا اور کس نے باندی کا استحقاق ثابت کر دیا۔ تو باپ بی کی خصومت کے روز والی قیمت کا تاوان دےگا۔ کیونکہ یفریب خوردہ کا بی ہے۔ اس لئے کہ معز وروہ خض ہے جو ملک یمین یا ملک نکاح کے اعتاد پر کسی عورت سے وطی کرے اور دہ اس سے بی جنے پھر عورت استحقاق میں لئے کی جائے اور فریب خوردہ کا بی باجماع صحابہ بقیمت آزاد ہوتا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ دونوں جانبوں کا کھاظ ضروری ہے۔ پس باپ کے حق میں بی کو اصلی آزاد اور اس کے مدعی کے حق میں رقبق تر اردیا جائے گا۔ دونوں کا کھاظ رکھتے ہوئے۔ پھر بی باپ کے قبضہ میں بلا تعدی آیا ہے تو دہ ضامی نہ ہوگا۔ گررد کنے کی وجہ سے جیسے مخصوبہ باندی کے بی میں ہوتا ہے۔ لہذا بی کی وجہ سے معتبر ہوگی جو خصومت کے دوز ہے۔ کیونکہ دو کئے کا دن وہ بی ہے۔ اور اگر بی ہے تاوان نہ ہوگا۔ اور ایک خوا میں اس کی اس کے باپ کا ہوگا۔ اس لئے کہ وہ بی باپ کے جانے کی وجہ سے اس طرح اگر بی ہے کے مال چھوڑا ہو کی وکہ میراث اس بی کی کا وال دی ہوگا۔ اور باپ اس کا دار اگر باپ نے بی کو کو مار ڈ الاتو اس کی قیت کا تاوان دے گا۔ اس لئے کہ باپ کواس کا موش مان بر کہ دور بی کے مطنے کے جاوال کی قیت کا ضام من ہوگا۔ جسے بی زندہ ہونے کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور بی کے مطنے کے جاور باپ کا دیت دو کہ کی اس کوار دی گی صورت میں ہوتا تھا۔ اور بی کے مطنے کے جاور باپ کا دیت دو کر کنا بمزل کہ بی کے والی کی قیت کا ضام من ہوگا۔ جسے بی زندہ ہونے کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور بی کے مطنے کے جاور باپ کا دیت دو کر کا جو تھی ہوتا تھا۔ اور بی کے مطنع کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور دی کے مطنع کے حاور باپ کا دیت دو کر کی کھر کی کے میں کوار دی گی کے دیا جائے گا۔ اس کے کہ باپ کواس کا می میں ہوتا تھا۔ اور دیکھ کے مطنع کی کہ بی کو دو میں کہ کو کی کو مار ڈ کی کو مار ڈ اللے کو دی کی کی کے میں کی کی کو مار ڈ اللے کی کو کی کی کو کی کو کو مار ڈ اللے کر کے مطنع کی کے دیا کو کو کی کی کو کو کا دی کی کو کو کا دور کی کے کہ کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کو کی کو کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی

کی قیمت اپنے بائع سے واپس لےگا۔ کیونکہ بائع مشتری کے لئے مبیعہ باندی کی سلامتی کا ضامن تھا۔ جیسے اس کی ماں کانٹمن واپس کے گا بخلاف عقر کے۔ کیونکہ بیتو باندی کے منافع حاصل کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہے تو اس کو بائع سے واپس نہیں لے سکتا۔

تشریخ .....قبول و من اشتری ..... المند - زیدنے ایک باندی خریدی اس سے اس کے ایک بچے ہوااور زیدنے اس کے نسب کا دعویٰ کیا۔ پھروہ ہ باندی کی دوسر سے کی نکل آئی تو باپ (یعنی زید) بچے کی قیمت کا تاوان دے گااور قیمت میں خصومت کے دن کا اعتبار ہوگا اور بچے آزاد ہوگا۔ کیونکہ وہ ولد المغر ورہے جو باجماع صحابہ اپنی قیمت ہے آزاد ہوتا ہے۔ مغروراس شخص کو کہتے ہیں جو ملک یمین یا ملک نکاح کے اعتاد پر کسی عورت سے صحبت کرے اوراس سے بچے ہوجائے۔ پھروہ عورت کسی اور کی نکل آئے۔

قوله باجماع الصحابة ..... الخ-شخ ابو بكررازى في شرح مخضر الطحاوى مين ذكركيا به كه صدراوّل اورفقها عامصار مين اس كى بابت كوئى اختلاف نبيس كه فريب خورده كا بحير حرالاصل موتا به اوراس بارے مين بھى كوئى اختلاف نبيس كه وه باپ برمضمون موتا به اختلاف صرف كيفيت صان كے بارے مين ہے۔ چنا نج حضرت عركا قول ہے۔ ' يفك المغلام بالغلام و المجارية بالمجارية ' اليعنى ان كان المولد غلاماً فعلى الاب غلام مثله و ان كان جارية فعليه جارية مثلها وحضرت على فرمات ميں كه باپ بربچكى قيمت واجب ہے۔ جمارے اصحاب اس طرف كي ميں اور حضرت عرش كے قول كى تاويل بھى يہى ہے۔ يفك الغلام بقيمة الغلام۔

قولہ و لِآنَ النظر من المجانبین ..... یقلی دلیل ہے کہ مالکِ امّ اور بچہ کے باپ دونوں کالحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پس بچہ کے باپ کے لحاظ سے بچہ کواسلی آزاداور مالکِ ام کے لحاظ سے رقیق قرار دیا جاتا ہے تا کہ جانبین کالحاظ ہوجائے۔ اور وہ بی ہے کہ آزاد بعوض قیمت قرار دیا جائے بھر فہ کورہ بچہ باپ کے قضہ میں چونکہ بلاتعدی آیا ہے۔ تو وہ ستی کے لئے ضامن صرف اس لئے ہے کہ وہ اس کو دینے سے روکتا ہے۔ جیسے مغصوبہ باندی کے بچہ میں ہوتا ہے۔ لہذا بچہ کی وہی قیمت معتبر ہوگی جوخصومت کے روز ہے۔ کیونکہ اس نے اُسی دن روکا ہے۔

قول و لومات الولد .... صورت ندکوره میں اگرفتل از خصومت بچیکا انتقال ہوجائے تو اس کے باپ پرکوئی تا وان نہ ہوگا بلکہ وہ صرف باندی مستحق کے حوالہ کرےگا۔ اس واسطے کہ اگر بچہ حقیقتا مستحق کامملوک ہوتا تب وہ صفمون نہیں تھا تو ملک حقیقی نہ ہونے کی صورت میں بطریق اولی مضمون نہ ہوگا۔ نیز اگر اس بچیکا کچھڑ کہ ہوتو اس کا وارث اس کا باپ ہوگا۔ کیونکہ باپ کے حق میں بچیر الاصل ہے۔

قوله ولو قتله الاب .....اگراس بچكوباپ نے مار ڈالاتواس كى قيمت كاضام ن ہوگا كيونكه اس كى طرف سے روكنا پايا گيا۔اى طرح اگراس كوكس اور نے قل كرديا اور باپ نے اس كى قيمت كے بقدراس كاخون بہا لے ليا۔ تو جيسے اس كى زندگى ميں باپ نے تا وان ديا تھا۔ا ہے ہى اب بھى اس كاباپ مستحق كو بچكى قيمت كا تا وان دے گا۔ اور وہ بچكى قيمت اور اس كى مال يعنى باندى كانتمن اس نے بائع ہے وصول كر لے گا۔ كونكه بچاس باندى كا جز ہے اور باندى بجج ہے۔ اور بائع ميچ كى سلامتى كا ضامي ہوتا ہے۔ تو عدم سلامتى بيچ كى صورت ميں مشترى بائع ہے وصول كرنے كا حقد الدين باندى كا جوعقر (يعنى مهرشل) مستحق كودينا پڑاوہ نہيں لے سكتا۔ كيونكه وہ تو منافع بضع حاصل كرنے كابدل ہے۔ و عدد الائمة الثلاث موجع بالمعقور ايصا۔

## كِتَـسابُ الإقْسرَادِ

قبولہ کتاب .....کتابالدعویٰ کے بعد کتابالاقزاراوراس کے بعد صلح دمضار بت اورود بیت لارہے ہیں۔جن کی وجومنا سبت بالکل ظاہر ہیں ۔اس لئے کہ مدعی کا دعویٰ جب مدعیٰ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔تو اب دو حال سے خالی نہیں۔ مدعیٰ علیہ اس کا اقرار کرے گایا انکار کرتا ہےتو یہ خصومت کا سبب بنے گا۔اورخصومت متدعی صلح ہوتی ہے۔

قَالَ الله تعالى "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما" اباقراريا المحكة دريد يوصول ال يبعد صاحب الكاعال ودحال عن خالى نبيس بذات خودا شائل كاعال ودحال عن خالى نبيس بذات خودا شائل كاعال ودحال عن خالى نبيس بذات خودا شائل كاعال ودحال المعنال نبيس بذات خودا شائل كاعال ودحال المعنال بين مناسبت كساتحة وكا اوراستر باح بالغير آكة كارجس كومضار بت كمتج بين داورا كراس سانع نبيس ليتا تو يبحى دوحال ساخالى نبيس اس كى حفاظت خودكر كا ياغير ساكرا كار بذات خودها ظت كرتا به يتولى اس كذكر كى كوئى ضرورت نبيس كي كوئد معاملات بين اس ساكوئى تلم متعلق نبيس سه يس هفاظت بالغير باقى ربى اوروبى وديعت مداير)

پھرا قرار کومقدم کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ اقرار حق قریب تر ہے۔ کیونکہ مدعی کا دعویٰ میں اور مقر کا اپنے اقرار میں صادق ہونا ہی غالب ہے۔ اس واسطے کے عقمند آدمی اپنی ذات پر جھوٹا اقرار نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا یا اس کے مال کا ضرر ہوتو فی نفسہ جہتِ صدق را جج ہوئی اور اقرار حق قریب تر بحال مسلم اس لئے دعوے کے بعد اقرار کے احکام بیان کر رہے ہیں۔

فاكده .....اقراركا جحت ہوناكتاب الله وسنت رسول الله اوراجماع امت سب سے ثابت ہے۔ حق تعالى كاارشاد ہے 'وليملل الذي عليه اللحق ''عاہدے كہ ہتا تارہے۔ (اقراركرے) و شخص جس پرتق (قرض) ہے۔ اگر اقر ارجحت نه ہوتا تو اس تكم كوكى معنى ہى نہ تھے۔ نيز حق تعالى كارشاد ہے 'فَالَ اقردتم و اخذتم على ذالكم اصرى'' (فرماياكہ كياتم نے اقر اركيا اور اس شرط پرمير اعہد قبول كيا)۔

نیز احادیث صححہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت ماعو پران کے اقر ارز ناکی وجہ سے رجم کا تھم فر مایا۔ اسّتِ محمد یہ کا اس بات پر اجماع ہے۔ کہ اقر ارمقر سے حدود قصاص ثابت ہوجاتے ہیں۔ تو مال بطریق اولیٰ ثابت ہوگا۔

#### اقرار کی شرعی حیثیت

قَالَ وَإِذَا اَقَرَّ الْحُرُّ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ بِحَقِّ لَزِمَهُ اِقْرَارُهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا اَقَرَّ بِهِ اَوْ مَعْلُومًا اِعْلَمْ اَنَّ الْإِقْرَارَ اللهِ الْعَادِلُ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ بِحَقِّ لَزِمَهُ اِقْرَارُهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا اَقَرَّ بِهِ اَوْ مَعْلُومًا اِعْلَمْ اَنَّ الْإِقْرَارَ الْحَبَارِ عَنْ ثُبُونِ الْحَقِّ

تر جمه ..... جب اقرار کیا آ زادعاقل، بالغ نے کسی حق کا تو وہ اقراراس کولازم ہوگا۔مجہول ہووہ چیز جس کا قرار کیا ہے یامعلوم، جاننا جا ہیے کہ اقرار تبوتے تی خبردیتا ہے۔

تشریح .....قول ه اذا اقو ..... جب کوئی آزادعاقل، بالغ فخص بیداری میں بخوشی یا عبد ماذون یاصبی ماذون یا کوئی نادان کسی حق کااقر ارکرے تو اس کا اقرار صحیح ہے۔اگر چہق مجبول کا اقرار کرے۔ کیونکہ اقرار کے لئے مقربہ کا مجبول ہونامصر نہیں۔

قوله ان الاقرار احبار .... اقرارلغة قرار بمعنى ثبوت سي شتق ب يقال قرالشنى اذاثبت اوراصطلاح شرع مين اقرار كالعريف يه

ہے' اوراصطلاح شرع میں اقرار کی تعریف ہے ہے' ہو احباد عن ثبوت حق الغیر علی نفسہ ''یعنی اقرار غیر شخص کے اس حق کی جردیے کو کہتے ہیں۔ جومقر پرلازم و ثابت ہو۔ تعریف میں لفظ علی سے (جومفید ضررہے) معلوم ہوا کہا گراخبار حق ہوتو وہ اقرار تعریف کے اس حق ہوتو وہ اقرار تعریف کہلائے گا۔اورنفہ کی قید سے معلوم ہوا کہا گراخبار حق کسی دوسر مے خص پر ہوتو وہ بھی اقرار نہوگا بلکہ اس کو شہادت کہیں گے جواقر ارکرے اس کو مقراور جس کا حق اسپے او پر ثابت کرے اس کو مقرلہ اور جس کا اقرار کرے اس کو مقربہ کہتے ہیں۔

تنبیباول .....اقرارندمن کل الوجوه اخبار ہے اور ندمن کل الوجوہ انشاء۔ بلکد من وجہ اخبار ہے اور من وجہ انشاء یعنی اقر ارکا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غیر کے حق لازم کوظا ہر کرے نہ یہ کہ الفعل اس کوایجاد کرے۔ جیسا کہ انشاء عقود میں ہوتا ہے تواگر کوئی شخص طلاق یا عماق کا زبرد تی اقر ارکرے تو اقر ار صحیح نہیں۔ کیونکہ دلیل کذب یعنی اکراہ موجود ہے۔ اور اقر ارا خبار ہے۔ جس میں صدق و کذب کا احتمال ہے تو لفظ سے اس کے مدلول لفظی وضی کا تخلف جائز ہے۔ اگر اقر ارمن کل الوجوہ انشاء ہوتا تو تخلف صحیح نہ ہوتا۔ کیونکہ انشاء میں مدلول لفظی وضی کا تخلف ممتنع ہے۔ نیز اگر مقر لہ مقر کا اقر اردکر نے کے بعد قبول کرے توضیح نہیں۔ اگر اقر ارمن کل الوجوہ اخبار ہوتا تو قبول کرنا صحیح ہوتا۔ درمخار وغیرہ میں اس پر اور بہت سے مسائل متفرع ہیں۔ من شاء فلیو ا جع المیه۔

تنبیة انی .....اعلم ان الاقوار احباد .....النج سےصاحب ہداییکا مقصداقرار کی تعریف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیاعتراض واردہو کہ بیدعویٰ اور شہادت کو بھی شامل ہے۔ پس تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہوئی۔ بلکہ اس کا مقصد صرف بیہ بتلانا ہے کہ ماضی میں جو حق ثابت ہے اقرارای کی خبر دینا ہے۔ابتداء کسی حق کا انشاء نہیں ہے۔ تا کہ جومسائل اقرار کے اخبار ہونے اور انشاء نہ ہونے پڑنی ہیں۔ان سے اشکال واقع نہ ہو۔ مثلاً

- ا۔ جو شخص کیسی ایسی چیز کا اقرار کرے جس کاما لک نہیں ہےاس کا اقرار صحیح ہوتا ہے۔ یہاں تک کدوہ جب بھی اس کا مالک ہوگا۔اس کوادائیگی کا تھم کیا جائے گا۔اگرانشاء ہوتا تو اقرار شیح نہ ہوتا۔ یونکہ بوقت اقرار مقراس کاما لک نہیں تھا۔
- ۲۔ اگر کوئی مسلمان شراب کا اقر ارکر ہے تو اقر ارتھے ہے۔ یہاں تک کہ اس کو حکم ہوگا کہ وہ مقرلہ کوشراب سپر دکر ہے۔ اگر اقر ارانشاء ہوتو مسلم کی جانب سے شراب کی ملیک لازم آئے گی حالانکہ مسلم نیشراب کا مالک خود ہوسکتا ہے نہ غیر کو مالک کرسکتا ہے۔
- س۔ جس مریض کے ذمہ کوئی قرضہ نہیں ہے۔اگروہ اپنے تمام مال کائسی اجنبی کے لئے اقرار کرے۔تو اس کا اقرار صحیح ہے ورشد کی اجازت پر موتو نے نہیں۔اگراقر ارانشاء ہوتا تو ورشد کی اجازت کی صورت میں صرف ثلث مال سے نافذ ہوتا۔
- س۔ اگرعبد ماذون کے قبضہ میں کوئی مال عین ہواوروہ اس کا کسی کے لئے تو پینچے ہےا گرا قرارا نشاء ہوتا توضیح نہ ہوتا۔ کیونکہ غلام کی طرف سے اقرار تبرع ہوتا ہےاوروہ تبرع کا اہل نہیں ہے۔

#### اقرار دلالتأملزم ہے

وَإِنَّهُ مُلْزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةً اَلَاتُولَى كَيْفَ الْزَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَاعِزًا اَلرَّجُمَ بِإِقْرَادِهِ وَيَلْكَ الْمَرْأَةَ بِإِغْتِرَافِهَا وَهُوَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ لِقُصُورِ وِلَايَةِ الْمُقِرِّ عَنْ غَيْرِهِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ وَشَرَطَ الْحُرِيَّةَ لِيَصِحَّ اِقْرَارُهُ مُ لَلهَ الْمَالُونَ الْعَبْدَ الْمَادُونَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُلَحَقًا بِالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِقْرَادِ لَكِنَّ الْمَحُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ الْفَرَارُهُ عَلِيهِ اللَّيْنِ بِرَقْبَتِهِ وَهِي مَالُ المولى فلا اللهَ بِالْمُل وَيَصِحُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِآنَ الْقُرَارَهُ عُهِدَ مُوجِبًا لِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِرَقْبَتِهِ وَهِي مَالُ المولى فلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ جَهَتِه وِبِخِلَافِ الْحَدِّ وَالدَّمِ لِآنَّهُ يَالُول عَلَيْهِ مِنْ جَهَتِه وِبِخِلَافِ الْحَدِّ وَالْعَلْلِ لَآنَ الْمُولَى عَلَى الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْى اللهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي اللهُ عَلَى الْمُعْلِي اللهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي اللهُ عَلَى الْعَلْ لِلْهُ اللهُ عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِ لِلْاللهُ عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُؤْلِي وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللهُ الْكُولُوعُ وَالْعَقْلِ لِآلَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللهُ ا

وَالْمَ خُنُونَ غَيْرُ لَازِم لِانْعِدَامِ أَهَلِيةِ الْإِلْتِزَامِ إِلَّا إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَاذُونًا لَهُ لِاَتَّةُ مُلْحَقِّ بِالْبَالِغِ بِحُكْمِ الْإِذْنِ وَجِهَالَةُ الْمُسَقَرِّ بِهِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لِآنَ الْحَقَّ قَلْ يَلْزَمُهُ مَجْهُولًا بِآنُ اَتْلَفَ مَا لَا يَدْرِى قِيْمَتَه اَوْ يَجْرَحُ جَرَاحَةً لَا يَعْلَمُ إِنْ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْل

ترجمہ اوراقرار ملزم ہوتا ہے۔ کونکہ وہ ولیل ہے۔ اس کے وقوع کی کیانہیں و کیھتے کہ حضور کے خضرت ماع فران کے اقرار سے اوراس از اندیکورت پراس کے اعتراف سے رجم لازم کیا اوراقرار جبت قاصرہ ہودر ولایت قاصرہ و نے کی وجہ سے پس وہ مقر تک محد ودر ہے گا۔ اورا آزادی کی شرط لگائی تا کہ اس کا اقرار مطلقا سیجے ہو۔ اس لئے کہ عبد ماذون اقرار کے تن میں اگر چہ آزاد کے ساتھ کمتی ہے۔ لیکن عبد مجور کا مالی اقرار صحیح نہیں اور صدود وقصاص کا صحیح ہے اسلئے کہ اس کا اقرار بھی ملزم معلوم ہوا ہے بوجہ متعلق ہونے دین کے اس کی گردن سے مالانکہ اس کی گردن اقرار صحیح نہیں اور صدود وقصاص کا صحیح ہے۔ اسلئے کہ اس کا اقرار بھی ملزم معلوم ہوا ہے بوجہ متعلق ہونے دین کے اس کی گردن سے مالانکہ اس کی گردن سے اور بخلاف صدود و قصاص کے۔ کیونکہ ان میں وہ اصلی آزاد می پر باقی ہے۔ یہاں تک کہ ان میں آقا کا اقرار ان نہ بو کے بھی ضرور کی ہے۔ کیونکہ بچہ اور دیوانے کا اقرار لازم نہیں ہوتا۔ اہلیت النزام نہ ہونے کی وجہ سے۔ مگر جب کہ بچہ ماذون کہ بچہ اور کہ ان بیان کی جس کو وہ نہیں جانیا اور اقرار شوت حتی کی خبر دینا ہے تو وہ جہول کے ساتھ بھی سے جادر مقربہ کا جمول ہونے میں معلوم نہیں۔ یا ایس اخر میں ہوتا ہے بایں طور کہ ایسان مقرلہ کے۔ کیونکہ جمہول حتی نہیں ہوسکتا۔ ب بخلاف جہالت مقرلہ کے۔ کیونکہ جمہول حتی نہیں ہوسکتا۔ باتھ اور اقرار شوت حتی کی خبر دینا ہے تو وہ جمہول کے ساتھ بھی سے بخلاف جہالت مقرلہ کے۔ کیونکہ جمہول حتی نہیں ہوسکتا۔

تشرت میں قول واندہ ملزم -آدمی کا قرار طزم ہوتا ہے۔ یعنی اقر ارکنندہ نے جس چیز کا قرار کیا ہے۔ وہ اس کے ذمہ لازم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اقر اراس کی دلیل ہے کہ اس نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ واقع ہوگئی۔ اس لئے کہ اقر ارصد ق و کذب کے درمیان دائر ہے۔ چنا نچہ حضرت ماعز پر ان کے اقر ارزنا سے اور امرا و قائد میمزنیہ پر اس کے اقر ارسے رجم کا لازم ہونا حدیث صحیحین سے ثابت ہے۔ لیکن اقر ارچونکہ جمت قاصرہ ہے۔ اس کئے وہ صرف مقر تک رہے گا۔ دوسرے پر لازم نہ ہوگا۔ بخلاف بینہ کے کہ وہ جمت متعدیہ ہے۔

قولہ و شوط المحویۃ .....مقرے آزادہونے کی شرطاس لئے ہے۔ تا کہ اس کا اقر ارمطاقا صحیح ہو یعنی مال وغیرہ سب کوشائل ہو۔ اسکے کہ عبد ماذون دربارہ اقر اراگر چہ کتی بالاحرار ہے تا ہم عبد مجود کا مالی اقر ارضح نہیں۔ ہال حدود وقصاص کا اقر ارضح ہوتو قرضداس کی گردن پر لازم ہوگا۔ حالانکہ اس کی گردن اس کے مالک کا مال ہے بخلاف عبد ماذون کے کہ وہ مال پرخودمولی کی طرف سے اقر ارشح ہوتو قرضداس کی گردن پر لازم ہوگا۔ حالانکہ اس کی گردن اس کے مالک کا مال ہے۔ یہاں تک کہ ان میں مولی کا اپنے غلام پر اقر ارکرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ وجوب عقوبت بنی پر جنایت ہے اور جنایت اس کے مکلف ہونے پر بنی ہے اور مکلف ہونا آدمیت کے خواص میں سے ہے۔ اور آدمیت رقیت سے ذاکل ہوجاتی ہے۔

قسولسه و لا بسدّ من البسلوغ .....مقر کاعاقل، بالغ ہونااس لئے ضروری لے کے طفل ع مجنون میں خود پرکوئی چیز لازم کرنے کی لیا د تنہیں ہوتی۔البتۃا گرطفل ماذون فی التجارت ہوتو وہ بوجہا جازت بالغول کے ساتھ کمتی ہے۔

قوله و جهالهٔ المقرّبه .....اقرار سے متعلق جہالت تین حال سے خالی نہیں ۔مقر مجہول ہوگا بیمِقر لہ یامقر بہ۔سومقر بہ کی جہالت توصحتِ اقرار میں کچھ مفزنہیں ۔ کیونکہ آ دمی پر بھی حق مجہول بھی لازم ہوتا ہے۔مثلاً کسی کامال تاف کردیا جس کی قیمت معلوم نہیں یاکسی کومجروح کیااوراس زخم كتاب الاقرار ............ عن الشرق الهداريجلد على المستسبب الشرق الهداريجلد عاروبهم

کا جرمانہ معلوم نہیں یا کسی پرمعاملات کے عاسبہ میں کچھ باقی ہے جس کووہ نہیں جانتا۔ پس جیسے یہاں حق مجہول لازم ہے۔ ایسے بی افراد میں بھی حق مجہول جائز ہے۔ اوراگر مقرلہ مجہول ہوتو میں حجہول ہوتا ہے۔ کیونکہ مجہول ونامعلوم خفص مستحق نہیں ہوسکتا۔

شیخ الاسلام نے مبسوط میں اورامام ناطفی نے واقعات میں ذکر کیا ہے کہ اس کا مانع ہونا اس وقت ہے جب جہالت فاحشہ ہو۔ بان قَـالَ هذا ؟ العبد لو احد من الناس۔ اگر جہالت فاحشہ نہ ہوتو مانع نہیں ہے۔ بان قَالَ هذا العبد لا حد هذین الموجلین۔

سٹس الائم سرحی فرماتے ہیں کہ اقراراس صورت میں بھی صیح نہ ہوگا۔اس لئے کہ اقرار کافائدہ یہی تھا۔ کہ مِقر کو بیان پر مجبور کیا جاسکے۔اور مجبور صاحب حق کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔اور وہ مجبول ہے۔لیکن کافی میں ای کواضح کہا ہے۔کہ صورت مذکورہ میں اقرار صحیح ہوگا۔رہم قر ما مجبول ہونا۔ بان یقول لك علی احد الف در هم ۔سریجی مانع ہے۔کیونکہ اس صورت میں مقصی علیہ مجبول ہے۔

#### مجهول اقرار کے بیان کی تفصیل کامطالبہ کیا جائے گابیان پر قاضی جر کرسکتا ہے

ويقالُ لَهُ بَيْنِ الْمَجْهُولَ لِآنَّ التَّجْهِيلَ مِنْ جَهَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اَعَتَى اَحَدٌ عَبْدَيْهِ فَانْ لَمْ يُبَيِّنُ اَجْبَرَهُ الْقَاضِى عَلَى الْبَيَانَ لِآلَهُ فَإِنْ قَالَ لِهُلَانَ عَلَى شَىٰءٌ لَزِمَهُ الْبَيَانَ قَالَ فَإِنْ قَالَ لِهُلَانَ عَلَى شَىٰءٌ لَزِمَهُ الْهُكُونُ وَيُ عَمَّا لَزِمَهُ بِصَحِيْحِ إِفْرَادِهِ وَذَالِكَ بِالْبَيَانَ قَالَ فَإِنْ قَالَ لِهُلَانَ عَلَى شَىٰءٌ لَزِمَهُ وَكُذَا لَوْ قَالَ عَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَيَجِبُ اَنْ يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالَّ يَجْرِي فِيهِ التَّمَانُع تَعْوِيلًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَتُ لَمَ الْمَنْكُونُ فِيهِ التَّمَانُع تَعْوِيلًا عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَرِّ لَهُ اللهَ عَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَيَجِبُ اَنْ يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالَّ يَجْرِي فِيهِ التَّمَانُع تَعْوِيلًا عَلَى الْمَعْمَلُ وَيُقْبَلُ وَالْمُعْمَلُ وَيُعْبَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِ الْعَلِيلُ وَالْمَعْمَلُ وَيُعْبَلُ وَلُهُ لَا يَجُونُ وَالْمُ لَمُ اللهَ الْمُعْمَلُ وَلَوْ قَالَ مَالَ عَلَيْهِ لِلَا لَهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى وَالْمُعْمَى وَالْمَعْمَ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَولُ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْمَ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْمَ وَعَلَى عَمْ وَالْمُعْمَولُ وَالْمُ مِنَ اللّهُ وَالْمُعْمَولُ وَالْمُولُ وَالْمُعْمَولُ وَالْمُعْمَى وَعِنْدَ اللّهُ الْمُحْتَومَةُ وَعَنْهُ وَعَلَى الْمُولُ وَالْمُعَلِيمُ وَعَمَلُ وَعَمُولُ وَعَلَى مَلْ مَوْلُ مَوْلُ جَوَابِ الْمُعْمَولُ وَالْمُعْمَولُ وَعَلْمُ اللْمُعْمَولُ وَعِنْهُ اللْمُعْمَولُ وَعِلْمُ الْمُعْمَولُ وَعَلْمُ الْمُعْمَولُ وَعَلَى الْمُعْمَولُ وَعَلَى مَن الْمُعْمُولُ وَعَلَى مَن اللّهُ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْمَولُ وَعِلْمُ الْمُعْمَولُ وَعَلَمُ الْمُعْمَلُومُ الْمُعْمَولُ وَعِلْمُ الْمُعُولُ وَالْمُ الْمُعْمُولُ وَعِلْمُ الْمُعْمَولُ وَعِلْمُ الْمُعْمَولُ وَالْمُعْمُ وَاللّهُ الْمُعْمَلُ وَعِلْمُ اللْمُعْمُ وَالْمُولُ الْمُعْمَلُ وَاللّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُومُ الْمُعْمُولُ وَالْمُولُومُ الْمُعْ

اس کا قول مقبول ہوگا۔ کیونکہ وہ سب مال ہے۔ اس لئے کہ مال اس کا نام ہے جس سے دولت مندی حاصل کی جائے لیکن ایک درہم سے کم ہیں تصدیق نہیں کو مال شارنہیں کیا جاتا ۔ اورا گرکہا مال عظیم ہے۔ تو دوسودرہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ اس نے مال موصوف کا اقرار کیا ہے تو دصف کو فتو کر نا جائز نہ ہوگا۔ اور نصاب مال عظیم ہے۔ اور امام ابوصنیفہ سے روایت ہے کہ دیں درہم سے کم میں تصدیق نہ ہوگا۔ اور وہ نصاب سرقہ ہے جو بایں حیثیت عظیم ہے کہ اس کی چوری میں محترم ہاتھ کا ناجاتا ہے۔ اور ان سے دوسری روایت جو اب کتاب کے مثل ہے اور بیاس وقت ہے جب اس نے من الدراہم کہا ہواگر من الدنان کہا۔ تو اس میں اندازہ میں سے ہوگا۔ اور من الا بل کہنے میں پچیس سے کے مثل ہے اور بیاس وقت ہے جب اس نے من الدراہم کہا ہواگر من الدنانے کہا۔ تو اس میں اندازہ میں نصاب کی قیت معتبر ہوگی۔ کیونکہ یہ کمتر نصاب ہے۔ جس میں ای جنس کا جانورز کو قامیں واجب ہوتا ہے۔ اور مال ذکو قائے علاوہ میں نصاب کی قیت معتبر ہوگی۔

تشری کے ۔۔۔۔۔قولہ و یُفَالَ له اور مقرکی مجبول چیز کا قرار کر ہے تو اقرار سے ہوا جا اس کے ہول کو بیان کر ۔ کیونکہ اجمال وتجہیل اس کی جانب سے واقع ہوئی ہے تو بیان اس کے ذمہ ہوگا۔ جیسے کوئی اپنے دوغلاموں کی نسبت کیے کہ ان میں سے ایک آزاد ہے تو اس ایک کی تعیین اس کی جانب سے واقع ہوئی ہے تو اس ایک کی تعیین اس کے ذمہ ہے۔ اب اگر وہ بیان کرنے سے بازر ہے تو قاضی اس کو بیان پر مجبور کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس کے حجے اقرار سے جو چیز اس پر لازم آئی ہے۔ اس ذمہ داری سے باہر ہونا بھی اس پر لازم ہے۔ اور اس کی صورت یہی ہے۔ کہ اس کو بیان کرے۔ بیمسئلہ اجماعی ہے۔

قوله لفلان علی شنی. لفلان علی شنی ..... کہنے میں شکی کابیان اسی چیز سے ضروری ہوگا جو قیمتی ہو۔ گوکمتر ہو۔ کیونکہ لفظ علی ایجاب و الزام کے لئے ہوتا ہے۔ اور جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہووہ آ دمی کے ذمہ واجب نہیں ہوتی ۔ پس اگر اس نے یہ بیان کیا کہ گیبوں کا ایک وانہ ہے توضیح نہ ہوگا ۔ کیونکہ بیتو اقرار سے رجوع کرنا ہے۔ محیط میں ہے۔ کہ اگر مقریہ کہ کہ میں نے حق اسلام کا ارادہ کیا ہے تو اس کی تقعد بیق نہ ہوگا۔ (جب کہ مفصولاً کہا ہو۔ اگر موصولاً کہا تو تقعد بیق کی جائے گی۔ انمی شلاشہ کے زوی کے دونون صورتوں میں تقعد بیق نہ ہوگی )۔ اور اگر مردہ یا اسور یا شراب مرادلیا تو مشائخ ماوراء النہ کے زویکہ تھی ہوگا۔ کوئل ہیں۔ اور مشائخ عاوراء النہ کے زویک جائے گی۔ اور اگر یہ کہا کہ ایک بیسے مراد ہے تو تقدد بی ہوگی۔

قولہ لفلان علی مال .....اس اقرار میں مقرکم وہیں جو بھی بیان کرے معتبر ہوگا۔ اس لئے کہ وہلیل ہویا کیئر۔ بہر حال مال ہے۔ کیونکہ مال توای کو کہتے ہیں جس سے انسان دولت مندی حاصل کرے۔ پھر شخ الاسلام خواہر زادہ نے اپنی مبسوط میں ذکر کیا ہے۔ کہ بمقتصائے قیاس ایک درہم سے کم کا بیان بھی مقبول ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ بھی مال ہے۔ لیکن اسخسانا تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ عرف میں اس کو مال نہیں کہتے۔ اسپجالی نے شرح کا فی میں 'لوقال له علی مال کان القول قولہ فیہ و حد هم مال ''ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس سے یہ ہم ہوتا ہے کہ ایک درہم سے کم میں اس کا قول مقبول نہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مقبول ہونا چاہئے۔ کیونکہ مال کا اطلاق تو نصف وسدس درہم پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن صفح ہے کہ مقبول نہ ہوگا اس لئے کہ جو مال تحت الالزام داخل ہوتا ہے وہ بھی عادت ایک درہم سے کم نہیں ہوتا۔ شخ ناطفی نے اجناس میں نوادر ہشام سے ام مجمد کا قول ذکر کیا ہے کہ امام ابو صفے نے اجناس میں نوادر میں تھر سے کہ میں تصدیق ہوگا اس سے کہ میں نہیں۔ قول میں دی کھرے دراہم میں تصدیق ہوگا اس سے کم میں نہیں۔ قول میں دی کھرے دراہم سے کم میں تصدیق نے دراہام ابو یوسف ترماتے ہیں کہ تین دراہم میں تصدیق ہوگا اس سے کم میں نہیں۔

قولہ مال عظیم ..... مال عظیم کے اقرار میں نصاب زکو ق دوسودرہم ہے کم میں تقدیق نہوگی۔امام ثافی کے نزدیک یہ بھی لیعلی مال'کے مثل ہے۔ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے مال کوصف عظیم کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ تواس وصف کو لغونہیں کیا جاسکتا۔ پھر شریعت میں نصاب زکو قال ، عظیم ہے کہ شرع نے صاحب نصاب کوغی قرار دیا ہے۔ اور عرف میں بھی اس کوغی سجھتے ہیں۔ لہذا اس کا اعتبار ہوگا۔ بہی اصح ہے۔ (افتیار) عظیم ہے کہ شرع نے صاحب نصاب کوغی قرار دیا ہے۔ اور عرف میں امام ابو صنیفہ کا قول ذکر نہیں کیا۔ اس کے مشائح کی روایات مختلف ہوگئیں۔ پھر ریدصاحبین کا قول ہے۔ اس کی بابت امام محمد نے مبسوط میں امام ابو صنیفہ کا قول ذکر نہیں کیا۔ اس کے خوری میں محترم عضو چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے۔ کہ اس کی چوری میں محترم عضو

كتاب الاقوار ......اشرف الهرايجلد ـ يازدهم

(ہاتھ) کا ٹاجا تا ہے۔اوردوسری روایت وہی ہے جو کتاب میں صاحبین کا قول فرکور موا۔

#### اموال عظام کا اقر ار کیا تواس کامصداق کتنی مقدار ہوگی؟

وَلَوْ قَالَ اَمُوالٌ عِظَامٌ فَالتَّقُدِيْرُ بِشَلاَئَةٍ نُصُبٍ مِنْ جِنْسِ (وفي نسخة : من اى فن)مَا سَمَّاهُ اِعْتِبَارًالُا دُنى الْمَجَمْعِ وَلَوْ قَالَ دَرَاهِمُ كَثِيْرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَهَذَا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقُ فِي اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ وَهَذَا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقُ فِي اللّهَ فَيْ اللّهُ مَعْ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مُوْاسَاةً غَيْرَهُ بِحِلَافِ مَا دُوْنَهُ وَلَهُ اَنَّ اللّهُ اللهُ عَشَرَدَةً دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ هُوَ اللّهَ عَشَرَدَةً اللّهُ اللهُ عَشَرَةً دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ الْحَدْعَ اللّهُ اللهُ عَشَرَ دِرُهَمًا فَيَكُونُ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الْوَزُن الْمُعْتَادِ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

ترجمہ اوراگراموال عظام کہا تو اس نے جس جنس کے اموال بیان کئے ہیں اس کے تین نصابوں سے اندازہ ہوگا۔ ادنیٰ جمع کا عتبار کرتے ہوئے اوراگر کہا کہ دراہم کثیرہ ہیں تو دس سے کم میں تصدیق نہ ہوگی اور بیامام ابوصنیفہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک دوسو سے کم میں تصدیق نہ ہوگی۔ کیونکہ صاحب نصاب کثیر مال والا ہے۔ یہاں تک کہاس پر دوسروں کی مواسا قلازم ہے۔ بخلاف اس سے کم کے، امام ابوصنیفہ گل تصدیق نہ ہوگی۔ کیونکہ صاحب نصاب کی جس پراہم جمع منتبی ہوتا ہے۔ بولتے ہیں عشر قدراہم پھر کہتے ہیں احد عشر درہما تو لفظ کی حیثیت سے دس اکثر ہوئی کہ جانب پھیرا جائے گا۔ اگر کہا کہ دراہم ہیں تو یہ تین ہوں گے۔ کیونکہ یہ جمع تھے کا کمتر ہے۔ مگریہ کہ دہ اس سے زیادہ بیان کرے۔ کیونکہ یہ جمع تھے کا کمتر ہے۔ مگریہ کہ دہ اس سے زیادہ بیان کرے۔ کیونکہ لفظ اس کا بھی محتمل ہے اور درہم وزن معاد کی طرف منصرف ہوگا۔

تشری سفوله اموال عظام اس اقرار میں اس نے جس جنس کے اموال (درہم ، دینار، اونٹ وغیرہ) ذکر کے ہوں۔ اس جنس کے تین نصاب بیان کرنے سے اندازہ ہوگا بایں لحاظ کہ اونی جمع تین ہے اور دراہم کثیرہ کے اقرار میں امام صاحب کے نزدیک دس دراہم لازم ہوں گے اور صاحبین اس کے نزدیک نصاب ہی ہے۔ امام صاحب یفر ماتے ہیں کہ دی نصاب ہی ہے۔ امام صاحب یفر ماتے ہیں کہ دی کا عدد جمع کثرت کے مصدات کا ادنی مرتب اور جمع قلت کا منتبی ہے تو لفظ کے اعتبار سے یہی اکثر شہرا ف اندی یقال عشرة دراهم ثم یقال احد عشر درهم الیمن جب عدد دس سے بڑھ جانے تو اس کا میزم فرد آتانہ کہ جمع۔

 قوله ولو قَالَ دراهم .....ا گرمقرنے كها كه مجھ پرفلال كوراجم بيل توبيتين درجمول پرواقع موگا۔ كيونكه جمع صحيح كاكمترتين ہے۔

اس کا ایک جواب تو بیہ ہے ۔۔۔۔۔کمقق رضی نے تصریح کی ہے کہ ہرر باعی الاصل جمع تکسیرقلت و کثرت میں مشترک ہے یعنی دونوں کا فائدہ دیق ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ دراہم اسی قبیل سے ہے پس جب بیقلت و کثرت دونوں میں مشترک ہو۔ تو اس کا اقل متیقن تین ہوا۔ فتم المطلوب

دوسراجواب بیہ ہے ۔۔۔۔۔کہ تلوج میں ہے کے علاء نے جمع قلت وجمع کثرت کے درمیان فرق نہیں کیا۔توبہ بظاہرای پردال ہے کہ ان میں جوفرق ہے دو مرف زیادتی کی جانب ہے ہے۔ یعنی جمع قلت دسیااس ہے کم کے ساتھ مختص ہے اور جمع کثرت اس کے ساتھ مختص نہیں ہے (لان مختص بما فوق العشر ق) استعالات کے زیادہ موافق یہی ہے۔ اگر چہ بہت سے ثقات نے اس کے خلاف کی بھی تصریح کی ہے۔ پس ممکن ہے۔ ولیل مذکور کا مدارای پر ہوجواوفق بالاستعالات ہے۔

#### کذا کذا درهماً سے اقرار کیاتو گیارہ ہے کم میں مقر کی تصدیق نہیں کی جائے گی

وَلُوْ قَالَ كَذَا كَذَا دِرْهَمَا لَمْ يُصَدَّقَ فِى اَقَلَّ مِنْ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا لِاَنَّهُ ذَكَرَ عَدَدَيْنٍ مُبْهَمَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرْثُ الْعَطْفِ وَاَقَلُّ ذَالِكَ مِنَ الْمُفَسَّرِ اَحَدَ عَشَرَ وَ لَوْ قَالَ كَذَا وَ كَذَا لَمْ يُصَدَّقَ فِى اَقَلُّ مِنْ اَحَدَ وَعِشْرِيْنَ كَنَا مَعْ عُفُو وَعَشْرِ اَحَدَ وَعِشْرُونَ فَيُحْمَلُ كُلُّ وَجُهِ لِاَنَّهُ ذَكْرَ عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ بَيْنَهُمَا حَرْثُ الْعَظْفِ وَ اقَلُّ ذَالِكَ مِنَ الْمُفَسَّرِ اَحَدَ وَعِشْرُونَ فَيُحْمَلُ كُلُّ وَجُهِ عَلَى نَظِيْرِهِ وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا فَهُو دِرْهَمٌ لِاَنَّهُ تَفْسِيْرٌ لِلْمُبْهَمِ وَلَوْ ثَلْثَ كَذَا بِغَيْرِ وَاوْ فَاجَدَ عَشَرَ لِاَنَّهُ لَا عَلْيُوا لَهُ سَوَاهُ وَإِنْ ثَلَثَ كَذَا بِغَيْرِ وَاوْ فَاجَدَ عَشَرَ لِاَنَّهُ لَا يَعْلُولُ وَإِنْ رَبَّعَ يُزَادُ عَلَيْهَا الْفَ لِاَنَّ ذَالِكَ نَظِيْرُهُ

قوله وله قالَ كذادرهما .....اوراگريكهاله على كذادرهما توبقول معتمد صرف ايك در بم لازم بوگا ـ كيونكه لفظ در بمناشئ مبهم كي تفسير ہاوروه كذا ہے ـ كيونكد بيعد دمبهم سے كنابيہ ہاوراس كااقل متيقن ايك ہے ـ تواسى برمحمول كياجائے گا ـ امام شرف الدين ابوحفص عمر بن محمد بن عمر انصارى عقیلی نے كتاب المنهاج ميں كہاہے كماس صورت ميں جو پچھ ہى وہ بيان كرے دہى لازم ہوگا ـ

تنبيب أول ..... له على كذا درهما و الا مسكه كتب معتره جامع اصغر، وخيره ، محيط ، تمته اور فاوى قاضى خان وغيره مين اس كي برخلاف مذكور به جوصا حب بدايين في ذكر كياب به خيائي جامع صغير مين به اذاق ال لف لان على كذا درهما فعكنيه درهمان لآن هذا قل ما يعد لآن المواحد لا يعدّ حتى يكون مع شفى آخو \_اى طرح فاوى قاضى خان مين به لوق ال فلان على كذا دينار أ فعكنيه دينار أن لآن كي كذا كنايه عن العدد و اقل العدد اثنان لين تول مرور من وورجم (يا دودينار) لازم بول كريك واحد كوعد و شارتين كياجاتا بهال تك كه اس كساته من آخر بو \_

اس پرصاحب نتائج نے بیاعتراض کیا ہے کہ واحد کا عدد نہ ہونا۔اصطلاحِ حساب کے لحاظ پر ہے۔وضع ولغت کے لحاظ سے واحد یقیناً عدد ہے۔ یہیں سے ائم لغت ونحو نے اصول عدد بارہ کلمات قرار دیتے ہیں۔ یعنی واحد سے عشرہ تک اور لفظ ماً تہ والف۔

صحاح يس ب الاحد بمعنى الواحد وهو اوّل العدد" رضى يس ب "لاحلاف عندالنحاة في ان لفظ واحدواثنان من السماء العد دوعندالحساب ليس الواحد من العدد لاّن العدد عندهم هو الزائد على واحد ومنع بعضهم ان يَكُونُ الاثنان من العدد" اورظام به كافظ كذا كاعدد كنايه وناائل حماب كى اصطلاح يرمني نبيس بلكه يتواصل وضع ولفت پرجارى به به الم حماب كى اصطلاح يرمني واجب بيس مقتضى نبيس به كه مسئله فدكوره مين مقر يردودر بم واجب بيس -

تنبیہ ثانی .....صاحب غایہ نے کہا ہے کہ مسئلہ مذکورہ ایس گیارہ درہم واجب ہونے چاہئیں۔اس لئے کہ وہ پہلاعدد ہے۔جس کاممیز منصوب ہوتا ہے۔اہنداایک درہم میں اس کی تقدیق نہیں ہونی چاہئے اور مقتضائے قیاس وہ ہے۔جو خضرالاسرار میں مذکور ہے کہ لمه علی کذا در همامیں ہیں درہم لازم ہوں گے (چنا نچے ابن عبدالحکم مالکی اس کا قائل ہے) وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک جملہ ذکر کرکے اس کی تفییر لفظ درہم کو منصوب لاکر کی ہے ادریہ عشرو نہ سے تسعون تنگ ہوتی ہے تو اقل متیقن یعنی عشرون واجب ہوگا۔

تاج الشريعة في جواباً كها كه اصل برأت ذمه ب البذااد في ثابت ہوگيا۔ كونكه يكي متيقن ب صاحب نتائج كہتے ہيں كه يہ جواب ناتمام ب اس لئے كه برأت ذمه كاصل ہونااس كامقتضى ہے كم قر كالفاظ جس كے تحمل ہيں اس كا اد في ثابت ہونہ يد كھى الاطلاق اد في ثابت ہو۔ پس تن جواب يہ ہے كم قر كا قول فذكو مميز كے منصوب ہونے ميں گوا حد عشر كى نظير ہے ليكن بايں معنى كه احد عشر مركب عدد ہاور لفظ كذا مركب نہيں ہے۔ اس اعتبار سے بيفس احد عشر كى نظير نہيں ہے۔

تنبیت الث مصاحب معراج نے کہا ہے کہ ابن قدامہ نے المغنی میں اور صاحب حلیہ نے جوامام محد سے یقل کیا ہے "اذا قسال کدا درھ مالنومه عشرون عندہ لِاَنَّه اقل عدد یفسرہ الواحد المنصوب" یہ ہدایہ ذخیرہ تتہ و خانیہ کے خلاف ہاورہم نے یہ بات اپنے اصحاب کی کتب مشہورہ میں نہیں پائی ۔صاحب نتائج کہتے ہیں کہ شاید موصوف نے وہ نہیں دیکھا۔ جو مخضر الاسرار اور شرح مخار میں نہورہ میں شارنہیں کیا۔

قوله و لو ثلث كذا .....اگرمِقر نے لفظ كذا تين بار بلاهرف عطف ذكر كيا تو وہى گياره دراہم لازم ہوں گے \_ كيونكداس عدومہم كے مانندگوئی مفسر نہيں تو تيسر الفظ كذا تين بار بلاحرف عطف كے ساتھ تين بار ذكركر كے يول كہا له على كذا وكذا وكذا درهم ما تواكيس ورہم لازم ہوں گے \_ كيونكداس كى اقل تعيير مائيد واحدہ عشرون ہے ۔ اوراگر چار باركہا تو گيارہ سواكيس درہم لازم ہوں گے \_ كيونكداس كى اقل تعيير الف ومائيد واحد وعشرون ہے اور پانچ بار ميں گياره ہزارا كيك سواكيس، اور چھ بار ميں ايك لاكھ گيارہ ہزارا كيك سواكيس اور سات مرتبہ ميں گيارہ لاكھ گيارہ ہزارا كيك سواكيس اور سات مرتبہ ميں گيارہ لاكھ گيارہ ہزارا كيك سواكيس درہم لازم ہول گے ۔ و هكذا يعتبر نظير ہ۔

#### علی اور قبلی کے الفاظ سے اقرار کیا تو اقرار بالدین ہے

قَالَ وَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَى اَوْ قِبَلِى فَقَدْ اَقَرَّ بِالدَّيْنِ لِآنَ عَلَى صِيْغَةُ إِيْجَابٍ وَقِبَلِى يُنْبِىءُ عَنِ الضَّمَان عَلَى مَامَرًّ فِى الْمَحْالَةِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ هُوَ وَدِيْعَةٌ وَوَصَلَ صُدِقَ لِآنَ اللَّهُ ظَ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَصْمُونَ حَفِظَهُ وَالْمَالَةِ وَلَوْ قَالَ الْمُعْتَصِدِ فِي قَوْلِهِ قِبَلِى انَّهُ اِقْرَارٌ بِالْاَمَانَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ عَنِ اللَّهُ فَلَانَ اللَّهُ عَنِ الدَّيْنِ وَالْاَمَانَةِ جَمِيعًا وَالْاَمَانَةُ اَقَلَّهُمَا وَالْاَمَانَةِ وَالْاَمَانَةِ وَالْاَمَانَةِ وَالْاَمَانَةِ وَالْاَمَانَةُ اَقَلَّهُمَا وَالْاَمَانَةِ فَى مَنْ اللَّهُ وَالْاَمَانَةِ فَى اللَّهُ وَالْاَمَانَةِ فَى اللَّهُ وَالْاَمَانَةِ فَى يَدِهِ لِآنَ اللَّهُ وَالْاَمَانَةِ فِي يَدِهِ لِآنَ اللَّهُ الْمَانَةِ فَيَثُبُثُ وَلَى السَّعُ وَلَوْ اللَّهُ الْمَانَةُ وَالْاَلْالَ الْمَالَةِ فَيَثُمُ وَالْمَانَةِ فَيْ يَدِهِ لِآنَ اللَّهُ الْمَالَةِ فَيَثُمُ وَالْمَالَةِ فَيَرُارٌ بِإِمَانَةٍ فِي يَدِهِ لِآنَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةِ فَيَرُالٌ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعْرَالُ وَلَى مُنْعُولُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ فَى الْمُعْرَالُ وَلَى الْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ وَلَى الْمُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ ال

ترجمہ اگرکہا کہ فلاں کا مجھ پر یامیری طرف ہے تو اس نے قرض کا اقر ارکرلیا۔ کیونکہ کلم علی صینہ ایجاب ہے اور لفظ قبلی صنان کی خبر دیتا ہے جسیا کہ کفالہ میں گذر چکا۔ اگر چہ مقر نے کہا کہ وہ ود بعت ہے۔ اور اس کو مصل کیا تو تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ فظ مجاز ااس کا محتمل ہے کہ حفظ و دیعت کا ضامن ہوتا ہے۔ اور مال محل حفاظت ہے تو تصدیق کی جائے گی۔ موصولاً۔ صاحب ہدا پیفر ماتے ہیں کہ مختصر القد وری کے بعض نسخوں میں ہے کہ لی کہنے میں امانت کا اقر ارہے۔ کیونکہ لفظ دونوں کو شامل ہے۔ یہاں تک کہ اس کا ایہ کہنا کہ فلاں کی جانب میر احق کے خیبیں قرض وامانت دونوں سے بری کرنا ہے۔ اور ان میں امانت کمتر ہے۔ لیکن پہلا قول اصح ہے۔ اگر کہا کہ میر سے پاس یا میر سے مساتھ یا میر سے گھریا میری تھیلی یا میر سے مسئدوق میں ہونے کا اقر ارہے اور قبضہ میں امانت ہونے کا اقر ارہے اور قبضہ دوطرح کا ہوتا ہے۔ مضمون اور امانت تو ان میں سے کمتر ثابت ہوجائے گا۔

تشری میسفوله علی او قبلی ۱۰۰۰ گرم قرنے له علی کذا یاله قبلی کذا کہا تویقر ضرکا اقرار ہوگا۔ پہلی صورت میں تواس کے کہاس کے قول میں دین اگر چرصراحة مذکورنہیں۔ تا ہم کلم علی ایجاب میں مستعمل ہے۔ قبال الله تعالی "ولله علی الناس حج المبیت "اور کل ایجاب ذمه ہے۔ اور ثابت فی الذمه دین ہوتا ہے نہ کہ عین، اور دوسری صورت میں اس کئے کہ لفظ آبلی ضامن ہوتا بتا تا ہے۔ کیونکہ بیاز وم سے عبارت ہے۔ اس کے کاغذ کو قبالداور کفیل کو بیل کہتے ہیں۔

قوله ولو قَالَ المقر .....اگرمِقر نے له علی یا قبلی کے بعد متصلاً بیکها۔'' هوودیعۃ تواس کی تصدیق کی جائے گ۔ کیونکہ آغاز کلام بحیثیت بجاز اس کامحممل ہے۔ بایں معنی کہ وہ حفاظت ودبیت کا ضامن ہوتا ہے۔ اور مال محل حفاظت ہے۔ پس اس نے محل ودبیت بول کر حال یعنی حفاظت کا ارادہ کیا ہے جو مجاز اجائز ہے کہما یقال نہر جار۔

قوله و فی بعض نسخ .....ینی خضرالقدوری کے بعض شخول میں ہے کقبلی کہناامانت کا اثر ارہے اس کئے کہ لفظ قبل امانت اور قرضہ ہردو کوشامل ہے۔ یہاں تک کدا گرکوئی میہ کہے کہ لاحق لی قبل فلان تو بیقر ضداور امانت دونوں سے بری کرنا ہوتا ہے۔جس کی تصریح مبسوط میں موجود 

# مقرلہ نے مقرے کہالی علیك الف مقرنے کہااتزنها او انتقدها او انتقدها او اقد قضیتكها توبیا قرار ہے

ترجمہ سنگی نے اس سے کہا کہ میرے بچھ پر ہزار ہیں۔اس نے کہا۔ان کوتول لے یا پر کھ لے یا ان کی مجھے مہلت دے یا میں بچھ کو دے چکا ہوں۔ توبیا قرار ہے اس کے کہ ہا کہ تو گویاس نے کہ کہا کہ تول لے وہ ہزار جو تیرے بچھ پر ہوں۔ توبیا قرار ہے تی سے کنامیہ ہے کہا کہ توبیل کے دوہ ہزار جو تیرے بچھ پر ہیں۔ یہاں تک کہا گروہ حرف کنامید ذکر نے کر سے تو اقرار نہ ہوگا۔ فہ کور کی طرف منصرف نہ ہونے کی وجہ سے اور مہلت دینا حق واجب ہی میں ہوتا ہے اور بری کرنے کا دعویٰ مثل چکانے کے ہے۔ ایسے ہی صدقہ اور ہبہ کا دعویٰ ہے۔ کیونکہ مالک بنانا سابقیتِ وجوب کوچھ ہوتا ہے۔ اور بری کرنے کا دعویٰ میا اگر ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ کہا۔ کہ میں نے اس کوفلاں براہ اطراکیا تھا۔ کیونکہ بیدترین کی تحویل ہے۔

فائدہ ..... مسئلہ کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو کلام جواب ہوے کی صلاحیت رکھتا ہو۔اورابتداء کلام ہونے کی صلاحیت ندر کھتا ہے اور جوابتداء کلام ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوتواس کو جواب تھہرایا جاتا ہے۔اور جوابتداء کلام ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔اور جواب ہونے کی صلاحیت ندر کھتا ہویا دونوں کی صلاحیت ندر کھتا ہوتواس کو جداگا نہ کلام تھہرایا جاتا ہے۔

قول دعوی الابواء .....النج اگرمقرن قول مذکور میں بری کردیے کادعویٰ کیاتو یہ ایسابی ہے جیسے اداکردیے کادعویٰ کرنا یعنی داجب ہونے کا افرار ہوگا۔ کیونکہ بری کرنا وجوب کے بعد بی ہوگا۔ نیز اگراس نے کہا کہتو نے جھے صدق یا ہبدکردیے تھے۔ تب بھی داجب ہونے کا اقرار ہوگا۔ اس لئے کہ پہلے وہ داجب ہوئے تب اس نے قرضدارکو مالک کیا۔

#### مقرنے دین میعادی کا قرار کیامقرلہ نے مقر کی پدت میں تکذیب کی تو دین فی الحال لازم ہوگا

قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَيْنِ مُؤَجَّلٍ فَصَدَقَه الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّاجِيْلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًا لِاَتَهُ اَقَرَّ عِلَى نَهُ مِهِ بِمَالُ وَادَّعَى الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ السُّوْدِ لِآنَّهُ صِفَةً فِيهِ وَقَدْ مَرَّتِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْكِفَالَةِ. قَالَ وَيَسْتَحٰلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْاَجَلِ لِآنَّهُ مُنْكَرُ حَقًّا السُّوْدِ لِآنَّهُ وَالْمُسِيْنِ الْمَائَلةُ فِي الْكِفَالَةِ. قَالَ وَيَسْتَحٰلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْاَجَلِ لِآنَهُ مُنْكَرُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَى عِائَةُ وَوْرُهُمْ لَوْمَهُ كُلُها دَرَاهِمْ وَلَوْ قَالَ مِائَةُ وَقُولَ لَوْمَ الْقِيَاسُ فِي الْاَوَّلِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا كَالَ مَائَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمَائَةِ اللَهُ وَهُو الْقِيَاسُ فِي الْاَوَّلِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا كَالَمُ الْمَائَةُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ الْقَالِ السَّافِعِيُّ لَا السَّافِعِيُّ لَا السَّافِعِيُّ لَا السَّافِعِيُّ لَا الْمَائَةُ مُلْهُمَةً وَالدَّرُهُمَ مَعُطُولُ السَّافِعِي الْمُعَلِّ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَالِ الثَّانِي وَهُو الْقِيَاسُ فِي الْمَالِ السَّافِعِ وَالْمَالِ الثَّانِي وَهُو الْقَالِ الْمَالِ الثَّانِي وَالْمَكِنُ وَهُ الْمُعَلِّ الْمَالِي وَلَى الْمَالِي وَلَالَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَالِي وَالْمَكُولُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِّ الْمَالِي الْمُعْلِقُ وَالْمُلْكُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ

تشرت کے ۔۔۔۔۔ قبول و ان افسر ب دین ایک شخص نے دین مؤجل کا اقرار کیا اور مقرلہ نے دعویٰ کیا کہ دین مؤجل نہیں فوری ہے تو مقر پر دین فوری لازم ہوگا۔اور مقرلہ سے اس بات پرتسم لی جائے گی۔ کہ دین کی کوئی مدت نہیں تھی۔ کیونکہ مقرنے حق غیر کے اقرار کے ساتھ اپنے لئے حق تاجیل کا دعویٰ کیا ہے۔ پس بیا بیا ہوگیا جیسے کوئی دوسرے کے لئے غلام کا اقرار کرے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں نے اس سے بیغلام بطریق اجارہ لیا ہے کہ اس صورت میں مقرکی تصدیق نہیں ہوتی ۔ تو یہاں بھی تصدیق نہ ہوگی۔امام احد کے نزدیک اورایک قول کے لیا طاح امام شافعی کے

قول علی مائد و درهم .....مقرن اقرار کیا کمیر ندمهاس کے سواور درہم ہے۔ تواس پرتمام درہم ہی لازم ہوں گے۔ یعنی ایک سو ایک اوراگر اس نے بیکہا کہ مجھ پراس کا سواور ایک کپڑا ہے۔ تو اس سے سوکی تغییر کرائی جائے گی۔ کے سے سے کیا مراد ہے؟ درہم مراد ہیں یا کپڑے۔ یہی تھم لدہ علی ماتد و ثوبان کا ہے۔ مقتضاء قیاس توعلتی ماتد و درهم میں بھی یہی ہے کہ مائد کی تغییر کومقر پر چھوڑا جائے۔ چنا نچہ امام شافعی اورایک روایت میں امام احد اس کے قائل ہیں۔ اس لئے کہ ایک سوتو مہم ہے اورایک درہم اس پر واؤ عاطفہ کے ساتھ معطوف ہے اس کی تغییر نہیں ہے۔ کیونکہ عطف بیان کے لئے موضوع نہیں بلکہ وہ تو معطوف ومعطوف علیہ کے درمیان مقتضی مغایرت ہے تو لفظ مائد ابہام پر باتی رہا۔ جیسے تصل ثانی یعنی لد، علی ماتد و ثوب ہے۔ فلا بد من المصیر الی البیان

قوله وجه الإستبخسان .....وجاستسان به به كه عادت افظ درجم ما نذكابيان بوتاب كونكدلوك افظ درجم كودوباره بولناتشل جائة بيل اورصرف ايك بارذكركرن پراكتفا كرتے بيں اوربيان چيزوں ميں بوتا به جوكثير الاستعال بول اور كثر ت استعال كاتحق اس وقت بوتا به جب كثر ت اسباب كى وجه سے وجوب فى الذمه بوتے بيں به جب كثر ت اسباب كى وجه سے وجوب فى الذمه بوتے بيں به بيل موزون كه يه ملم قرض اور ثمن ميں واجب فى الذمه بوتے بيں بخلاف ثياب اور غير كميل اور غير موزون كے كه ان كا وجب اتن كثرت سے نبيل بوتا اس لئے ثياب اور غير كميل اور غير موزوں چيزوں ميں ما تدكى تفير مقر يرموتوف بوگى ۔ اور درا بهم ودنا نيروغيره ميں موتوف نه بوگى ۔

قول ہمانة و فلغة اثواب .....اورا گرمتر نے کہا له على مائة و ثلغة اثواب توسب کپڑے ہی لازم ہوں گے۔ یعنی ایک سوتین کپڑے۔ امام شافعیؓ کے یہال تین کپڑے لازم ہول گے۔ اور مائة کی تفسیر کرائی جائے گی۔ جبیبا کہ اوپر فدکور ہوا۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ما تداور ثلاثدوعدم ہم ہیں۔ دونوں کی تفسیر کوضرورت ہے اوراس نے ثلاثہ کے بعد لفظ الواب بلاحرف عطف ذکر کیا ہے۔ توبید دونوں کی تفسیر ہوگئی۔ فکان کلھا ٹیابًا۔

### جس نے تھجور کے ٹو کرے کے ساتھ اقر ارکیا تو تھجور اورٹو کرالا زم ہے

قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِسَهْ فِي قَوْصَرَةٍ لَزِمَه التَّهْرُ وَالْقَوْصَرَةُ وَفَسَّرَهُ فِي الْاصْلِ بِقَوْلِهِ عَصِبْتُ تَهُرًا فِي قَوْصَرَةٍ وَعَاءٌ وَظَرْفَ لَهُ وَعَصْبُ الشَّيْءِ وَهُو مَظُرُوْقَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُوْنِ الظَّرْفِ فَيَلْزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِيْنَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجُوَالِقِ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَصِبْتُ تَمُرًا مِنْ قَوْصَرَةٍ لِآبً كَلِمَةَ مِنْ الطَّعَامُ فِي السَّفِيْنَةِ وَالْحِنْطَةُ فِي الْجُوَالِقِ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَصِبْتُ تَمُرًا مِنْ قَوْصَرَةٍ لِآبً كَلِمَةَ مِنْ الطَّعَامُ فِي الطَّعَامُ وَي الْفَرْدِ بِالْغَصْبِ عِنْدَ ابِي حَيْفَةٌ وَالْهَصُ لِآنً إِسَمَ الْخَاتِم لَوْمَهُ الْكَابُة خَاصَةً لِآنَ الْاصْطَبَلَ عَيْلُ مَصَدِ الْمُنْوَةُ وَابِي يُوسُفِّ وَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّلًا يَضَمَنُ اللَّامُ الطَّعَامُ فِي غَيْلُ مَضَمُ وَالْعَمْ وَالْعَلَمُ وَمَنْ اَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِحَاتَم لَوْمَهُ الْحَلَقَةُ وَالْفَصُ لِآنَّ السَمَ الْخَاتِم يَشْمَلُ الْكُلَّ وَمَنْ اَقَرَّ لِعَيْدِهِ وَعَلَى الْكُلِّ وَمَنْ اَقَرَّ لِعَيْرِهِ بِحَاتَم لَوْمَهُ الْحَلَقَةُ وَالْفَصُ لِآنَ السَمَ الْخَاتِم يَشْمَلُ الْكُلَّ وَمَنْ اَقَرَّ لِعَيْرِهِ بِحَاتَم لَوْمَهُ الْحَلَقَةُ وَالْفَصُ لِآنَ السَمَ الْخَاتِم يَنشَمُلُ الْكُلَّ وَمَنْ الْعَلَمُ وَمَا اللَّهُ الْعَيْدَانُ وَالْكِسُوةَ لِإِلْالَالِ الْمَالَ عَصِبْتُ مَوْلِي عَلَى الْكُلِّ وَمَنْ اَقَرَّ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْعِيْدَانُ وَالْكِسُوةَ لِإِلْالَاسَمِ عَلَى الْكُلِّ عُرْقَ وَإِنْ قَالَ عَصِبْتُ مَوْلُهِ فِي هِ وَكَذَا لَوْ الْعَلَى مُنْ اللَّهُ مَوْلَ الْمَالَ عَلَى الْمَالَ عَلَى الْكُلِّ عَرْفَ وَالِ الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمُؤْلِ وَلَى عَلْمَالُ وَالْعَلَى عَلْمَ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ عَلَى الْمُلُولُ اللَّهُ وَالِ الْمُلْولُ الْمَالِ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ وَالْمَالِ الْمُؤْلُ وَلَالُ الْمُلُولُ وَاللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

ترجمہ ....جس نے اقرار کیا چھواروں کا ٹوکری میں تولازم ہوں گے اس کوچھوار نے مع زنیبل مبسوط میں اس کی تفسیر یوں ک ہے کہ مقر نے کہا کہ میں نے چھوار نے نبیل میں غصب کے اور اس کی وجہ رہے کہ ذنیبل ان کے لئے ظرف ہے اور شک کو غصب کرنا در انحالیکہ وہ ظرف میں ہے بدون

رف الهدايي جلد - يازد هم ...... و 69

ظرف کے محقق نہیں ہوسکا تو دونوں لازم ہوں گے۔ایے ہی اناج ہے کتی میں اور گیہوں گون میں۔ بخلاف اس کے جب کہا۔ کہ میں نے خرمہ غصب کے زبیل میں سے۔ کیونکہ لفظ من نکا لئے کے لئے ہے تو یہ نکالی ہوئی چیز کے غصب کا اقر ارہوگا۔ جس نے اقر ارکیا گھوڑے کا طویلہ میں تو لازم ہوگا اس پرصرف گھوڑا۔ کیونکہ لفظ میں بالغصب نہیں ہوتا۔ شیخین کے زدیک اورام محکہ کے قول پر قیاس کرنے سے دونوں کا ضامن ہونا جائے۔ ایسے ہی ہے اناج گھر میں جس نے اقر ارکیا دوسرے کے لئے انگوشی کا تو لازم ہوگا اس کا حلقہ اور گلینے۔ کیونکہ لفظ خاتم سب کوشامل ہے۔ جس نے اقر ارکیا چھر کھٹ کا تو اس کے لئے کئریاں اور پردہ ہوگا۔ کیونکہ عرف میں یہ لفظ کل پر بولا جا تا ہے۔اگر کہا کہ میں نے غصب کیا ہے کپڑا۔ دومال میں تو دونوں لازم ہوں گے۔ کیونکہ رومال ظرف ہے اس لئے کہ کپڑا اس میں لیسینا جا تا ہے۔ایسے ہی اگر کہا کہ مجھ پر تھان ہے کپڑے میں کیونکہ کپڑا اظرف ہے۔ بخلاف اس قول کے کہ درہم میں کہ ایک ہی درہم میں کہ ایک ہونکہ ریخ اطرف ہوگا۔ کیونکہ ریخ اطرف ہے۔ بخلاف اس قول کے کہ درہم میں کہ ایک ہی درہم میں درہم الازم ہوگا۔ کیونکہ ریخ الحرف ہوگا۔ کیونکہ کپڑا اظرف ہے۔ بخلاف اس قول کے کہ درہم میں کہ ایک ہی درہم الازم ہوگا۔ کیونکہ ریخ طرب کا حساب ہے نہ کہ طرف۔

تشری ۔۔۔۔۔قولہ و من اقوبتمر ایک مخص نے اقرار کیا کہ مجھ پرفلال کے لئے چھوارے ہیں زئیبل میں ۔صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ امام محد ّ نے اصل یعنی مبسوط میں اس مسلکی تفییر غضب سے کی ہے۔ یعنی مقر نے یہ کہا کہ میں نے چھوارے زئیبل آئی تھیب کے ہیں تواس اقرار میں مقر کے در مور کے ۔اوراگر یوں اقرار کیا کہ مجھ پرفلاں کا جانور ہے اصطبل میں تو صرف جانور انرم ہوگا۔امام محد آئے نزد یک یہاں بھی دونوں لازم ہول گے۔اس سلسلہ میں قاعدہ کلیہ ہیہ کہ جو چیز ظرف ہونے کی صلاحیت رکھی ہواوراس کو منتقل کرناممکن ہوتو ایسی چیز کے اقرار میں ظرف اور مظروف دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جیسے مجود کا اقرار گون میں ، کیڑے کا قرار دومال میں وغیرہ اور اگر متقل کرناممکن نہ ہوجیسے اصطبل وغیرہ توشیخین کے زد یک صرف مظروف لازم ہوگا۔ جیسے جانور وغیرہ۔امام محد آئے دونوں لازم ہول گے۔اوراگر میں موقو صرف پہلی چیز لازم ہوگا۔ جیسے یوں کہئے کہ مجھ پرایک درہم ہو درہم میں تو صرف پہلا درہم لازم ہوگا۔

قوله غصبت من قوصوة .....اوراگرمِتر نے بیکہا که غصبت من قوصرة یعنی میں نے رئیبل میں سے خرمه غصب کے توصر فی جھوارے لازم ہوں گے زئیبل لازم نہ ہوگا۔اس لئے کہ کلمہ من انتراع کے معنی میں ہوتا ہے تو منزوع یعنی جو چیز نکالی ہے ای کے غصب کا اقرار ہوگا۔

#### ایک کپڑادس کپڑوں میں ہےتو کتنے کپڑے لازم ہوں گے؟

وَإِنْ قَالَ ثَوْبٌ فِي عَشَرَةِ ٱثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ عِنْدَ آبِي يُوْسُفٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَزِمَهُ آحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا لِإِنَّ السَّنَفِينِ سِنَ الثِيَسَابِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشَسرَةِ ٱلْوَابِ فَامُكَن حَمْلُه عَلَى الظَّرُفِ

تر جمہ .....اگرکہا کہایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں تو لازم نہ ہوگا۔گرایک کپڑااہام ابو پوسٹ کے نز دیک امام محد قرماتے ہیں کہ گیارہ کپڑے لازم ہوں گے۔ کیونکہ بھی عمرہ کپڑاوس کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے تو اس کوظرف پرمحول کرناممکن ہے۔

تشری کسفوله شوب فی عشرة سسایک مخص نے اقرار کیا کہ مجھ پرفلاں کا ایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں توامام ابو یوسف کے نزدیک صرف ایک کپڑالازم ہوگا۔امام صاحب کا بھی یہی قول ہے (کافی) علا میزیلعی نے تبیین الحقائق میں اس کوامام ابو صنیفہ گا پہلاقول مانا ہے۔امام محدٌ صاحب فرماتے ہیں کہ گیارہ کپڑے جاتے ہیں تو لفظ فی کوظرف پرمحمول کرناممکن ہے۔ ہیں کہ گیارہ کپڑے جاتے ہیں تو لفظ فی کوظرف پرمحمول کرناممکن ہے۔

#### امام ابو پوسف کی دلیل

وَلِابِيْ يُوْسُفُ آنَّ حَرْفَ فِي يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسْطِ آيْضًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ أَيْ بَيْنَ

pesturdubor

عِبَادِى فَوَ قَعَ الشَّكُ وَالْاصُلُ بَرَاءَ ةُ الذِّمَمِ عَلَى اَنَّ كُلَّ قُوْبِ مُوْعَى وَلَيْسَ بُوعَاءِ فَتَعَدَّرَ حَمُلُهُ عَلَى الظَّرُفِ فَتَعَيَّنَ الْاَوَّلُ مَحْمَلًا. وَلَوْ قَالَ لِفُلانِ عَلَى خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٌ يُرِيْدُ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَه خَمْسَةٌ لِاَنَّ الصَّرْبَ لَا يُكْثِرُ المُالَ وَقَالَ الْحَسَنُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ اَرَدُتُ الصَّرْبَ لَا يُكْثِرُ المُالَ وَقَالَ الْمَحَسِّنُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ اَرَدُتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةً لِآنَ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِنْ دِرُهَمِ اللَّي عَشَرَةٍ اَوْ قَالَ مَا بَيْنِ دِرُهَمِ اللَّي عَشَرَةٍ لَوْ قَالَ اللَّهُ عَلَى عَنْ دِرُهُم اللَّي عَشَرَةٍ لَوْ قَالَ اللَّهُ الْعَشَرَةُ لَكُ عَشَرَةً لَوْ اللَّهُ الْعَشَرَةُ وَلَا يَلْوَمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُوا اللَّهُ الْعَشَرَةُ وَلَا يَذَعُلُ الْعَلَيْتُ وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَا بَينَ هَذَا الْعَشَرَةُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَشَرَةُ وَلَا يَدُحُلُ الْعَايَةُ وَقَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَا بَينَ هَذَا الْحَائِطِ اللَّي هَذَا الْحَائِطِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَمْدُ اللَّهُ الْعُلَقِ السَّلُولُ اللَّهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَا بَينَ هَذَا الْحَائِطِ اللَّهُ الْعَلَى الطَّلَاقِ السَّاعَةُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الطَّلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْعَلَى الطَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ امام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ کلمہ فے درمیان اور وسط کے معنی میں بھی استعال کیا جاتا ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے ' پس داخل ہو ہرے بندوں میں ' یعنی میر ہے بندوں میں ' یعنی میر ہے بندوں میں ' یعنی میر ہے بندوں کے درمیان لیس شک پڑ گیا اور اصل ذموں کا ہری رہنا ہے علاوہ از میں ہر کپڑ اسظر وف ہے ظرف نہیں ہو گئے۔ اگر کہا کہ فلاں کے جھے پرنٹے درنٹے ہیں۔ اور وہ ضرب وحساب کا قصد کرتا ہے ۔ تو صرف پانچ لازم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب مال کوئیس بڑھاتی ۔ حسن نے کہا ہے کہ اس پر پچیس لازم ہوں گے۔ اور ہم اس کو طلاق میں ذکر کر ہے۔ اور اگر اس نے بیکہا کہ کر ہے۔ اور اگر اس نے بیکہا کہ فلاں کے جھے پر ایک سے دس تک ہیں بانی کہا کہ ماہیں ایک درہم کے دس تک ہیں۔ تو اس پر نولازم ہوں گے۔ امام ابو صفیف آئے نزد کے پس ابتداء اور اس کی مجھے پر ایک سے دس تک ہیں با کہا کہ ماہیں ایک درہم کے دس تک ہیں۔ تو اس پر نولازم ہوں گے۔ امام ابو صفیف آئے نزد کے پس ابتداء اور اس کے میں کہ دونوں غاسیس واضل ہوں گی۔ امام زفر قرماتے ہیں کہ کما بعد لازم ہوں گے۔ اور دونوں غاسیس داخل نہ ہوں گی۔ اور اگر اس دیوار کے اس دیوار تک ہم دیوار تک ہوں گی۔ اور اگر سے بھی نہ ہوگا اور دلائل کی سے ماہیں اس دیوار کے اس دیوار تھے۔ مقر لدے لئے وہ ہوگا جود یواروں کے نتی میں ہوں گی۔ اور اگر سے بھی نہ ہوگا اور دلائل کا بالطلاق میں گزر ہے۔

تشریخ .....قوله و لابی یوسف اما ابویوسف کی دلیل بیرے کے لفظ فی وسط اور درمیان کے لئے استعال ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی ۔ "فاد حلی فی عبادی" ای بیدن عبادی" کے بیرا کی ایک زائد میں شک پیدا ہو گیا اوراصل برات ذم ہے۔ کیونکہ ان کوحقوق سے خالی و عاری بیدا کیا گیا ہے تو جمت قویہ کے بغیران کوحقوق کے ساتھ مشغول کرنا جائز نہ ہوگا۔

قولہ علی ان کل ثوب .... یعنی قول نہ کور توب فی عشرة اتواب 'میں دس کپڑوں کا مجموعه ایک کپڑے کے لئے ظرف نہیں ہے۔ بلکہ ہر کپڑا مظر وف ہے اس کئے کہ جب ایک کپڑا چند کپڑوں میں لپیٹا جائے گا تو ہر کپڑا اپنے ماوراہ کے حق میں مظر وف ہوگا۔اورظرف صرف وہی کپڑا ہوگا جوسب سے اوپر ہے جب دس کپڑوں کا ایک کپڑے کے لئے ظرف نہ ہونا ثابت ہوا تو فی کوظرف پرمجمول کرنا ناممکن ہے۔لہذا می تعیین ہوگیا کہ اس نے دس میں سے ایک کپڑا نکالا۔

قول ہ حمسہ فی حمسہ سسکس نے اقرار کیا کہ مجھ پرفلاں کے پانچ ہیں۔ پانچ میں توصرف پانچ ہی لازم ہوں گے گوہ ہضر ۔ ساب کی نیت کرے۔ کیونکہ ضرب سے صرف اجزاء ہو ہے ہیں نہ کہ اصل مال پس خمسۃ 'فی خمسۃ کا مطلب میہ ہوا کہ پانچوں میں سے ہرا یک کے پانچ پانچ جز ہیں تو پانچ در ہموں کے پچیس اجزاء ہوں گے نہ میہ کہ پانچ در ہموں کے پچیس در ہم بن جا کیں گے۔ چنانچہوزن کے صاب سے پانچ در اہم کے اگر ہزار جز بھی کردیئے جا کیں تو ایک قیراط بھی وزن زائد نہ ہوگا۔علاوہ ازیں کلم فی حقیقت میں ظرفیت کے لئے ہوتا ہے۔ اور در ہم در ہم کے لئے ظرف اور غیر ظرف میں اس کا استعمال مجاز ہے جو بھی ہمعنی مع ہوتا ہے۔ جیسے 'فیاد حسلی فی عبادی '' ای مع عبادی اور بھی ہمعنی علی جیسے

آیت الا صلب نکم فی جذوع النحل" ای علی جذوعها اوران میں سے کوئی ایک دوسرے سے اولی ہے نہیں۔ پس آغاز کلام سے یا چ درہم لازم ہول گے۔اور آخر کلام لغوہوگا۔حسن بن زیاد کے نزدیک پچپیں لازم ہول گے۔ کیونکہ پانچ کو پانچ میں ضرب دینے سے پچپیں ہوتے

امام زفر ایک دس لازم مول گے۔ ہمارے زویک دس اس وقت ہول گے جب فی کومع کے معنی میں لے۔

قوله وقد ذكر نا ..... يمسئله كتاب الطلاق مين صراحة مُدكورنبين بلكهانت طالق ثنتين في ثنتين عيمتعلق جواختلاف بهار اورامام زفر ك درمیان ہے۔اس سے میفہوم ہوجاتا ہے۔البتہ میرسکد کتاب الطلاق میں صراحة شروح جامع صغیر میں مذکورہے۔

قوله من درهم الى عشرة .....اكي خض في اقراركياكه محمد برايك سدر تك ياما بين اك سدر تك بوام ابومنيفة كنزديك نو لازم ہوں گے۔صاحبین کے زدیک اور ایک قول میں امام شافعی ایک روایت میں امام مالک ۔ایک وجد میں امام احمد کے زدیک دس لازم ہوں گے۔گویاابتداءوانتہادونوں حدیں محدود میں داخل ہوں گی۔

وہ بیفر ماتے ہیں کدونوں حدول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ کیونکدامروجودی کے لئے معدوم شک حدنہیں ہوسکتی۔امام زفر کے نزدیک آٹھ لازم ہوں گےتوان کے یہاں دونوں حدیں محدود میں داخل نہ ہوں گی۔ دویے فرماتے ہیں کہعض غائتیں مغیامیں داخل نہ ہوں گی۔اورا گرمقر نے بیکہا کہ فلاں کے لئے میرے گھراس دیوار سےاس دیوار تک ہے تو بالا جماع مقر لہ کے لئے وہ حقبہ ہوگا جو دونوں کے درمیان ہے۔ کیونکہ اصل یہی ہے کہ حدود میں داخل نہیں ہوتیں۔اس لئے کہ حداور محدود کے درمیان مغائرت ہوتی ہے کیکن پہلی صورت میں امام صاحب ؒنے پہلی حدیثی ابتداء کواس لئے داخل مانا کہ مافوق الواحد یعنی دوسرے اور تیسرے کا وجوداوّل کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

الحاصل .....غایت اولی میں امام صاحب کا قول استحسان ہے اور غایت ثانیہ میں قیاس اور صاحبین کا قول دونوں میں استحسان ہے اور امام زفر گا قول دونوں میں قیاس ہے

#### فلان کے حمل کے مجھ پر ہزار درہم ہیں تو سبب بیان کردے تو اقرار درست ہے

﴿ فَصَالَ ﴾ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَى ٱلْفُ دِرْهَمِ فَإِنْ قَالَ أَوْصَنَّى لَهُ فُلَانٌ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثُه فَ الْإِقْرَارِ صَحِيْتٌ لِانَّهُ أَقَرَّ بِسَبَبٍ صَالِحٍ لِثُبُوْتِ الْمِلْكِ لَهُ ثُمَّ إِذًا جَاءَ تُ بِهِ حَيًّا فِي مُدَّةٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقُتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَيْتًا فَالْمَالُ لِلْمُوْصَى وَالْمُوْرَثُ حَتَّى يُقْسَمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ لِاَنَّهُ إِقْرَارُ فِي الْحَقِيْقَةِ لَهُمَا وَإِنَّمَا يُنْتَقِلُ إِلَى الْجَنَيْنِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ وَلَوْ جَاءَ تُ بِوَالَدَيْنِ حَبَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ قَسالَ الْسَمُسَقِسِرُ بَسَاعَسِنِي أَوْ أَقَسَرَضَ نِسِي لَهُ يَسَلُ زَمْسَهُ شَسَىٰءٌ لِانَّسَهُ بَيَّنُ سَبَبَسا مُسْتَحِيلاً

ترجمہ .... ﴿فصل جسن كهاكولال كِمل كے لئے مجھ ير ہزار درہم ہيں يس اگروہ يہ كہ كولال نے اس كے لئے وصيت كي تھي يا اس کاباب مرگیاجس کاوہ وارث ہے تو اقر ارضی ہے۔ کیونکہ اس نے مل کے کئے ثبوت ملک کے ایک سبب صالح کا اقرار کیا ہے۔ چراگروہ اتن مد ت بعدزنده بچد جنے ۔جس سے بیمعلوم ہوکہ بوقت اقراروہ پید میں موجود تھا تو اقرار لازم ہوگااور اگر مردہ بچد جنتو مال موسی یا مورث کا ہوگا۔ یبال تک کدور شدمیں تقسیم کیا جائے گا۔ کیونکہ بیا قرار در حقیقت انہیں کے لئے ہے۔ حمل کی طرف توپیدائش کے بعد منتقل ہوگا حالا نکہ نتقل نہیں ہوا۔ اوراگروہ زندہ دو بچے جنے تومال ان میں مشترک ہوگا اوراگرمقرنے بیکھا کے حمل نے میرے ہاتھ بچاہے یا مجھے قرض دیا ہے تو اس پر کچھلاز مند ہو گا۔ کیونکہ اس نے ایساسب بیان کیا ہے جومحال ہے۔ تشری سنقول فصل مسائلِ مل چونکه غیر سے صورة و معنی مغایر ہیں۔اس لئے ان کوعلیحدہ فصل میں لارہ ہیں۔ رہامشلہ خیار کواس کے ساتھ لاحق کرنا۔ سویمبسوط کی پیروی پڑی ہے کہ اس میں بھی مسئلہ خیار مسائل ممل کے بعد ہی ذکور ہے۔ صرف اتی بات ہے کہ صاحب کتارہ نے دونوں کوایک فصل میں ذکر کیا ہے۔ و فی المبسوط بوب لکلّ علیحدةً۔

قولہ و من قَالَ لحمل .....اگر کوئی حمل کے لئے اقرار کر ہے اس کی تین صور تیں ہیں کوئی سبب بیان کرے گایا نہیں۔ پھر سبب صالح ہوگایا غیر صالح۔ اگر سبب صالح بیان کرے۔ مثلاً یوں کیے کہ فلاں عورت کے حمل کے لئے مجھ پر ہزار درہم لازم ہیں جن کی وصیت فلاں شخص نے اس حمل کے لئے مجھ پر ہزار درہم لازم ہیں جن کی وصیت فلاں شخص نے اس حمل کے لئے جوت ملک کا حمل کے لئے جوت ملک کا ایس حمل کا باپ مرگیا اور اس نے بیرو پیاس کی میراث پایا ہے تو بیا قرار سجے ہوگا۔ کیونکہ مقر نے حمل کے لئے جوت ملک کا ایک سبب صالح بیان کردیا۔

قولہ نم اذاجات .....اب اگر عورت اس جنین کواتی مدّت بعد زندہ جنے جس سے بیمعلوم ہو کہ بوت اقرار وہ پیٹ میں موجود تھا تو جو کچھ مقر نے اقرار کیا ہے وہ اس پرلازم ہو گا اور اگر وہ مردہ جنے تو اقرار کا مال موسی یا مورث ہی کے لئے ہے۔ حمل کی طرف تو اس وقت منتقل ہو گا جب وہ زندہ پیدا ہوجائے۔ حالا تکدوہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اقرار منتقل نہ ہوگا۔ امام مالک کے نزد کیک اقرار ہی باطل ہوجائے گا۔

قىولە ولوجات بولدىن .....اوراگراس نے زندە دو بىچے جنے (مُدكر ہوں يامؤنث) تومال ان دونوں ميں مشترك ہوگا \_ كيونكة مل كالفظ دونوں كوشامل ہےاوراگرا يك مؤنث اورا يك مُدكر ہوتو وصيت كى صورت ميں نصف نصف اور ميراث كى صورت ميں للذكور مثل حظ الانشين ہوگا \_

قولہ فی مدہ یعلم ……ال مدت کے اندازہ کے دوطریقے ہیں ایک حقیقی اور ایک حکمی حقیقی توبیہ کہ درضع حمل چھاہ سے کم میں ہو۔اور حکمی

یہ ہے کہ چھاہ سے دو ہرس کے اندر ہواور عورت معتدہ ہو۔ کہ اس صورت میں ثبوت نسب کا حکم ہوتا ہے۔اور اگر معتدہ نہ ہو۔اور وضع حمل چھاہ سے
زائد پر ہوتو وہ کسی چیز کا مستحق نہ ہوگا۔ پھراق ل مدت اقرار کے وقت سے معتبر ہے۔جیسا کہ صدر الشریعہ نے شرح وقالیہ میں ذکر کیا ہے۔اور ایک
تول یہ جھی ہے کہ مورث کی موت کے وقت سے معتبر ہے۔جیسا کہ کافی ومبسوط وغیرہ میں ندکور ہے۔

قوله باعنی سداوراگرمِقر نے الیاسببیان کیا جوغیر متصور ہے۔ مثلاً بیکہا کہ اس مل نے میرے ہاتھ ایک چیزیہی ہے یا جھے مال قرض دیا جواس نے سبب بیان کیا ہے۔ یہ هی اور حکمنا بھی دیا ہے۔ تو نہ اقراض حج ہوگا اور نہ کچھ واجب ہوگا۔ کیونکہ مل کا کس کے ہاتھ بیچنا یا قرض دینا جواس نے سبب بیان کیا ہے۔ یہ هی اور حکمنا بھی غیر متصور ہے۔ لہٰذااس کا کلام لغوہ ہوگا۔

سوال ..... پھرتوبيا قرار سے رجوع كرنا ہوا جونجي نبيں ہوتا گوموصولاً ہو\_

جواب ۔۔۔۔ بیرجوع نہیں بلکسبب محتمل کا بیان ہے۔اس لئے کہ بعض جاہلوں پر بیامرمشتبہ وتا ہےادروہ اپنی نادانی سے سیجھتے ہیں کہ جنین پر بھی ولایت ثابت ہوتی ہے۔اسی غلط نہمی کے نتیجہ میں وہ کوئی معاملہ کر کے جنین کے لئے مال کا اقرار کرتے اور سبب بیان کردیتے ہیں۔

سوال .... جیسے جنین سے بیچ واقراض ناممکن ہے ایسے ہی رضیع سے بھی غیر متصور ہے۔ حالانکدا گرکوئی رضیع کے لئے ہزار کا اقرار کرے اور بیچ و اقراض یاا جارہ سبب بیان کرے تو اقرار صحح ہوتا ہے ادر مقر سے مال کامؤاخذہ ہوتا ہے۔

جواب ....رضیع اگرچہ بذات خود تجارت نہیں کرسکتا لیکن اپنے ولی یا نائب (قاضی اور باپ) کی جانب سے تجارت وغیرہ کے سب سے ستحق دَین ہوسکتا ہے۔ اور جب یہ بات نائب کے ذریعہ سے متصور ہے تو مِقر کے لئے اس کی طرف اقر ارکی نسبت کرنا جائز ہے۔

مبهم اقرار درست ہے یانہیں؟ .....اقوال فقہاء

قَالَ فَانَ أَبَهَمَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَصِحُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُ لِآنَ الْإِقْرَارَ مِنَ الْحُجَجِ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ

وَقَيَدُ آمُكَّنَ بِالْحُمْلِ عَلَى السَّبَ الصَّالِح وَلِابِئَ يُوسُفُّ آنَّ الْإِقْرَارَ مُطْلَقَه يَنْصَوِث إلَى الْإِقْرَارِ بِسَبْكِ السَّبَ الْمَتَفَاوَضَيْنِ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ. قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِسَبْكِ الْمَتَفَاوَضَيْنِ عَلَيْهِ فَيَصِيْرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ. قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ لِآنَ لَهُ وَجُهًا صَحِيْحًا وَهُوَ الْوَصِيَّة بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ إِقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ لِآنَ لَهُ وَجُهًا صَحِيْحًا وَهُوَ الْوَصِيَّة بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَعَمِلَ عَلَيْهِ. قَالَ وَمَنْ آقَرَّ بِشَوْطِ الْخَيَارِ بَطَلَ الشَّوْطُ لِآنَ الْخَيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِخْبَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ وَلَزِمَهُ الْمَالُ لِلْعَرْفِ الْمَالُ السَّوْطُ الْبَاطِلِ لِالْعَالَ السَّوْءُ وَلَمْ يَنْعُدِمْ بِهِاذَا الشَّرْطِ الْبَاطِلِ

تر جمہ .....اوراگراقر ارکوبہم رکھا توضیح نہ ہوگا۔امام ابو یوسٹ کے نزدیک امام محر ؒ نے فرمایا کرشیح ہوگا۔ کیونکہ اقر ارکوبہم رکھا توضیح نہ ہوگا۔ امام ابو یوسٹ کے نزدیک امام محر ؒ نے فرمایا کرشیح ہوگا۔ کیونکہ اقر ارای کی طرف منصرف ہوتا ہے جو عمل دلا ناضر وری ہے اور وہ مکن ہے سبب صالح پرمحمول کرنے سے امام ابو یوسٹ کی دلیا یہ ہے کہ مطلق اقر ارای کی طرف ہوتا ہے۔ پس یہ ایسا ہوگیا۔ جیسے گویا اس نے تجارت کے سبب سے ہوائی لئے عبد ماذون اور مفاوضین میں سے ایک شرکے کا اقر ارای پرمحمول ہوتا ہے۔ پس یہ ایسا ہوگیا۔ جیسے گویا اس نے تقریح کردی۔اگر اقر ارکیا اقر ارکی اور وہ غیر کی طرف سے اس مل کی وجہ سے تو ای پرمحمول کیا جائے گا۔ جس نے شرط خیار کا اقر ارکیا تو شرط باطل ہے۔ کیونکہ خیار برائے نئے ہوتا ہے۔اور اخبار اس کا محمل نہیں ہوئے ورمال کا لازم ہونا صیغة ملزمہ کی وجہ سے دورشرط باطل کی وجہ سے نزوم نہیں ٹوٹے گا۔

تشری سبقولدفان ابہم۔ اگرمقر نے اقرار کوہہم رکھا یعنی صالح یاغیر صالح کوئی سبب بیان نہیں کیا توام ابو یوسف کے نزد کے اقرار کوہہم رکھا یعنی صالح یاغیر صالح کوئی سبب بیان نہیں کیا توام ابو یوسف کے نزد کے اقرار کوہ جس سے ایک اور کہ جس سے ایک ہے تاکل ہیں۔ اور امام شافع کا بھی بہی قول ہے۔ امام محر کے نزد کے اقرار بہر صورت صحیح ہے۔ امام مالک واحر بھی اس کے قائل ہیں۔ اور انام شافع کی ابھی اصح قول بہی ہے۔ کیونکہ اقرار بھی شری حجت سے تو جہاں تک ممکن ہو ممل والا ناضروری ہے۔ کہا کہ میں سے ایک جست ہے قبال تک ممکن ہو ممل والے ناضروری ہے۔ کہا ہم اور ایسے بی اسلام اور کی مسلس سے کوئی ایک شری والے بھی مسلس سے کوئی ایک شری کے مسلس اقرار کرے۔ تو سبب تجارت ہو۔ چانچ عبد ماذون یا متفاوضین میں سے کوئی ایک شریک کوئی مطلق اقرار کرے۔ تو سبب تجارت ہو کہا ہم ہم اقرار ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے تصریح کردی کے مل کا بیمال جمھ پر تجارت کی وجہ سے ادازم ہے اور چونکہ اس طرح کا صریح اقرار باطل ہے۔ تو جہم اقرار بھی باطل ہوگا۔

قول و من اقس بعد من الله بعد الله الكركوئي شخص كسى كے لئے حمل كا اقر اركر لئو اقر اربالا تفاق سيح بے (خواہ وہ باندى كاحمل ہوياكسى جانوركا) اگر چرمِقر اس كاكوئى سبب بيان نہ كرے۔ كيونكه اس اقر اركى وجرفيح ممكن ہے۔ بايس طور ہوسكتا ہے كسى مرنے والے نے اس كى وصيت كى ہواوراس كے در شكوا قر ار ہوكہ يحمل فلاں كے لئے ہے۔ للبذااس كوجواز برمحول كيا جائے گا۔

ائمہ ثلاثۂ بھی ای کے قائل ہیں۔اورامام مرنی نے جوامام شافعنگا پیقول نقل کیا ہے کہ اقرار کے مطلق ہونے کی صورت میں سیحے نہ ہوگا یہ ان کاغیر اصح قول ہے۔

قوله بشوط المعیاد .....اگرزید نے بمرکے لئے قرض یاغصب یادد بعت یاعاریت (قائمہ یامستہلکہ) کا اقراراس شرط پرکیا کہ جھے تین روز تک اپنے اقر ارمیں اختیار ہے تو اقرار سحے ہوگا اور شرط باطل ہوگ ۔ بطلا ان شرط تو اس لئے ہے کہ خیاراس غرض سے ہوتا ہے کہ جب چاہے شخ کر دے اور اقرارا خبار ہے جو قابلِ خیار نہیں ہے۔ اس لئے کہ خبرا گرصا دق ہے۔ تو وہ واجب العمل ہے خواہ وہ اختیار کرے یا نہ کرے۔ اور اگر کا ذب ہے تو وہ واجب الرد ہے جو اس کے اختیار وعدمِ اختیار سے متغیر نہیں ہو کتی۔ شرط خیار کا اثر تو عقو دمیں ہوتا ہے کہ اس سے عقد کی صفت متغیر ہو جاتی ہے اور صاحب خیار کو فنے عقد اور امضاء عقد کا اختیار ہوتا ہے۔ رہا اقرار کا ضحے ہو کر مال کا لازم ہونا سواس لئے کہ جس لفظ ہے اس نے اقرار کیا ہے ، 

## بَابُ الْاستشناء و مَا فِي معناه

#### ترجمه بباب استناء كے بيان ميں اور جواس كے معنى ميں ہے

#### ا قرار کے متصلا استناء کیا تواشثناء درست ہے ۔

قَىالَ وَمَنِ اسْتَشْنَى مُتَّصِلًا بِبِاقْرَارِهِ صَحَّ الْاسْتَثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِىٰ لِآنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ مَعَ الْجُمْلَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَاقِىٰ وَمَن الْبَاقِىٰ وَسَوَاءٌ اِسْتَثْنَى الْاَقَلَ اَوِ الْاَكْثَرَ فَإِنِ اسْتَثْنَى الْجَمِيْعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ وَلَكِنْ لَابُحِنْ الْجَعْدَةُ فَيَكُونُ رُجُوعًا وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِى الطَّلَاقِ لِانْتَدَاءُ لَكُنْ مَا لُوجُهُ فِى الطَّلَاقِ

تر جمہ ....جس نے استناء کرلیااہے اقرار کے ساتھ ہی تو استناء تھے اور باقی لازم ہوگا۔ کیونکہ استناء تو جملہ کے ساتھ میں باقی ہے عبارت ہے۔ لیکن متصلا ہونا ضروری ہے خواقلیل کا ہو۔ یا کثیر کا۔ پس اگر کل کا استناء کیا تو اقرار لازم ہوگا اور استناء باطل ۔ کیونکہ منتنی کے بعد جو باقی رہے اس کو بولنے کانام استناء ہے۔ اور کل کے استناء کے بعد کچھ باقی نہیں ہے۔ تو بیا قرار سے رجوع کرنا ہوگا اور وجہ کتاب الطلاق میں گزر چکی۔

تشری کے ۔۔۔۔قولہ باب بلامغیرموجب اقرار کے بیان سے فارغ ہوکرموجب اقرار مع مغیرکوشروع کررہے ہیں۔ کیونکہ اصل عدم تغیرہے۔استناء شرک معنی صرف سے استفعال ہے۔ چند چیزوں سے پچھ نکا لئے کے بعد باقی ماندہ کے تکلم کو ہمارے یہاں استثناء کہتے ہیں۔ قَالَ الله تعالٰی "فلبٹ فیھے مالف سنة الا حسمسین عامًا ۔اس کی صحت کے لئے مشتنی کا مشتنی منہ کے بعد متصلاً مذکور ہونا شرط ہے آگر پچھ وقفہ کے بعد ذکر کرے گاتو (سوائے حضرت ابن عباس کے کسی کے زدیک ) صحیح نہ ہوگا۔ اللہ یہ کہ وقفہ کی ضرورت کی وجہ سے ہوجیسے دم لینا، کھانسی کا آناوغیرہ۔

قول و من استنسی سیمقر نے جس چیز کا قرار کیا ہے۔ اس میں سے بعض کا استناء کرنا سیح ہے۔ بشر طیکہ متصلاً ہو۔ خواہ استناء کم کا ہو۔ کہما فی قولہ لفلان علی الف الا اربع مائة یاز اندکا ہو۔ کہما فی قولہ لفلان علیّ الف الاستمائة اب جو کچھ باتی رہےگا۔ وہ مقر پر لازم ہوگا۔لیکن کل کا استثناء کرنا سیح نہیں فاسد ہے (جو ہرہ) کیونکہ استثناء کے بعد کچھ نہ تچھ باتی رہناضروری ہے۔

فرائحوی کے زوی کے زوی کے اکثر کا استثناء بھی تیجی نہیں۔ کیونکہ اہل عرب اس کا تکلم نہیں کرتے۔ امام زفر 'امام احد اور این درستوینے وی بھی اس کے قائل ہیں۔ اور غیر روایت اصول میں امام ابو یوسف ہے بھی یہی مروی ہے۔ لیکن اکثر علماء کے زود کی جائز ہے۔ اور دلیل جوازیہ آ یہ ہے 'قسم السلسل الا قسلیلا نہ نہ فلیلا او زد عَلَیٰہِ ''( کھڑارہ رات کو گرتھوڑ اساحصہ آ دھی رات یا اس میں ہے کم کردے۔ تھوڑ اسایا زیادہ کر اس سے زیادہ تو ی دلیل وہ آ یہ ہے جوابی حاجب نے مختصر الا الاصول میں ذکر کی ہے۔ یعنی ' لا غویہ ہم اجمعیق الا عباد ک منهم المہ خلصین ''( راہ سے کھودوں گاان سب کو گرجو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں) اس کے بعد فرمایا''ان عبادی لیس لک علیہم من سلطن الا من اتبعک من الغاوین۔ (جومیرے بندے ہیں تیراان پر کچھ زور نہیں گرجو تیری راہ چلا بہتے ہوؤں میں )۔

وجدات دلال بی بے کخلصین کی قلت ہے اور غاوین کی کثرت بدلیل قول باری "و ما اکثر الناس و لو حرصت بمومنین" پھر بیکمنا بھی غلط ہے کہ عرب نے اس کا تکلم نہیں کیا۔ بل تکلمت به العوب فقالَ الشاعو

## ادوا التى نقصت تسعين من ماته شم ابعثو حكمًا بالعدل حكمامًا

قوله لاَنَّ الاستناء .... یعنی استناءتو جمله کے ساتھ میں باقی سے عبارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مِقر نے کلام میں استناء ملایا تو ابل کر جو باقی رہاوئی اس کی عبارت کامفاد ہے اس کومزید تشریح کے ساتھ یوں مجھوکہ قول مقوله علی عشو قدر اهم الا حمسة میں دواحمال ہو سکتے ہیں، ایک ..... یہ کداس پردس درہم ثابت ہوں۔ پھراس میں سے یانچ مشتیٰ ہوجا کیں۔

دوم ..... يكدر ميس سے پانچ نكل كرباتى پانچ پر ثبوت كاعكم مور

یبی احمال سیح ہے۔اس لئے کہ اگر کوئی اپنی عورت سے یہ کہے کہ تھھ پر تین طلاق سوائے دو کے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تین طلاقیں ثابت ہو کراس میں سے دونکل گئیں۔ کیونکہ تین طلاقیں ثابت ہونے کے بعد تو وہ مغلظہ بائنہ ہو جائے گی۔اوراس کا کچھ پھیرنا مفید نہ ہوگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ تین طلاقوں میں سے دونکل کر جو باتی رہی وہ تھھ پر ثابت ہے تو ایک طلاق ثابت ہوگی۔بس اسی طرح قول نہ کور کے یہ معنیٰ ہیں کہ دس میں سے پانچ نکل کر جو باتی رہاوہ مجھ پر ثابت ہے۔

قوله مان استنبی الجمیع ..... اگر کسی نے کل کا اسٹناء کیا۔ مثلاً یہ کہا، لفلان علی الا الف در هم تواقر ارلازم اور اسٹناء باطل ہوگا۔ کیونکہ یہاں کچھ باقی نہیں رہا۔ حالانکہ اسٹناء کے بعد کچھ نہ کھیاتی رہنا ضروری ہے ورندا قرار سے رجوع کرنا ہوگا جو جائز نہیں۔اسی لیے فرمایا کہ اقرار لازم ہوگا اور اسٹناء باطل۔

منبيد .... كل سكل كاستناء كاباطل بونااس وقت ب- جب استناء بلفظ منتني منه بور مثلًا يول كرد له على عشرة الاعشرة، هولاء احرار الا هلولاء، نسائى طوالق الانسائى، عبيدى اجرار الاعبيدى ،أوراكر استناء لفظ منتنى منه كم علاه كرم الاهلاء، نسائى طوالق الانبب و عمره و فاطمه د

(حتى اتى على الكل) ..... توبياتتناء سيح بيانچ صاحب بدايين كاب الزايادات كابواب الايمان مين اس كي تصريح كي بے حيث قَالَ:

استثناء الكل من الكل انما لا يَصِحُّ اذا كان الاستثناء بعين ذالك اللفظ اما اذا كان بغير ذالك اللفظ فيَصِحُّ كما اذا قَالَ نسائى طوالق الانسائى لايَصِحُّ الاستثناء ولو قَالَ الاعمرة و زينب وسعادحتى اتى على الكل صحّ

صاحب نہایہ نے بیقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یفرق ایک فقہی معنی پر منی ہے۔ اوروہ یہ کہ استناء تصرف ففطی ہے تواس کی بناصحتِ لفظ پر ہوگ نہ کہ صحتِ عِم پر۔ کیانہیں و کیمنے کہ اگرکوئی شخص اپنی بیوی سے یہ ہے انت طالق ست طلقات الا ادبعًا تواستناء محتج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ دو طلاقیں ہوجاتی ہیں۔ اگر چہازرو نے علم چھطلاقوں کی صحت نہیں ہے۔ اس لئے کہ تین سے زائد تو طلاق ہوتی ہی نہیں۔ اس کے اوجودیة رانہیں دیاجاتا۔ کہ گویاس نے یہ کہا۔ انت طالق ثلاثا الا ادبعًا وجدوی کہ استثناء کی صحت صحتِ لفظ کے تابع ہے نہ کہ صحت عِم کے۔

سودرا ہم کا قرار کیااورایک دیناریاایک تفیز گندم کااشتناء کیاتو دیناراورایک قفیز گندم کی قیمت مشتنیٰ ہوگی

وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِيْنَارًا أَوْ إِلَّا قَفِيْزَ حِنْطَةٍ لَزِمَه مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا قِيْمَةَ الدِّيْنَارِ أَوِ الْقَفِيْزِ وَهَذَا عِنْدَ

آبِي حَنِيْفَةٌ وَ أَبِي يُوسُفَ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِانَةُ دِرْهَم إِلَّا تُوبًا لَمْ يَصِحِ الْإِسْتِثْنَاءُ وَقَالَ مُحَمَّدُ لَا يَصِحُ فِيْهِمَا لُو عَلَى مِائَةُ دِرْهَم إِلَّا تُوبًا لَمْ يَصِحِ الْإِسْتِثْنَاءُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ يَيُومِكُ فِيهِمَا لِمُحَمَّدُ اَنَّ الْمُسِتْنَاءُ مَالُولَاهُ لَدَحَلَ تَحْتَ اللَّفُظِ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي خِلَافِ الْحَجِنْسِ وَلِلشَّافِعِيِ آنَّهُمَا اتَّحَدا جِنْسًا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةِ وَلَهُمَا اَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَةِ وَلَهُمَا النَّوْبُ فَلَيْسَ بِثَمَنٍ اَصُلًا وَلِهَذَا لَا الشَّوْبُ فَلَيْسَ بِثَمَنٍ اَصُلًا وَلِهَذَا لَا الشَّوْبُ فَلَيْسَ بِثَمَنٍ اَصُلًا وَلِهَذَا لَا يَحْبُ بِمُطْلَقٍ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَمَا يَكُونُ ثَمَنًا صَلْحُ مُقَدَّرًا لِلدَّرَاهِمِ فَصَارَ بِقَدْرِهِ مُسْتَثْنَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَمَا لَا يَكُونُ ثَمَنًا اللَّرَاهِمِ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُ

ترجمہ .....اگرکہا کے فلاں کے مجھ پرایک سودرہم ہیں گرایک دیناریا گرگہوں کا ایک قفیز تولازم ہوں گے۔اس کوسودرہم سوائے ایک دیناریا ایک قفیز کی قیمت کے اوریہ شخین کے نزدیک ہے اوراگریہ کہا کہ فلاں کے مجھ پرایک سودرہم ہیں۔ گرایک تھان تو استثناء کی دیل سے ہے کہ استثناء ایک چیز ہے کہا گر بینہ ہوتی تو وہ لفظ کے تحت میں داخل ہوتا اور بیہ بات خلاف جنس میں محقق نہیں ہوسکتی۔امام شافعی کی دلیل سے ہے کہ استثنا اور مشتنی مند دونوں تکثیب مالیت متحد جنس ہیں۔ شخین کی دلیل سے ہے کہ اول میں ایک جنس ہونا بلی اظ مُسکنیت جا بت ہے اور بید بنار کے تق میں ظاہر ہے اور مین میں واجب نہیں ہوتا۔ اور جو ظاہر ہے اور اس کے اعدازہ میں آتی ہے۔ تو درا ہم سے اس قدر مشتنی ہوگئے۔اور جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم سے جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم سے جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم سے جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم سے جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم سے جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں آتی ہے۔ تو درا ہم سے اس قدر مشتنی ہو گئے۔اور جو چیز شمن نہیں ہو سکتی۔وہ اندازہ میں نہیں آسکتی تو درا ہم ہوگا۔

تشری سفوله الادبنار آسس اگرکوئی خض دراہم و دبائیز سے کیلی یاور نی یا غیر متفاوت عددی چیزوں کا استثناء کرے مثلاً بول کیے ۔ لمه علی مائة در هم الاقفیز بوّ اوالا مائة جوز توشیخین کے زدیک بطریق استحسان سجے ہے۔ اوراگران چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کا استثناء کرے مثلاً بین کے ۔ لمه علی مائة در هم الا ثوبًا او شاہ او شاہ او شاہ او شاہ تو داؤ او استثناء حجے ہے۔ امام محد گر در کر کے دونوں صورتوں میں سجے نہیں۔ مقتضاء تیاں بھی کہی ہے۔ امام مالک اورامام شافی کے زدیک دونوں صورتوں میں سجے ہے۔ امام محد کی دلیل سے ہے کہ استثناء اس کو کہتے ہیں کہ اگروہ نہ ہوتو مشکی اور مشکی منہ میں داخل رہے اور سے چیز خلاف جنس کی صورت میں ہونہیں کتی۔ اس لئے دراہم و دنا نیر سے ان کے غیر کا استثناء ہو یا غیر کیلی چیز کا بہر دوصورت مشکی اور مشکی منہ مالیت کے اعتبار سے متحد کہت ہیں۔ لہٰ دااستثناء ہو یا غیر کیلی چیز کا بہر دوصورت مشکی اور مشکی منہ مالیت کے اعتبار سے متحد کہت ہیں۔ لہٰ دااستثناء ہو یا غیر کیلی چین تو ب شاہ ، دارو غیرہ کے کہ ان کی مالیت معلوم نہیں۔ کوئکہ بیس بشن ہوکر خابت فی الذمہ ہوتے ہیں۔ لہٰ داان کا استثناء ہو یا غیر کیلی لیم کوئوں کے اس کی کہ ان کی مالیت معلوم نہیں۔ کوئکہ بیات ان کے استثناء ہوگوں کی استثناء ہوگوں کا استثناء معلوم ہول کا استثناء معلوم سے لازم آئے گا اور بیا برنہیں۔

 اور ہمارے نزدیک استثناء متنیٰ کے بقدرتکلم بالحکم سے مانع ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوجاتا ہے کہ گویاس نے مستئیٰ کے مادراء کا تکلم کیا ہے اور مقدار مشتئیٰ میں اس کا کلام ایجاب ہونے مشتئیٰ میں اس کا کلام ایجاب ہونے سے خارج ہوجاتا ہے کہ گویاس نے مستئیٰ میں اس کا کلام ایجاب ہونے سے خارج ہوجاتا ہے۔ لقولہ تعالیٰ "فلبث فیھم المف سنة الآ محمد شین عاماً" اور دلیل معارض کی وجہ شیوت حکم کا امتناع ایجاب میں ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں ، ادھر جمیع اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ استثناء استخراج اور تکلم بالباقی کا نام ہے۔ لیس ہم دونوں تولوں میں تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ استثناء اپنی وضع نے واشخر اج اور تکلم بالباقی ہے اور بالاشارہ اثبات وفی ہے اور کلم کو حید میں اثبات کو اشار ہ اور نفی کو قصد الفتیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ نفی ہی اصل مقصود ہے اس کے کہ کفارہ کو خداوند تعالیٰ کا تو اقر ارتھا مگروہ اس کے ساتھ غیر کوشر کیکرتے تھے۔ قبال اللہ تعالیٰ "و لئن سالتھ من خلق السموات و الارض لیقولن اللہ۔

#### اقراركے متصلًا انشاءاللہ کہاتو اقرارلاز منہیں ہوگا

قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللهُ هُتَّصِلًا بِاِقْرَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ لِآنَ الْإِسْتِثْنَاءَ بِمَشْنَةِ اللهِ اَمَّا اِبْطَالُ اَوْ تَعْلِيْتٌ فَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَالِكَ اِمَّا لِآنَ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ اَوْ لَا يَعْرَبُولُ التَّعْلِيْقَ بِالشَّرْطِ اَوْ لَا يَعْرَبُولُ اللَّهُ الْمَلَّوْ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانَ عَلَى مِائَةُ وِرْهَمِ إِذَا مِتُ الطَّلَاقِ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانَ عَلَى مِائَةُ وَرُهَمِ إِذَا مِتُ الْوَالِدَ اللَّهُ فِي الطَّلَاقِ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانَ عَلَى مِائَةُ وَرُهَمِ إِذَا مِتُ الْوَلَاقِ بَاللَّالُ لِلْاَ اللَّهُ فِي الطَّلَاقِ بِجِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانَ عَلَى مِائَةُ وَرُهَمِ إِذَا مَنْ اللَّهُ فِي الطَّلَاقِ بَيْنَانُ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ ثَاجِيلًا لَا تَعْلِيْقًا حَتَى لَوْ كَذَّبَهِ الْمُقَرِ لَا اللَّهُ فِي الْمَالُ حَالًا لَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْمُدَّةِ فَيَكُونُ ثَاجِيلًا لَا تَعْلِيْقًا حَتَّى لَوْ كَذَّبَهِ الْمُقَرِ لَا الْمَالُ حَالًا

ترجمہ ....جس نے اقرار کیا کسی حق کا اور اپنے اقر ار کے ساتھ ہی کہا انشاء اللہ تو اس کو اقر ارلازم نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مشیت ایز دی ہے استناء کرنا ابطال ہے یا تعلیق۔ اگر اوّل ہے تو اس نے خود ہی مٹادیا۔ اور اگر ثانی ہے تب بھی یونہی ہے یا تو اس لئے کہ اقرار تعلیق بالشرط کا محمل نہیں ہے یا اس لئے کہ مشیت الی شرط ہے جس پر وقو ف نہیں ہوسکتا۔ جیٹیا کہ ہم نے طلاق میں ذکر کیا ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ایک سودرہم ہیں جب میں مرجاؤں یا جب چاندرات آئے یا جب لوگ افطار کریں۔ کوئکہ یہ بیان مدت کے معنی میں ہے تو بیتا جیل ہے نہ کہ تعلیق۔ یہاں تک کہا گرمقرلہ نے میعاد میں اس کو جھٹلا دیا تو مال فی الحال واجب ہوگا۔

تشری سقوله و قَالَ ان شاء الله سمسکان شری سیلم مسوط کاایک مضمون ذکر کرنانا اسب معلوم ہوتا ہے۔ جواس کی کتاب الاقرار سے پہلے باب میں تحریب اوروہ یہ کیا گرکوئی تخص یہ کیے ۔ غضبت هذا العبد امس انشاء الله تواس پر کچھلازم نه ہوگا۔ مگر بطریق استحسان مقتضائے قیاس بھی ہے۔ کہ اس کا استثناء باطل ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ استثناء کاذکر کرناذکر شرط کے درجہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات انثا آن ہی میں صحیح ہوسکتی ہے۔ نہ کہ اخبارات میں ۔ وجہ استحسان یہ ہو کہ استثناء کلام کوئر میت ہونے سے فارج کر ویتا ہے نہ یہ کہ وہ شرط کے معنے میں ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ حضرت موی علیہ السلام کی بابت حق تعالی کا ارشاد ہے: ستجد نبی ان شاء الله صابر اور یہ معلوم ہے کہ آپ میں نہر کر سکے۔ اور اس پر آپ کوکوئی عتاب بھی نہیں ہوا ۔ والا نکہ انہیاء علیہ استفاء کلام کوئر میت ہونے سے فارج کردیتا ہے۔ وقد قَالَ عَلَيْهِ السّلام میں استفای فلہ ثنیاہ" اور اقرارا لیے ہی کلام کے ساتھ طرم ہوتا ہے جوعز میت ہو۔

لکین استناء کارگراسی وقت ہوگا جب موصولاً ہو۔ کیونکہ مفصولاً استناء تو ننخ وتبدیل کے درجہ میں ہے۔ اور مقر اپنے اقر ارمیں اس کا مالک نہیں ہوتا تو استناء مفصول میں بھی اس کا مالک نہ ہوگا۔ پھر بیا قر ارسے رجوع کرنے کے خلاف ہے کہ رجوع عن الاقر ارنہیں ہوتا اگر چہ موصولاً ہو۔ اس کے کہ اقر ارسے رجوع کرنا اس چیزکی نفی کرنا ہے۔ جو پہلے ثابت کر چکا۔ تو بیاس کی طرف سے تناقض ہوگا اور تناقض صحیح نہیں ہوتا موصول ہویا مفصول برخلاف استناء کے کہ یہ بیانِ آخیر و تفسیر ہوتا ہے جو صرف موصولاً شیحے ہوتا ہے نہ کہ مفصولاً۔ ،

(قاضی خان نے جامع کمیر کی کتاب الطلاق میں اختلاف یونہی ذکر کیا ہے۔ اور بعض نے اختلاف اس کے برعکس ذکر کیا ہے۔ جسیا کہ فتاوی صغریٰ کی کتاب الطلاق اور تقدیمیں فہ کور ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب مشیت کو مقدم کر کے بول کیے۔ انشاء اللہ انت طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اور جن کے یہاں برائے لیا ت ہے ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اور جن کے یہاں برائے لیا ت ہے ان کے نزدیک طلاق واقع نہوجائے گی)۔

بہرکیف جوبھی ہواقر ارلازم نہ ہوگا۔اگر ابطال علم کے لئے ہو۔ تب تو پچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود ہی باطل کر چکا۔اگر تعلیق کے لئے ہوتو یہ بھی باطل ہے اس لئے کہ اقر اراز قلیل اخبار ہونے کی وجہ سے حمل تعلیق نہیں ہے۔ کیونکہ اقر ار ماسبق کی خبر دینا ہے اور تعلیق آئندہ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔اوران دونوں میں منافات ہے یااس لئے کہ شیت ایز دی کی شرطالی ہے جس پر وقو نے نہیں ہوسکتا۔

قولہ بَخِلافِ ما اذا قَالَ .... یعنی نامعلوم شرط کے ساتھ تو تعلیق باطل ہے۔ جیسا کہ اوپر ندکور ہوا۔ اورا گرتعلیق شرط معلوم کے ساتھ ہوتو سیجے ہے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ مجھ پر فلال کے ایک سودر ہم ہیں۔ جب میں مرول یا جب چا ندرات آئے یا جب مسلمان روزوں سے فارغ ہوں۔ یعنی عید کاروز ہوتو اس صورت میں تعلیق سیجے ہوگی۔ وجہ صحت یہ ہے کہ ان صورتوں میں تعلیق نہیں۔ بلکہ بلحاظ عرف تا جیل صحب کے میام قرادائیگی مال میں مقرالہ کی طرف سے اتی مہلت پانے کامدی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس میعاد میں مقرالہ نے مقرکو جمثلادیا تو مال ندکور فی الحال واجب ہوگا۔ اور معیاد ثابت نہ ہوگی۔

لان الناس يعنادون بذكر هذه الاستياء محل الاجل فحسب لان الدين المؤجل يصير حالا بالموت ومجى راس الشهر والفطر من
 اجال الناس فتركت الحقيقة للعرف ١٢ نتائج.

#### گھر کا قرار کیا اور عمارت کا اپنے لئے استثناء کیا توبیا سثناء درست نہیں، داراور عمارت مقرلہ کا ہوگا

قَىالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَثْنَى بِنَاءَ هَا لِنَفْسِهِ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الدَّارُ وَالْبِنَاءُ لِآنَ الْبِنَاءَ دَاخِلٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ مَعْنَى لَا لَفُظًا وَالْإِسْتَثْنَاءُ تَصَرُّفُ فِي الْمُلْفُوظِ وَالْفَصُّ فِي الْخَاتِمِ وَالنَّخُلَةِ فِي الْبُسْتَانِ نَظِيْرُ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ لِآنَهُ يَـدُخُلُ فِيْـهِ تَبَعًا لَا لَفُظًا بِخِلَافِ مَـا إِذَا قَـالَ إِلَّا ثُلْثَهَا اَوْ إِلَّا بَيْتًا مِنْهَا لِآنَـهُ دَاخِلُ فِيْهِ لَفُظًا

تر جمہ ....جس نے اقر ارکیا دارکا اوراشٹناءکیا اس کی عمارت کا اپنے لئے تو مقر لہ کا ہوگا داراورعارت، کیونکہ عمارت داخل ہے اس اقر ارمیں معنی نہ کہ لفظاً حالا نکہ اسٹناءتصرف ہوتا ہے ملفوظ میں اورا نگوشی میں تکمینا ورباغ میں درخت خرما دار میں عمارت کی نظیر ہے۔ کیونکہ وہ اس میں لفظا داخل ہے۔ منہ میں تبعاً نہ کہ لفظا، بخلاف اس کے جب کہا کہ سوائے تہائی دار کے پاسوائے اس کے ایک کمرہ کے کیونکہ وہ اس میں لفظا داخل ہے۔

تشری سسقوله و من اقر بداد سسسانخ مقرنے کی کے لئے دارکااقر ارکیااوراس کی تمارت کااستناء کرلیاتو داراور تمارت دونوں مقر لہ کے ہوں گے ۔ کیونکہ بناء وعمارت تو اس اقر ارمیں از راہ معنی جوا داخل ہے نہ کہ از راہ لفظ یعنی لفظ سے مقصود ہو کر ، وجہ یہ ہے کہ لفظ دار ، زمین اور تمارت دونوں کا نام ہیں ہے ۔ بلکہ صرف زمین کا نام ہے ۔ ہاں اگر اس میں عمارت ہوتو وہ بھی شامل ہوجاتی ہے ۔ مگر مقصوداً نہیں بلکہ تبعا ۔ کیونکہ بناء دار میں ایک دصف ہے ۔ اور دصف جوا داخل ہوتا ہے نہ کہ قصد البدلیل آئکہ دار کی نتے میں اگر قبل ازقبض بناء کا کوئک مستحی نکل آئے تو اس کے مقابلہ میں ثمن ایک دصف ہے۔ اور دصف بیعا داخل ہوتا ہے نہ کہ قصد البدلیل آئکہ دار کی نتے میں اگر قبل ازقبض بناء کا کوئک مستحی نکل آئے تو اس کے مقابلہ میں ثمن کے جو بھی ساقط میں تقر ف کی ہوگا۔ اور جن چیز وں کوشامل ہو۔ جب ان میں سے سی چیز کا استثناء کر بے تو صحیح ہوگا۔ اور جن چیز وں کوشامل ہو۔ جب ان میں سے سی چیز کا استثناء کر بے تو صحیح ہوگا۔ اور جن چیز وں کوشامل ہو۔ جب ان میں سے سی چیز کا استثناء کر بے تو صحیح ہوگا۔ اور جن چیز وں کوشامل ہو۔ دوسان میں سے سی چیز کا استثناء کی کے دوسان میں ایک کیا شامل ہو۔ ان کا استثناء کی استثناء کی کا استثناء کی کو کی کو دوسان کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کو کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کی کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کوشامل ہو۔ ان کا استثناء کوشامل ہو کوشامل ہو کوشامل ہو کوشامل ہوں کوشامل ہوں کوشامل ہو کوشام

قوله و الفص فی المحاتیم سیانگوشی میں سے گلینه کااشٹناءاور باغ میں سے درخت بخر ما کااشٹناءدار میں سے تمارت کے اسٹناء کی نظیر ہے کہ جیسے دار کے اقر ار میں ممارت کا اسٹناء بچے نہیں۔ایسے ہی انگوشی کے اقر ار میں نگینہ کا اور باغ کے اقر ار میں ممارت بیغا داخل ہے نہ کہ لفظا۔

سوال ....صاحب بداريكار يول "لِانَّه (اى الفص) يدخل فيه تبعًا لا لفظاً" تولسابق " اسم النحاتم يشمل الكل" كمنافى بـ

جواب .... قول سابق میں اسم خاتم کے شمول سے مرادعام ہے۔قصدی ہو یا تبعی ۔اوریہاں دخول قصدی کی نفی مراد ہے۔فلا منافاۃ۔ قبل بالانتان دیس گامۃ نے کی کی بیان کا میں بیان کی تاک کی سے سے کہ ان کے سام کی کی میں میں کی ہے۔ یہ سے تہ تا

قوله الاثلثها ..... اگرمقر نے بیکها کہ بیدارفلال کا ہے۔ سوائ اس کی تہائی کے باس کے ایک کمرہ کے کہ وہ میری ملک ہے۔ تواستنا می جے کوئلہ گشتہ داراور بیت لفظ دار کے تحت میں مقصود اداخل ہے۔ بیمال تک کما گردار کی تج میں بیت کا استحقاق نکل آئے تو اس کے مقابے میں ثمن ساقط ہوجا تا ہے۔ کفظ و مقصودًا مشکل علی القول مان الدار اسم العرصة کما ذکر وہ فی کتاب الایمان اهد نتائج ۱۲۔

#### گھر کی عمارت اپنے لئے اور شحن کا دوسرے کے لئے اقر ارکیا توضحن دوسرے کا ہوگا

وَلَوْ قَالَ بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِيْ وَالْعَرَصَةُ لِفُلَانَ فَهُوَ كَمَا قَالَ لِآنَّ الْعُرْصَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْبَقِعَةِ دُوْنَ الْبِنَاءِ فَكَانَّهُ قَالَ بَيَاصُ هَذِهِ الْاَرْضِ لِفُلَانِ دُوْنَ الْبِنَاءِ بِخَلَافِ مَا إِذَا قَالَ مَكَانَ الْعَرَصَةِ اَرْضًا حَيْثُ يَكُوْنُ الْبِنَاءُ لِلْمُقَرِّلَةُ لِآنَ

تر جمہ .....اوراگر کہا کہ اس دار کی عمارت میری ہے اور عرصہ فلاں کا توبیاس کے کہنے کے موافق ہے۔ کیونکہ عرصہ عبارت ہے فالی زمین سے بدون کی عمارت کے ۔ پس گویااس نے یوں کہا کہ زمین فلاں کی ہے۔ بدون عمارت کے بخلاف اس کے جب اس نے عرصہ کی جگہ ارض کہا کہ عمارت بھی مقرلہ کی ہوگی ۔اس لئے زمین کا اقرار کرنا عمارت کا بھی اقرار ہے جیسے دار کا اقرار کرنا۔

تشریح .....قولہ بناء هذا الداد .....صاحب ذخیرہ نے لکھا ہے کہ یہاں پانچ مسائل ہیں۔جن کی تخ تن دواصولوں پر ہے۔ پہلا اصول ..... یہ ہے کہا قرار سے پہلے دعویٰ کرنابعد کے اقرار کی صحت کے لئے مانع نہیں ہوتا۔اورا قرار کے بعداس چیز کے بعض کا دعویٰ کرنا جو تحت الاقرار داخل ہوتچے نہیں ہوتا۔

دوسرااصول .... یہے کہ آدمی کا قرار خوداپنی ذات پر جحت ہے غیر پر جحت نہیں ہے۔جب بیاصول معلوم ہو گئے تواب ہرمسلہ کا تھم دیکھو۔

| تحكم                                                             | صورت مسئله                            | نمبرشار |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ز مین اور بناء دونوں فلاں کے لئے ہوں گی۔                         | بناء هذه الدار لي وارضها لفلان        | _1      |
| مقر کے اقرار کے مطابق ہوگا۔                                      | ارضها لى وبناء هالفلان                | _r      |
| ز مین اور بناء دونوں مقر لہ کے گئے ہوں گی۔                       | ارض هذه الدار لفلان وبناء هالي        | سو_     |
| ز مین اور بناء دونوں پہلے مقر لیئے کے لئے ہوں گی۔                | ارض هذه الدار لفلان ويناء هالفلان آخر | -٣      |
| مقربے اقرار کے مطابق ہوگا۔ (تمام کا حاشیہ ذیل میں ملاحظ فرمائیں) | بناء هذه الدار لفلان وارضها لفلان آخر | _۵      |

مِقر نے مقرلہ کے لئے ہزار درہم کے من کا اقرار کیا اس غلام کے جومقر نے اس سے خریدا ہے اور اس پر قبضہ نہیں کیا اگر معین غلام کا اقرار کیا تو مقولہ کو کہا جائے گا کہ غلام سپر دکر دے اور ہزار لے لے ورنہ تیرے لئے کچھ ہیں

وَ لَوْقَالَ لَهُ عَلَّى أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدِ إِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ أَقْبِضْهُ فَانْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيْلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ إِنْ شِئْتَ

#### (حاشيه مندرجه بالامسائل خمسه)

لان بقوله البناء لي ادعى البناء وبقوله الارض لفلان اقر لفلان بالبناء تبعًا للا قرار بالارض والاقرار بعد الدعوى صحيح ١٦-

لان بقوله ارضهالي ادعى البناء لنفسه تبعًا و بقوله والبناء لفلان أقر بالبناء لفلان والا قرار بعد الدعوى صحيح ١٣ـــ

لان بقوله ارضها لفلان اقر لفلان بالبناء تبعًا وبقوله بناء هالى ادعى البناء لنفسه والدعوى بعد الاقرار في بعض ماتناوله الا قرار لا تصح١١-

لان بقوله ارض هذه الدار لفلان صار مقِرًا لفلان بالبناء تبعًا للارض و بقوله و بناء ها لفلان آخر كان مقرًا على اوّل والا قرار على الغير
 لا يَصِحُ ١٦ـــ

<sup>•</sup> لان بقول ه اوّلاً بنياء هذه الدار لفلان صار مقِرًا بالبناء له وبقوله ارضها لفلان آخر صار مقرًا على الاوّل بالبناء للثاني واقرار الانسان على غيره باطل ١٢ كفايه تنائك - "

ماشي سخر ندا 1 بناء على أن الأرض أصل والبناء تبع والاقرار بالاصل أقرار بالتبع ١٢ تأكُّر

تر جمہ .....اگرکہا کہ فلال کے مجھ پر ہزار درہم ہیں۔اس غلام کے ثمن کے جو میں نے اس نے خریدا تھا اوراس پر قبضنیں کیا تھا۔ پس اگر وہ معین غلام ذکر کرے تومقر لہ سے کہا جائے گا کہ اگر چاہے غلام دے کر ہزار لے لے۔ورنہ تیرے لئے کچھنیں ہے۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس کی چندصور تیں ہیں۔ایک تو یہی ہے کہ مقر لہ اس کی تقعدیق کر کے غلام سپر دکرے۔اس کا تھم وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا اس لئے کہ جو ان کی باہمی تقعدیق سے ثابت ہووہ گویا معانیہ سے ثابت ہے۔

تشریک ....قوله علی الف درهم ....زیدنے اقرار کیا کہ مجھ پرفلال کے ہزار درہم ہیں۔اس غلام کی قیمت کے جس پر ہنوز قبضہ نہیں تواس کی چند صورتیں ہیں۔

۔ مقر نے غلام کو معین کردیا اور مقرلہ نے اس کی تقدیق کر کے غلام اس کے حوالہ کردیا پیصورت کتاب میں مذکور ہے اس کا حکم یہ ہے کہ مقر پر ہزار درہم لازم ہوں گے۔ کیونکہ جو چیز مقر اور مقرلہ کے ہا ہمی تصادق سے ثابت ہووہ الی ہوتی ہے۔ جیسے معافیۃ ثابت ہواور یہ بات ظاہر ہے کہا گروہ دونوں اس کا معانیہ کرتے کہ خص مقر نے اس سے بیفلام ایک ہزار میں خریدا ہے۔ حالانکہ وہ غلام اس کے قبضہ میں ہے تو اس پر ہزار درہم لازم ہوتے ایسے ہی یہاں بھی لازم ہوں گے۔

قوله ان يصدقه ويسلم العبد .... اس پرسعدى چلى نے بياعتراض كيا ہے كہ جب وہ غلام بر دكر چكاتو پھراس سے بيكيے كها جائے گا۔ ان شنت فسلم العبد اه پس ظاہر اصاحب مداييكو "و هو ان يصدقه" پراكتفاكر ناتھا۔

جواب سيب كموصوف ككام مين ويسلم العبد بمعنى هدامه اليه سينين سي بلكه المدلد سيب معنى جعله سالماله اوريه بات بم الني طرف سينين كه رب بلكه صاحب مرايه في يافظاى كتاب مين كي جدائ عنى مين استعال كيا ب چنانچه باب المصلح في الدّين كي وَين مشترك والي فصل كذيل مين آك كار "فلو سلم له ماقبض ثم توى ماعلى الغويم له ان يشارك القابض لِأنّه وضى بالتسليم ليسلم له مافي ذمة الغويم ولم يسلم" اوريي ظاهر ب كرم قرك لئي غلام كاسالم بونائي وقت بوگاجب مقرله الن كاعتر اف كرے كفلام تيرائى بهد ميرا نهين ب اورائ كافحق مقر كوفلام بير وكر في سيل بهي بوسكتا ب بين قول فركوران شئت فسلم العبداد كمنافي نهين بهاورا كرافظ يسلم كوسلامة ثلاثى سي ماناجات نه كرت ليم سياورالعبدكوفاعل بناياجات نه كرمفعول تواس صورت مين منافات كاوجم بهي نهين بوسكتار (تانج)

#### مقرلہ کہے کہ بیغلام تو تیراہی ہے میں نے اسے تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا بلکہ اس کےعلاوہ اورغلام فروخت کیا تومقر پر مال لازم ہوگا

وَالشَّانِيْ اَنْ يَّقُولَ الْسَمُقَرُّ لَهُ اَلْعَبْدُ عَبْلُكَ مَا بِعْتُكَهُ وَإِنَّمَا بِعْتُكَ عَبْدًا غَيْرَ هَذَا وَفِيْهِ الْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْمُقِرِّ لِإِقْرَارِهِ بِهِ عِنْدَ سَلَامَةِ الْعَبْدِ لَهُ وَقَدْ سَلِمَ فَلَا يُبَالِيْ بِإِخْتِلَافِ السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ وَالتَّالِثُ اَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِى مَا بِعْتُكَ وَحُكْمُهُ اَنَّ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرُّ شَيْءٌ لِآنَهُ مَا اَقَرَّ بِالْمَالِ الْاَعِوْضَا عَنِ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ دُونَنَهُ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَالِكَ إِنَّمَا بِغَتُكَ غَيْرَهُ يَتَحَالَفَانِ لِآنَّ الْمُقِرَّ يَدَّعِيْ تَسْلِيْمَ مَنْ عَيَّنَهُ وَالْاَخَرُ يُنْكِرُ وَالْمُقَرُّ لَهُ

ليس المراد به تخيير المقر له بين تسليم العبد و عدم تسليمه اذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع إلى المُشتَرِى بعد ان صح البيع
 و تم بل المراد منه ان لزوم الالف على المقر له مشروط بتسليمك العبد اليه فان اردت الوصول الى حقك فسلم العبد و لا تضيعه ١٢ تا كَنْ

يَدَعِى عَلَيْهِ الْآلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَخَرُ يُنْكِرُ فَاِذَا تَحَالَفَا بَطَلَ الْمَالُ وَهَلَذَا إِذَا ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ وَإِنْ قَالَ هِنْ تَمَوَٰ عَبُدَ وَلَهُ يَعَيِّنُهُ لَزِمَهُ الْآلُفُ وَلَا يُصَدَّقُ فِى قَوْلِهِ مَا قَبَضْتُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةٌ وَصَلَ آمُ فَصَلَ لِآنَّهُ رُجُوعٌ فَاِنَّهُ أَقَرُّ بِوَجُوبٍ الْمُعَيَّنِ يُنَافِى الْوَجُوبَ اَصُلًا لِآنَّ الْجَهَالَةَ بِوَجُوبِ الْمُعَيَّنِ يُنَافِى الْوَجُوبَ اصلا لِآنَّ الْجَهَالَةَ مُقَارَنَةً كَانَتُ آوْ طَارِئَةً بَانُ الشَّرَى عَبْدًا ثُمَّ نَسَيَاهُ عِنْدَ الْإِنْجَتِلَاطِ بِإِمْقَالِهِ تُوجِبُ هَلَاكَ الْمَبِيْعِ فَيَمْتَنِعُ وَجُوبَ وَلَا الشَّمَدِنِ وَإِذَا كَسَانَ كَسَذَالِكَ كَسَانَ رُجُوعً عَسَا فَلَا يَصَحِبُ وَإِنْ كَسَانَ مَوْصُولًا لاَ

تشری سفوله و الثانی ان یقول (۲) مقرله نے مقر کے جواب میں کہا کہ بیغلام تو تیرا ہے۔ میں نے بیغلام تیرے ہاتھ نہیں بیچا بلکہ ایک اورغلام بیچا تھا۔ جس کو میں تیرے حوالہ بھی کر چکا۔ اس صورت میں بھی مقر پر مال لازم ہوگا۔ کیونکہ وہ مال کا اقر ارکر چکا اورغلام بیچ سالم موجود بھی ہے۔ پس حصول مقصود یعنی سلامتی عبد کے بعداختلا فی سبب کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب لعینہ مطلوب نہیں ہوتے۔ بلکہ احکام کی وجہ سے مطلوب ہوتے ہیں۔ لہٰذا اصلی مال کے وجوب پر اتفاق کے بعداختلا ف سبب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی پس بیا یہ اوگیا جیسے مقر سے کہ کہ تیرے بھی پر ایک ہزار ہیں۔ جو میں نے تھے سے فصب کئے تھے اور مقر لہ ہیہ کہ نہیں بلکہ تو نے جھے سے قرض لئے تھے۔ پھر اس صورت میں غلام نہ کور مقر کے قضہ میں ہوگوئی فرق نہیں ہے۔

قولہ والثالث ان یقول .....(۳)مقرلہ نے مقرہے کہا کہ بیفلام تو میرا ہے میں نے تیرے ہاتھ فروخت ہی نہیں کیا۔اس صورت میں مقر پر مال لازم نہ ہوگا۔ کیونکہاس نے جو مال کا اقرار کیا ہے۔وہ بعوض غلام کیا ہے تو غلام کے بغیر مال لازم نہ ہوگا۔

(۳) .....مقرلد نے مقر سے کہا کہ پیغلام میرا ہے۔ میں نے اس کو تیرے ہاتھ فروخت نہیں کیا بلکدایک اورغلام فروخت کیا تھا تو اس صورت میں دونوں قتم کھا کیں گے۔ اورقتم کے بعد مال باطل ہوجائے گا۔ اورغلام جس کے قبضہ میں ہوائ کا ہوگا۔ کیونکہ یہاں ان میں سے ہرایک مدعی بھی ہے اور مقر بھی ہے۔ مقر مقر لدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے جس کواس نے معین کیا ہے اور مقر بھی ہے۔ مقر مقر لدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے۔ مقر مقر الدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے۔ مقر مقر لدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے۔ مقر مقر الدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے۔ مقر مقر الدیراس غلام کی شاہم کا مدعی ہے۔ مقر مقر الدیراس غلام کی شاہم کی ساہم کی شاہم کی ساہم کی شاہم کی ساہم کی ساہم کی کے ساہم کی کی ساہم کی کر ساہم کی ساہم کی کر ساہم

قوله و هذا اذاذ کو سند کروه چارول صورتیل اس وقت ہیں جب مِقر نے غلام کو عین کردیا ہوا گراس نے معین نہ کیا ہوتو امام ابوضیفہ امام زفر اورحسن بن زیاد کے نزد کی مِقر پر ہزار درہم لازم ہول گے اوراس کا یہ کہنا کہ میں نے ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا مسموع نہ ہوگا۔ خواہ اس نے یہ مصلاً کیا ہویا منفصلا کیونکہ اس کا یہ کہنا اقر ارسے رجوع کرنا ہے اس لئے اس نے کلمہ علی استعال کر کے مال واجب ہونے کا اقر ارکیا تھا اور غیر معین غلام کی صورت میں اس کا قبضہ سے انکار کرنا بالکلید وجوب کے منافی ہے۔ یعنی اگر غیر معین ہیج پر قبضہ نہ ہوتو سرے ہے ہمن ہی واجب نہیں ہوتا کیونکہ میج کا مجمول ہونا اس کے تلف ہونے کو واجب کرتا ہے خواہ بیج کی جہالت مقار ان عقد ہو۔ جسے جہول غلام خرید نے کی صورت میں ہے۔ یا اس کے بعد طاری ہو۔ جسے خریدا ہواغلام دیگر غلاموں میں الی گیا اور متعاقد بن اس کی شناخت بھول گئے۔ بہر کیف ایس جہالت ہی کو مستبلک کے درجہ میں کردیت ہے۔ اس لئے کہ جسے مستبلک کو حوالہ کرنا ناممکن ہے۔ ایسے ہی مجمول کو سپر دکرنا بھی ناممکن ہے۔ اپس یہ وجوب ہمن سے مانع ہوتی ہوتی میتو میں میں قبضہ سے انکار کا نتیجہ یہ ہے کہن واجب ہی نہیں ہوا۔ حالا نکہ وہ اپ او پر وجوب کا اقر ارکر چکا ہے۔ یس بیا قر ارسے رجوع کرنا باطل ہے موصول ہویا مفصول۔

تنغیبید: زیر بحث مسئله میں امام ابوصنیفه گی جانب سے تعلیل مذکور مسئله استناء بالمشیت کے پیش نظر باعث اشکال ہے کہ اس میں بالا تفاق مِقر پر کچھلاز منہیں ہوا حالانکہ تعلیل مذکوراس میں جاری ہوسکتی ہے۔ بایں طور کہ اس کا آغاز کلام وجوب مال کا اقر ارہے اور آخر کلام منافی وجوب ہے پیش ہوں بھی رجوع ہونا چاہئے۔ ویسم کسن ان یہ جساب عسم احسار الیسہ المصضف فیسم احسائتی بقولیہ ذاک تعلیق و هذا ابط ال

#### صاحبين كانقطه نظر

وَقَالَ ٱبُويُوْسُفَ وَمُحَمَّدُ إِنْ وَصَلَ صُدِّقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَىٰءٌ وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقُ إِذَا ٱنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ آنَهُ مَا عَبُهِ وَإِنْ أَقُرَ اَنَّهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقُولُ قُولُ الْمُقَرُّ وَوَجُهُ ذَالِكَ آنَّهُ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ هَبَا وَهُو الْبَيْعُ فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِي السَّبَبِ وَبَه لَا يَتَأَكَدُ الْوُجُوبُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَالْمُقَرُّ يُنْكُونُ الْمَقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ بَيَانًا مُغَيِّرًا لِأَنْ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَآخِرُهُ فَيكُونُ الْفَقُولُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَذَبَه فِي السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنَ الْمُقَرِّ بَيَانًا مُغَيِّرًا لِأَنْ صَدْرَ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا وَآخِرُهُ لَا مَفْصُولًا وَلَوْ قَالَ إِبْتَعَتْ مِنْهُ عَيْنًا إلَّا إِنِي لَيْحَرَّمُ لَا مَفْصُولًا وَلَوْ قَالَ إِبْتَعَتْ مِنْهُ عَيْنًا إلَّا إِنِي لَيَحْ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الْإِغْرَارِ بِوجُولِ النَّمَنِ قَالَ لَهُ مَا لَهُ فَالْقَوْلُ قُولُكُ فِلْ الْمُعْرِ وَلَعْ لَيْ الْمَسْالُةِ إِذَا قَالَ لِلْمُنَا وَلَا الْمُعْرَولُ وَكُولُ وَالْمَعْرِ وَالْمُ الْمُعْرِقُ وَلَى الْمُعْرِقُ الْمُولُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّ وَعَلَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ وَهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِولَ وَلَا لَوْلُولُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِولُ وَقَالًا إِذَا وَصَلَ لَا يُلْوَمُهُ شَىءٌ لِآلَةُ وَلَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْنَا ذَالِكَ تَعْلِيقٌ وَهَذَا الْمُؤَلِّ وَمَا وَاللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ وَكُولُ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي آخِوهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْنَا ذَالِكَ تَعْلِيقٌ وَهَذَا اللَّهُ وَلَمُ الْمُعَلِقُ وَهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي آخِوهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْنَا ذَالِكَ تَعْلِيقٌ وَهَذَا الْمُقَالُ الْمُقَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِيقُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِّ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِي الْمُؤْلِقُولُ اللَّ

ترجمہ مسامین فرماتے ہیں کہ اگر ملا کرکہا تو تقدیق کی جائے گی اور پچھلازم نہ ہوگا اور اگر جدا کر کے کہا تو تقدیق نہ ہوگا۔ جب کہ مقرلہ کی میام کانٹن ہونے سے انکار کر ہے اور اگر مقرلہ اس کا اقرار کرے کہا س کے ہاتھ کوئی اسباب فروخت کیا تھا۔ تومقر کا قبول معتبر ہوگا اور وجہ اس کی میافقت کی ۔ حالا نکہ صرف ہے کہاس نے خود پر وجوب مال کا اقرار کیا ہے اور ایک سبب بیان کیا ہے اور وہ بھے ہے پس اگر مقرلہ نے سبب میں اس کی تکذیب کی تو یہ تھر ہوگا۔ اور اگر مقرلہ نے سبب میں اس کی تکذیب کی تو یہ تقریر تھے ہے وجوب متاکد نہیں ہوتا۔ بدون قبضہ کے اور مقرقر قبضہ سے مشکر ہے تو میتر ہوگا۔ اور اگر مقرلہ نے سبب میں اس کی تکذیب کی تو یہ تھر

کی طرف سے مغیر بیان ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا آغاز کلام علی الاطلاق وجوب کے لئے ہاور آخر کلام انتفاء وجوب کا محتمل ہے۔ فیفیز ہونے کی تقدیر پراور مغیر بیان موصولاً سے ہوتا ہے نہ کہ مفصو لا۔ اگر مقرنے کہا کہ میں نے اس ہے معین مال خریدالیکن اس پر قبضہ نہیں کیا تھا تو بالا جماع اسی کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ بیچ کے لئے قبضہ ہوجانا ضروری نہیں بخلاف وجوب ثمن کے اقرار کے۔ اسی طرح اگر مقرنے کہا کہ مجھے پر فلال کے ہزار درہم ہیں۔ شراب یا سور کے ثمن سے تواس پر ہزار لازم ہوں گے۔ اور اس کا بیان مقبول نہ ہوگا۔ امام ابوطنیفہ سے نزدیک کے باکہ مجھے پر فلال کے ہزار درہم ہیں۔ شراب یا سور کے ثمن واجب نہیں ہوتا۔ مالی ابوطنیفہ سے نزدیک کے نزدیک ملاکر کے یا جدا کر کے کیونکہ بی تورجوع کرنا ہے۔ اس لئے کہ شراب یا سور کا ثمن واجب نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کا آغاز کلام وجوب کیلئے ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ملاکر کہا تو اس پر پھولازم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے آخر کلام سے بیان کردیا کہ واجب ہونامراؤ نہیں تھا اور بیا ایا ہوگیا جیسے آخر میں انشاء مالئہ کہا۔ ہم کہتے ہیں کہ وقعلی ہوادر پر ابطال ہے۔

تشریح ... قول وقال ابویوسف صاحبین اورائم ثلاثه یفرماتے ہیں۔ که اگراس نے متصلا کہا تب تواس کی تصدیق ہوگی اور مال لازم نہ ہو گا۔ ور نہ تصدیق نہ ہوگی۔ الا یہ کہ مقر لہ سبب وجوب میں اس کی تصدیق کردے کہ اس صورت میں بھی مقر کی تصدیق کی جائے گی اور اگر مقر لہنے جہت وجوب میں مقر کی تصدیق کی ۔ بایں طور کہ اس نے کہا۔ میں نے اس کے ہاتھ اسباب (غلام وغیرہ) فروخت کیا تھا۔ اور قبض بیتے کے انکار میں کنذیب کی تومقر کا قول ہوگا۔ موصول ہویا مفصول۔

قنوله و وجه ذالك .... قول صاحبین كی وجہ بہ كم مِتر نے له على الف كه كرا بن او پر وجوب ال كا اقر اركيا ہے۔ اور من ثمن عبد استوريت ه منه كه كراس كا ايك سبب بيان كيا ہے۔ لي اگر طالب (مِقر له) نے سبب بنج ميں مِقر كي موافقت كى ۔ حالا نكه صرف وجو دسب (بنج) سے مشترى كذه مدوجوب ثمن مثاكر نہيں ہوتا۔ ( كي وَلَكُ قبل از قبض عبيح ثمن كا وجوب متزلزل رہتا ہے۔ يہاں تك كدا گرميج بائع كے قضہ ميں ہلاك ہوجائے تو مشترى كذه مدے ثمن ساقط ہوجاتا ہے۔ بلكہ قبضہ كے ذرايع مثاكد موتا ہے۔ جس كا مقرله مدى ہا ورمقر مشركر ہے تو قول مشكر (مقر) ہى كا قبول ہوگا۔ اور مقرله نے سبب مذكور ميں مِقركى تازيل ميان مذكور بيان مغير ہوگا كيونكداس كة عاز كلام (له على الف) سے تو مطلقاً وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور آخر كلام ملائے نے بیاح آل نكلتا ہے كہ تقديرِ عدم قبضہ جوب نہيں ہے ہیں بیابتداء كلام كے مقتصىٰ كے لئے مغیر ہوگا يا ورمغیر بيان موصولاً محج ہوتا ہے۔ نه كہ مفصولاً۔

قول من شمن حمو ..... زیدنے اقرار کیا کہ مجھ پرفلال کے ایک ہزار درہم ہیں جوشراب یا خزیر کی قیت کے ہیں توامام صاحب کے نزد یک زید پر ہزار درہم لازم ہیں من شن خرمتصلاً منفصلاً ہام احداوراضح قول میں امام شافعی جھی ای کے قائل نہیں۔

وجہ بیٹے کہ میں شمن خصر کہنا قرار سے رجوع کرنا ہے۔ کیونکہ خمر وخزیر کائمن واجب نہیں اور صدر کلام یعنی کلم علی وجوب پردال ہے تو یہ اقترار سے رجوع ہوا جو جائز نہیں۔ صاحبین ، اہام مالک ایک قول میں امام شافعی اور اسحاق بن راہویہ قرماتے ہیں کہا گراس نے یہ مصلا کہا تو مال لازم نہ ہوگا۔ امام مزنی شافعی نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اس نے آخر کلام سے یہ بیان کردیا کہ میرام قصدا یجاب نہیں ہے اور یہ ایساہوگیا۔ جیسے وہ لعلی الف کے بعد انشاء اللہ کہد ہے۔ جواب بیٹ کہ انشاء اللہ کہنا تعلق ہے اور یہاں ابطال ہے۔

قوله وهذاابطال ....اس رصاحب تائح في دووجد علام كيا ب

اوّل .... ید کرصاحب ہدایہ نے سابقااتشناء بالمثنیت کے مسئلہ میں کہاتھا۔ لِانَّ الاستثناء بالمشیدة اما ابطال او تعلیق اور ہم نے وہاں بتلایا تھا کہ ابطال ہونا۔ امام ابو یوسف کا اور تعلق ہونا ام محمد کا ندہب ہے۔ جیسا کہ کتب معتبرہ میں فدگور ہے۔ اور بعض کتب میں اس کا عکس ہے۔ بہر کیف ان میں سے جو بھی ابطال کا قائل ہو۔ اس پر جواب فدکور جسٹ نہیں ہوسکتا۔

ووم .... نيكرو بال موصوف ني يكى كها تقار "فان كان الاوّل فقد ابطل وان كان الشانى فكذَالِكَ امالِاتَ الاقرار لا يحتمل

التعليق بالشرط او لِانَّه شرط لا يوقف على كماذكرنافى الطلاق" اسكاحاصل يهى ہے۔ كماشتناءبالمشية اگرچهاصل ميں تعلق ہے۔مگر باب اقرار میں تعلیق نہیں۔ بلکہ ہرحال میں ابطال ہے۔فکیف یتم قوله ههنا "ذالك تعلیق و هذا ابطال'۔

پہلے اعتراض کا جواب است ہوں مکن ہے کہ یہاں جوام م ابوضیفٹ کی جانب سے جواب دیا گیا ہے۔ وہ قائل ابطال کی بنسبت الزامی جواب ہوگیا۔ ان میں سے ہرایک کی بنسبت ہوناضروری نہیں۔

دوسرے اغتراض کا جواب سیہ ہے کہ باب اقرار میں استثناء بالمشیت اگر چہ حقیقۂ تعلیق نہیں ہے۔ گر تعلیق کی صورت میں ضرور ہے۔ جواس مسئلہ کو مسئلہ اسٹٹناء پر قیاس کرنے میں قدح کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ مسئلہ استثناء نہ صورۃ تعلیق ہے نہ معنی وہ تو ابطال محض ہے رہاز پر بحث مسئلہ سویہ معنی گوابطال ہے۔ گرصورۃ تعلیق ہے۔ فافتو قا۔

# مقرنے کہا کہ فلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں۔اسباب کی قیمت کے یا کہا کہ تونے مجھے ہزار درہم قرض دیتے ہیں پھرکہاوہ کھوٹے یانہ چلنے والے تھے مقرلہ نے کہا کہ کھرے تھاس پر کھرے لازم ہوں گے

وَلُوْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ اَلْفُ دِرْهُم مِنْ ثَمَنِ مَتَاعِ اَوْ قَالَ اقرضَينَى اَلْفَ دِرْهُم ثُمَّ قَالَ هِى زُيُوْقَ اَوْ بِنَهْرَجَةٍ وَقَالَ اللهُ قَالَ مَوْصُولًا يُصَدَّقُ وَإِنْ قَالَ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ اللهُ عَلَى هَذَا الْحَلَافِ اِذَا قَالَ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ وَعَلَى هَذَا الْحَالَقِ لَهُ عَلَى هَذَا الْحَالَةِ اللهَ عَلَى هَذَا الْحَالَةِ اللهَ عَلَى هَذَا الْحَالَةِ اللهَ عَلَى هَذَا الْحَلَانِ عَلَى هَذَا الْحَلَاقِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

توضيح اللّغة : متاع اسباب زيوف جمع زيف محوال بنهرجة كوف جمان كارواج نهو جياد كر دستوقه كوادر م حسر پر چاندى كالمع مور صاص سيسه. زيافة كونا مونا معيب عيب دار اثمان جمع ثمن -

ترجمہ سسا گرکہا کہ فلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں اسباب کی قیمت کے یا کہا کہ تو نے مجھے ہزار درہم قرض دیئے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ کھوٹے یا بے پلن تھے۔ اور مقرلہ نے کہا کہ کھرے تھے تو اس پر سسکھرے لازم ہوں گے۔ امام ابوضیفہ کے قول میں۔ صاحبین ٹم وہاتے ہیں۔ کہا گر ملا کر کہا تو تقدیق کی جائے گی۔ ای اختلاف پر ہے جب اس نے بیکہا کہ وہ پائٹ چڑھے یا بالکل رانگ تھے۔ ای طرح اگر اس نے کہا۔ کہ وہ پائٹ چڑھے یا بالکل رانگ تھے۔ ای طرح اگر اس نے کہا۔ گروہ کھوٹے تھے یا کہا کہ فلاں کے مجھ پر ہزار کھوٹے درہم ہیں۔ ایک اسباب کی قیمت کے۔ صاحبین کی دلیل بی ہے۔ اس کا کہا م بیان مغیر ہے تو بشرط وصل سے جھ ہوگا۔ جسے شرط اور استثناء کا تھم ہے۔ وجہ اس کی بیہے کہ دراہم کا لفظ کھوٹوں کو بطور حقیقت اور ستو تہ کو بطریق سے اس کا کلام بیان مغیر ہوگیا۔ اور ایسا ہوگیا ستو قہ کو بطریق سے اس کا کلام بیان مغیر ہوگیا۔ اور ایسا ہوگیا کہ جیسے اس نے بیکہا کہ گروہ در اہم بوزون خمسہ ہیں۔

تشری کے سفولہ من ثَمَنَ متاع سسایٹ مخص نے اقرار کیا کہ مجھ پرفلاں کے ایک ہزار درہم سامان قیت یا قرض کے ہیں۔ مگروہ کھوٹے یاغیر مروج تھے۔اصلاً مقبول نہ ہوگا۔متصلاً کے یامنفصلاً ۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہذیل کے مسائل میں بھی یہی اختلاف ہے: فرماتے ہیں کہذیل کے مسائل میں بھی یہی اختلاف ہے:

- ) له على الف درهم هي ستوقة (اوقَالَ) هي رصاص ٢) له على الف درهم الا انها زيوف -
  - ٣) له على الف درهم زيوف من ثَمَنَ متاع --

قوله ثم قَالَ هى ذيوف .....الخ ثم قَالَ كى بجائوقَالَ مِونَا جِائِمَ حَبِيا كه ما كم شهيد نے كافى ميں اورشس الائم مرحى وشخ الاسلام علاء الدين اسبجا بى نے شرح كافى ميں كہاہے "و ادعى انها ذيوف" اورمبسوط ميں يہي منصوص ہے۔ وجہ يہى ہے كه لفظ ثم سے بيوہم ہوتا ہے كه اما ابو عنيف كُا تُول مفصولاً كہنے كساتھ خص ہے۔ حالانك فصل كي صورت ميں صاحبين كو بھى اختلاف نبيس ہے۔

قوله له مها انه بیان مغیر سسالغ صاحبین کی دلیل بیہ کہ لفظ درہم میں کھر اور کھوٹے سب کا اختال ہے۔ چنانچرزیوف کوتو لفظ درہم میں کھر خقیقہ شامل ہے۔ کیونکہ وہ بھی جنس دراہم میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ نیع صرف اور نیع سلم میں ان کے ذریعہ سے استیفاء حاصل ہو جاتا ہے۔ استیدال نہیں ہوتا۔ اور ستوقہ کوجاز ا دراہم کہا جاتا ہے۔ صرف اتن بات ہے کہ بوتت اطلاق کھر ہم ادہوتے ہیں اور جب اس نے وہی ستوقہ کہ کرتصرت کردی تو یہ بیان مغیر ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ جیسے وہ کے له علی الف در هم الا انهاوزن خمسة یعنی مطلق دراہم بولنے سے وزن سبعہ مرادہوتا ہے۔ مگر جب اس نے وزن خمسہ کہا تو اپنے کام کو متغیر کردیا۔ جوموصول ہونے کی صورت میں مقبول ہوتا ہے اور مفصول ہونے کی صورت میں مقبول ہوتا ہے اور مفصول ہونے کی صورت میں مردود۔

قوله و لاب حنیفه امام ابوحنیفه گی دلیل بیہ کدیا قرار ہے رجوع کرنا ہے۔ کیونکہ مطلق عقد سیح سالم بدل چاہتا ہے اور کھوٹا اورغیر مروج ہونا عیب ہے اورعیب کا دعوی کرنا ہوع کرنا ہے تو بیا ابھوگیا۔ جیسے کوئی بیہ کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ عیب دارہ بیغ فروخت کی تھی۔ اور مشتری کے نہیں صبح سالم فروخت کی تھی۔ تو مشتری کا قول معتبر ہوتا ہے۔ کیونکہ مطلق عقداتی کا مقتضی ہے کہ بیٹے نے عیب ہو۔ رہے ستوقة سووہ جنس اثمان سے نہیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کو دراہم کہنا مجاز اہے۔ حالانکہ بی کا ورودشن ہی پر ہوتا ہے۔ پس ستوقة کا دعوی کرنا اپنے اقرار سے پھرنا ہے۔

حاصل اختلاف اس بات کی طرف را جع ہے کہ دراہم زیوفہ مطلق اسم دراہم میں داخل ہیں یانہیں؟ سوامام ابوطنیفہ نے جانب عیب کوتر جیج وے کر داخل نہیں کیا اور صاحبین نے داخل کیا ہے۔ مگر بطریق تو قف۔حتی کان دعوی الزیافة بعد ذکو اسم الدراهم بیان تغیر

### إلَّا أَنَّهَا وَزَنَ خَمْسَةَ كَالفاظكِ ساتھ اسْثناء كاحكم

وَقَوْلُهُ إِلَّا اَنَّهَا وَزَنَ خَمْسَةَ يَصِحُّ اِسْتَشْنَاءً لِاَنَّهُ مِقْدَارٌ بِخِلَافِ الْجُوْدَةِ لِاَنَّ اِسْتَثْنَاءَ الْوَصْفِ لَا يَجُوزُرُ كَاسْتَثْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ عَلَىَّ كُرُّ حِنْطَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اِلَّا اَنَّهَا رَدِيَّةٌ لِاَنَّ الرَّدُاءَةَ نَوْعٌ لَا عَيْبٌ فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لَا يَقْتِضِي السَّلَامَةَ عَنْهَا وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةٌ فِي غَيْرٍ رِوَايَةِ الْأُصُولِ اَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ترجمہ .....اوراس کا یہ کہنا کہ وہ بوزن خمسہ ہیں بطریق استثناء کوئکہ یہ بھی ایک مقدار ہے۔ بخلاف کھر ہے ہوئے کے کیونکہ وصف کا استثناء جائز نہیں۔ جیسے اقر ار دار میں عمارت کا استثناء بخلاف اس کے جب اس نے کہا کہ مجھ پر گیبوں کا ایک کر ہے۔ غلام کے ثمن کا مگر وہ ردی ہیں۔ کیونکہ ردّی ہونا ایک نوع ہے نہ کہ عیب۔ پس مطلق عقداس سے سلامتی کا مقتضیٰ نہیں ہے اور امام ابوصنیفہ ہے غیر روایت اصول میں مروی ہیں۔ کیونکہ ردّی ہونا ایک نوع ہے نہ کہ عیب۔ پس مطلق عقداس سے سلامتی کا مقتضیٰ نہیں ہے اور امام ابوصنیفہ ہے غیر روایت اصول میں مروی ہے کہ کھوٹ ہے گی۔ جب وہ ملاکر کہے کیونکہ قرض مثل متبوض کی وابسی کو داجب کرتا ہے اور وہ کبھی کھوٹا بھی ہوتا ہے جیسے غصب کی صورت میں۔ خطاہم الروایہ کی جب یہ معاملہ کھر وں سے ہوتا ہے تو مطلق معاملہ اس کی طرف مصرف ہوگا اوراگر اس نے کہا کہ مجھ پر فلاں کے ہزار کھوٹے درہم ہیں۔ اور بھی قرض کو ذکر نہیں کیا تو کہا گیا ہے کہ بالا جماع تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ دراہم کا لفظ ان کو بھی شائل ہے اور کہا گیا ہے کہ قدد یق نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ مطلق اقر ارعقود کی جانب راجع ہوتا ہے ان کے تعین ہونے کی وجہ سے مشر وع ہونے میں نہ کہ تلف کرنے کی جائے گی۔ کیونکہ مطلق اقر ارعقود کی جانب راجع ہوتا ہے ان کے تعین ہونے کی وجہ سے مشر وع ہونے میں نہ کہ تلف کرنے کی جانب جوحرام ہے۔

تشریح ....قوله وقوله الا انها صاحبین کے استثناء کا جواب بیہ کہ الا انها وزن حمسة و الامسئله ما نحن فیه سے نہیں ہے۔ کیونکہ وزن خمسا یک مقدار ہے وصف نہیں ہے اور بعض مقدار کا استثناء کرنا تھے ہے۔ کیونکہ آغاز کلام مقدار کومتناول ہے۔ توبیلفوظ کا استثناء ہوا جو بااریب تھیے ہے۔

قول ہ بَخِلافِ المجودة ..... بخلاف جودة کے کردراہم کا کھر اہوناایک وصف ہے اور وصف کا استثناء کرنا سیح نہیں ہوتا ہے۔ (لعدم تناول صدر الکلام ایاہ قصدًا بل تبعًا ) چنا نچہ پہلے گذر چکا کہ دار کے اقرار میں بناء (عمارت) کا استثناء کی سیح کہا ہے۔ استثناء کو کیسے سیح کہا ہے۔

جواب سنسیہ کے کہ صاحبین نے اس کو معنوی حیثیت سے سی کہا ہے اور معنوی حیثیت سے زیافت عین ہے نہ کہ وصف کے ونکہ مقرکا قول لفلان علی لف من ثَمَنَ متاع الا انها زیوف بمنزله اس کے اس قول کے ہے۔ الا انها نقد بلد کذا ۔ اور اس شمرکا سکہ زیوف ہوتا ہوں اس کا بیان موصول ہونے کی صورت میں بالا جماع سی ہے اور یہاں قول نہ کوراس کے معنی میں ہے تو یہ بھی حیجہ ہونا چاہیئے پس یہ می دراہم کے لئے نوع ہو گیانہ کہ وصف جیسا کہ گیہوں کی بابت الا انها ردیہ ہے۔ الی هذا اشار فی الاسوار والفوائد الظهیریه۔ (نتائج)

قوله علی کو حنطة ..... بخلاف اس کے جب اس نے یہ کہا۔ ایملی کر حطة من شن عبدالاا نھارویة ۔ کہ یہ استناقیح ہے۔ بدلیل آئکہ گیہوں میں ردائت عیب نہیں ہے۔ بلکہ ایک نوع ہے۔ اس لئے کہ عیب تو وہ ہوتا ہے جس سے اصل خلقت میں پاک صاف ہو۔ حالاً نکہ گیہوں بھی خلقت میں ردی ہوتے ہیں۔ یہا تک کہا گرکسی نے مشارالیہ گیہوں خرید ہے پھران کوردی پایا تو اس کو خیار عیب ساصل نہیں ہوتا۔ پس مطلق عقداس امر کا مقتضی نہیں ہے کہ عوض رد تی نہ ہو۔

فا کدہ ....بعض حضرات نے اس مقام کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ تول ندکور ش الا انھاد دید حقیقت میں استثناء ہے ،ی نہیں ۔ بلکہ یہ واستثناء کی صورت میں کرحط کی تفسیر اور اس کا بیان ہے۔ صاحب کافی نے مسئلہ کی تقریر میں الا انھاد دیدہ کے بجائے ہور دی کہہ کرای پر سنبہ کیا ہے کہ اس مسئلہ میں مطلح نظر صیغہ استثنا نہیں ہے بلکہ طلح نظر ہیہے کہ گیہول جیسی چیزول میں رواَۃ عیب نہیں ہے۔

قوله ولو قال نفلان الرمقر نے جہت وجوب ذکر کے بغیریوں کہا۔ لفلان علی الف در هم زیوف یعنی بچے اور قرض وغیرہ کوذکر نہیں کیا تو قادی صغریٰ میں فقیہہ ابوجعفر کے حوالہ سے منقول ہے کہ یہ مسئلہ اصول میں نہ کورنہیں۔ اب بعض مشائخ تو یہ کہتے ہیں کہا گر لفظ زیوف منصلا ذکر کرے تو بالا جماع تقدیق کی جائے گی۔ کیونکہ دراہم کا لفظ ان سب کوشامل ہے۔ اور شخ ابوالحسن کرخی فرماتے ہیں کہام ابو صغیقہ کے خزد کی تقد این نہیں کی جائے گی۔ موصولا۔ کیونکہ مطلق افر ارتوعقو دہی کی جانب راجع ہوتا ہے۔ یعنی اس کے ذمہ نجے وغیر کہ سی عقد کی وجہ ہی سے لازم ہوتے ہیں۔ تو گویا اس نے وجوب کا سبب بیان کردیا اور وجہ اس کی ہیہے۔ کہ شرع میں بیعقو دہی مشروع ہیں۔ تو خوانخواہ تلف کردینا ہو حرام ہوتے ہیں۔ اور بعض مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہے۔ اس کی طرف راجی نہیں کیا جائے گا۔ اور صاحبین کے نزد کی موصولاً ہوتو تقد یق کی جائے گی ورنہ نہیں۔ اور بعض مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ بیمسئلہ بھی سابق اختلاف پر ہے۔

# اِغْتَصَبْتُ مِنْهُ اَلْفًا یااُوْ دِغْنِی کے الفاظ کے۔ پھرکہا یہ کھوٹے اور نہ چلنے والے تھے،متصلاً کے یامُنفصلاً ،تصدیق کی جائے گ

وَلَوْ قَالَ اِغْتَصَبْتُ مِنْهُ اَلْقًا اَوْ قَالَ اَوْدِغْنِي ثُمَّ قَالَ هِي زُيُوْ قَ اَوْ بِنَهْرَ جَةٍ صُدِّقَ وَصَلَ اَمْ فَصَلَ لِآنَ الْإِنْسَانَ يَغْصِبُ مَا يَجِدُ وَيُوْدَعُ مَا يَمْلِكُ فَلَا مُقْتَضَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلا تَعَامُلَ فَيَكُوْلُ بَيَالُ النَّوْعِ فَيَصِحٌ وَإِنْ فَصَلَ وَلِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

ترجمہ .... اگر کہامیں نے فلاں سے ہزار خصب کئے ہیں یا کہا کہ اس نے میرے پاس ود بعت رکھے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ کھوٹے یا بے پکن تھے۔ تو تصدیق کی جائے گی۔ ملاکر کہے یا جدا کر کے۔ کیونکہ انسان جو پاتا ہے خصب کرلیتا ہے اور جس چیز کا مالک ہواسے ود بعت رکھ ویتا ہے۔ تو یہ کھرے ہونے کو مقضی نہیں ہے۔ اور نہ اس کا تعامل ہے۔ پس بینوع کا بیان ہوگا۔ لہذا صبح ہے اگر چہ جدا کر کے کہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اگر

مغصو ب یا در بیت واپس کرنے والاعیب دار لایا تو اس کا قول قبول ہوگا۔ امام ابو پوسف ؓ سے روایت ہے کہ اِس میں بھی تصدیق نہیں کی جائے گی ۔ مفصول کی صورت میں قرض پر قیاس کرتے ہوئے کیونکدان دونوں میں قبضہ ہی موجبِ ضمان ہے۔اوراگراس نے کہا کہ وہ پائش چڑھے یابالکل را نگ تھے۔غصب یاود بیت کا اقرار کرنے کے بعداور بیاس نے ملا کرکہا تو تصدیق کی جائے گی۔اورا گرجدا کرکے کہا تو تصدیق نہ ہوگی کیونکہ ستوقہ جنس دراہم سے نہیں ہیں کیکن لفظ ان کوشامل ہے جاڑا اپس میر بیان مغیر ہوا تو ملا کر کہنا ضروری ہے اورا گراس نے ان سب صورتوں میں کہا کہ ہزار ہیں۔پھرکہا مگران میں اتنے کم میں تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔اورا کر ملا کر کہنو تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ بیمقدار کا استثناء ہے اوراستثناء معموصولاً ہی سیجے ہوتا ہے۔ بخلاف کھرے ہونے کے۔ کیونکہ بیدوصف ہےاوراوصاف کا استثناء سیجے نہیں ہوتااور لفظ الف مقدار کوشال ہے۔ نہ کہ وصف کواوراستنا ففظی تقرف ہوتا ہے اور اگر سانس ٹو منے کی وجہ سے بضر ورت کلام میں فصل واقع ہوتو وہ اصل ہی ہے۔ کیونکہ اس سے احتر از ناممکن ہے۔ کسی نے کپڑ اغصب کرنے کا اقر ارکیا۔ پھرعیب دار کپڑ الایا تو قول اس کا ہوگا۔ کیونکہ غصب کرنامیجے سالم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ تشریح ....قوله ولو قَالَ اعتصبت ایک مخص نے اقرار کیا کہ میں نے فلال کے ایک ہزار درجم غصب کئے ہیں یاس نے مجھے بطور و دیعت دیے ہیں مگروہ کھوٹے یاغیر مروّج ہیں۔تومتصلاً کے یامنفصلاً ہرطرح اس کی تصدیق ہوگی اس واسطے کہ دو بیت اورغصب مقتصی سلامتی نہیں ہے۔ کیؤنکہ غاصب جويا تاہے چھين بھا گتاہے۔اى طرح مودع كوجودياجائے ركھ ليتاہے۔ پس اس كازيوف يا بنهرجه كہنابيان نوع ہے نہ كه بيان تغير

قوله وان قَالَ في هذا .....ا رُمِيْر نِے بِيع وقرض اورغصب وابداع ميں لفظ الف ذكركر كے كہالـ فيلاتٌ عـ لمي الف او دعني فلان الفاء غصبت منه الفيا اوراس كے بعدية بھى كهدويا-الاانة عقص كذاتومفصولا كہنے ميں تصديق نه موگى موصولاً كہنے ميں تصديق موگى كونكديد مقدار كاستثناء موصولا صحيح موتائب نه كمفصولا

ایک محص نے دوسرے کوکہامیں نے تجھ سے ہزار درہم ودیعت کئے تھے وہ تلف ہو گئے ہیں۔اس نے کہانہیں تم نے بطورغصب کے لئے تھے تو مقرضامن ہوگا اگرمقرنے کہا کہتم نے مجھے ودیعت ويئے تھاس نے کہانہیں م نے غصب کئے تھے تو مقرضامن نہ ہوگا .... وجه فرق

وَمَنْ قَالَ لِاخَرَ اَخَذْتُ مِنْكُ ٱلْفَ دِرْهَم وَدِيْعَةً فَهَلَكَتْ فَقَالَ لَا بَلْ اَخَذْتُهَا غَصْبًا فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ قَالَ ٱغْطَيْتَنِيْهَا وَدِيْعَةً فَقَالَ لَا بُلْ غَصَبْتَنِيْهَا لَمْ يَضْمَنْ وَالْفَرْقُ آبَّ فِي الْفَصْلِ ﴿ فَأَ الْآخُــلُهُ ثُمَّمَ ادَّعٰى مَاهِيُبْرِثُه وَهُوَ الْإِذْنُ وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ فَيَكُوْنُ الْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِيْنِ وَفِيَّى الِثَّانِي اَضَافَ الْفِعْلَ اِلَى غَيْرِه وَذَالِكَ يَـدَّعِىٰ عَـلَيْهِ سَيَهَ الصَّمَان وَهُوَ الْغَصَبُ فَكَانَ الْقَوْلُ لِمُنْكِرِهِ مَعَ الْيَمِيْنِ وَالْقَلْضُ فِىٰ هٰذَا كَـالْاخْـــذِ وَالدَّفْعُ كَالْاِعْطَاءِ فَاِنْ قَالَ قَالَ قَالِ الْإَعْطَاءُ وَالدَّفْعُ اِلَيْهِ لَا يَكُونُ اِلَّا بِقَبْضِهِ فَنَقُولُ قَدْ يَكُونُ إِبالتَّيْخِلِيَةِ وَالْوَصْعِ بَيْنَ يَمَدَيْهِ وَلَوِ اقْتَصٰى ذَالِكَ فَالْمُقْتَضِى ثَابِتٌ ضُرُوْرَةً فَلَا يَظْهَرُ فِي اِنْعِقَادِهِ سَمَبَ الْصَّمَانُ وَهَلَيْزُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ اَخَذْتُهَا مِنْكَ وَدِيْعَةٌ وَقَالَ الْاَخُرُ لَا بَلْ قَرْضًا حَيْثُ يَكُوْنُ اَلْقَوْلُ لِلْمُقَرِّ وَإِنْ ٱقَرَّ بِالْاَخْذِ لِإِنَّهُ مَا تَـوَافَـقَا هُنَاكَ عَلَى اَنَّ الْاخِذَ كَانَ بِالْإِذْنِ اِلَّا اَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِى سَبَبَ الصَّمَانِ وَهُوَ الْقَرْصُ وَالْاحَرُ

تر جمه مسلمی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے جھے سے ہزارورہم ودیعت لئے تھے دہ تلف ہو گئے اس نے کہانہیں بلکہ تو نے بطور غصب کے لئے

تھے تو مقرضامن ہوگا۔اوراگرمقرنے پہکہا کہوہ تونے مجھےود بیت دئے تھاس نے کہانہیں بلکہ تونے غصب کئے تھے تو مقرضامن ندہوگا۔فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اس نے سبب صان لینے کا قر ارکرنے کے بعداس کا دعویٰ کیا ہے جواس کو بری کرےادروہ اجازے ہےاورد دسرااس کا منکر ہے تو قسم ہے اس کا قول قبول ہوگا اور دوسری صورت میں مقرنے فعل کوغیر کی طرف مضاف کیا ہے۔اوروہ اس پر سبب ضان یعنی غصب کا مدی ہے تو فتم كساتهاس كمنكركا قول قبول موكار اور فضداس بارے مين مثل لينے كاوردينامثل اعطاء كے ہے اگركوكي كہے كمقركودينااورعطاكرنااس کے قبضہ کے بغیر نہیں ہوسکتا تو ہم کہتے ہیں کہ بھی تخلیداوراس کے سامنے رکھ دینے سے ہوتا ہےاورا گر مقتضی قبضہ ی ہوتو مقتضیٰ ضرورة ثابت ہے۔ پس سبب ضان ہونے میں ظاہر نہ ہوگا اور بیاس کے خلاف ہے جب وہ بیہ کہ میں نے وہ تجھ سے ودیعة کئے تھے اور دوسرا کہے کنہیں بلکہ بطور قرض لئے تھے کہ قول مقر کا ہوگا۔اگر چہاس نے لینے کا اقرار کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے یہاں اس پراتفاق کیا ہے کہ لینا باجازت ہوا ہے مگر مقرلہ سبب ضان یعنی قرض کامدی ہے اور مقراس کا منکر ہے۔ پس دونوں میں فرق ہو گیا۔

تشریح .....قوله و من قَالَ لاخو زیدنے عمرو کے متعلق اقرار کیا کہ میں نے تجھ سے ایک ہزار درہم بطور ددیعت لئے۔ سودہ میرے یاس ہلاک ہو گئے عمرونے کہانہیں بلکونونے بطریق غصب لئے ہیں تومقر ضامن ہوگا۔ یعنی زیدکو ہزار درہم دینے پڑیں گے۔ اور اگرزید نے عمروسے یول کہا کہ تو نے مجھے ایک ہزار درہم بطورود بیت دیئے تھے وہ میرے یاس ہلاک ہو گئے ۔اورعمرونے جواب میں کہا کنہیں بلکہ تونے مجھ سے غصب کئے ہیں تو اس صورت میں زید ضامن نہ ہوگا۔ وجہ فرق سے کہ پہلے مسئلے میں جب زیدنے لینے کا اقرار کیا تو اس پر تاوان لازم آیا۔اس کے بعدوہ موجب برأة (بعنی اذن بالاخذ) كامدى موار اورمقر له (عمرو) اس كامنكر به تومقرله كاقول معتبر موگار اوردوسر مسئلے ميس اس نے سبب صال يعنی اپنے لینے کا اقرار نہیں کیا بلکہاس کے دینے کا اقرار کیا ہے اور دینا دوسرے کا فعل ہے جوموجب ضان نہیں تومقر لہ سبب ضان کا مدعی ہوا اور مقر منکر تو مقر كا قول معتبر ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا۔

قـولـه والـقبـض فـي هذا ..... علم ندكور مين قبض مثل اخذاور دفع مثل اعطاء ب\_يعني الرمقر في اخذ كي بجائة بض ذكركرك يول كها قبضت منك الف درهم و ديعةً احتواس كاتكم يهي ہے جواخذت كہنے كاہے اورا گراس نے اعطاء كے بجائے لفظ دفع ذكر كركے يول كباد فعت المتى الف درهم اصواس كاحكم واى ب جواعطيت كهنم كاب الركوئي بياعتراض كرے كمقركودينااورعطا كرناس كے قبضه كي بغيرنهيں موسكتا تواعطاءاور دفع کااقرار قبصنہ کرنے کااقرار ہوا۔اور قبصنہ کےاقرار سے ضامن ہوتا ہےتواعطاءود فع کےاقرار سے بھی ضامن ہونا جا ہے ۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہاعطاء درفع کااس کے قبضہ کے بغیر نہ ہوتا ہمیں شلیم ہیں۔اس لئے کہ اعطاء درفع قبضہ کے بغیریوں بھی ممکن ہے کہ وہ تخلیہ کردیے بعنی روک اٹھادے۔ یااس کے سامنے رکھدے۔ پس اعطاء دوفع کا اقر ارکرنا اقر ارتبض کا مقتضیٰ نہیں ہے اورا گرہم تسلیم بھی کرلیں کہان كا اقرار مقتضى اقرار قبض بيتوبيضرورة ثابت باورجو چيز ضرورة ثابت مواس كا ثبوت بقدر ضرورت مى موتا بيتوبياس ك ذمه سبب صان ہونے میںمؤثر نہ ہوگی۔

قو له و هذا بَخِلافِ ما ....مسَله ميں جو بيه ذكور هوا كه بطورود بيت لينے كي صورت ميں مقِر ضامن هوگا۔ بياس كےخلاف ہے۔ جب مقِر اور مقرله دونون لفظاخذيي ذكركرين يعنى مقر كهجاخذتها منك وديعة اورمقرله كجلابل اخذتها قرضا كهاس صورت مين مقربي كاقول معتبر ہوگا۔اگر چداس نے لینے کا قرار کیا ہے۔وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ان دونوں کا اس امریرا تفاق ہے کہ یہ لینابا جازت واقع ہوا تھا۔اس کے بعد مقرلهاس پرسبب صفان بعنی قرض کا دعوی کرتا ہے اور مقر اس کا انکار کرتا ہے۔ پس مشکر کا قول اسی قشم کے ساتھ مقبول ہوگا۔

صاحبٌ ہوا پر کہتے ہیں کہ اس سے مقرلہ کے قول احد نہ تھا غصبًا اورا خہ ذتھا قرضًا دونوں میں فرق طاہر ہو گیا۔لیکن صاحب نتائج نے اس پر بحث کی ہے کہ مقر تواس چیز کامدی ہے جواس کوضان سے بری کردےادروہ چیز مطلق اذن نہیں ہے بلکہ دہ مخصوص اذن ہے۔جوود بعت کے حمن میں

فَإِنْ قَسَالَ هَذِهِ الْأَلْفُ كَانَتُ وَدِيْعَةً لِى عِنْدَ فُلَانَ فَاحَذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ فُلَانٌ هِى لِى فَإِنَّهُ فَلَانًا فَرِكَبَهَا وَرَدَّهَا اللهِ لَهُ وَادَّعْى السِيحُقَاقَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِ وَلَوْ قَالَ اجَرْتُ دَابَّتِي هَاذِهِ فُلَانًا فَرِكَبَهَا وَرَدَّهُ وَقَالَ فُلَانٌ كَذَّبَّتَ وَهُمَا لِى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ ابِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَ الْجَرْتُ تَوْبِي هَٰذَا فُلَانًا فَلَانًا فَلَانًا كَذَّبُتَ وَهُمَا لِى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ ابِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَ الْجَرْتُ اللهِ فَالْقُولُ قُولُهُ وَهَذَا عَنْدَ ابِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَ اللهُ الدَّابَةَ وَالثَّوْبَ وَهُو الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْإِعَارَةُ اللهُ فَلَانٌ وَلَوْ قَالَ حَمَاطَ فَلَانٌ ثَوْبِى هَلَا الْمِنْ النَّوْبُ وَقَالَ فُلَانٌ الثَّوْبُ وَقَالَ فُلَانٌ الثَّوْبُ وَهُو عَلَى هَذَا الْحَرَامُ اللهُ عَلَانٌ عَوْبِى هَا اللهُ عَالَ عَمَاطَ فَلَانٌ ثَوْبِى هَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَلَانٌ الثَّوْبُ ثَوْبِى فَهُوعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَانٌ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ فُلَانٌ الثَّوْبُ ثَوْلِى فَهُوعَلَى هَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

#### وجهاستحسان

بالاجماع مقر کا قول مقبول ہوگا کیکن سیح ہیہ ہے کہ رہیمی اسی اختلاف پر ہے۔

وَجُهُ الْقِيَاسِ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْوَدِيْعَةِ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ آنَّ الْيَدُ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ضُرُوْرِيَّةٌ تَثْبُتُ ضُرُوْرَةُ السَّيْفَاءِ الْسَعُقُوْدِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُوْنُ عَبْدً مَا فِيْمَا وَرَاءَ الضُّرُوْرَةِ فَلَا يَكُوْنُ اِفْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ

كَابُ الْ وَرَاسِكُ الْوَدِيْعَةِ لِآنَ الْيَدَ فِيهَا مَقْصُودَةٌ وَالْإِيْدَاعُ اِثْبَاتُ الْيَدِ قَصْدًا فَيكُونُ الْإِفْرارُ بِهِ اعْتَرَافًا بِالْيَدِ لَلْهُ اللَّهُ وَوَجُهُ اخَرَ اَنَّ فِى الْإَجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسْكَانَ اَفَرَ بِيَدِ قَابِيَةٍ مِنْ جَهَتِه فَيكُونُ الْقُولُ قَوْلُهُ فَيْ كَيْفِيَّتِهِ وَلَا كَذَالِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيْعَةِ لِآنَّهُ قَالَ فِيهَا كَانَتُ وَدِيْعَةً وَقَلْ تَكُونُ مِنْ عَيْرِ صُنْعِهِ حَتَى لَوْ قَالَ الْهُوقِيَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُو الْالْحُذِ فِي طَرَفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الطَّرَفِ الْوَدِيْعَةُ وَقَلْ تَكُونُ الْفَوْلُ وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرْقِ عَلَى ذِكُو الْاحْدِ فِي طَرَفِ الْوَدِيْعَةِ وَعَدَمِهِ فِي الطَّرَفِ الْاحْدِ وَهُو الْإَجَارَةُ وَالْحَبَالِ الْإِفْرَارِ الْمُعْلِقِ الْعَرْفِ الْلَاحُونَ الْلَاعُونُ وَلَيْسَ مَدَارُ الْمُؤْلِقِ عَلَى ذِكُو الْاحْدِ وَهُو الْإِجَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ آيُضًا الْاحْرِ وَهُو الْإِجَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ آيُضًا الْاحْرِ وَهُو الْإِجَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ آيُضًا الْلَاعُونُ وَلَا اللَّوْرَارِ آيُضًا الْمُقَلِّ لَيْ عَلَيْهِ الْوَاقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ لِآنَّ الْكُنُونَ تُقُطَى بِامَتَالِهَا وَذَالِكَ إِنَّمَا يَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الدَّيْنِ مُقَاصَّةً وَالْلَاحَرُ يُنْكُونُ الْمُعَلِي فَي الطَّرَفِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي فِي الْمَالِكَ الْمُعَلِي فِي الْلَاحِرُ الْمُحَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْفُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِقُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

ترجمہ ..... وجہ قیاس تو وہ ہے جوہم و دیعت میں بیان کر چکا اور وجہ اسحسان اور وہی فرق ہے۔ یہ ہے کہ اجارہ اور اعارہ میں قبضہ خور معقود علیہ یعنی منافع حاصل کرنے کی ضرورت سے ثابت ہوتا ہے تو ضرورت کے علاوہ میں کا لعدم ہوگا۔ پس مقرلہ کے سلے مطلقا قبضہ کا آفر ار شہو گا۔ بخلاف و دیعت کے کہ اس سے قبضہ بالقصد ہوتا ہے اور ایداع کے معتیٰ قصد اقبضہ ثابت کرنا ہے۔ پس و دیعت کا اقرار مودع کے لئے قبضہ کا آفر ار ہوگا۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اجارہ واعادہ اور اسکان میں ایسے قبضہ کا اقرار ہوگا۔ دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ اجارہ واعادہ اور اسکان میں مقرنے نے بینہ ہوگا۔ اور مسکدود بعت میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مقرنے نے بینہ ہا ہے کہ وہ ودیعت تھی۔ اور ودیعت میں ذکر اخذ پر اور جانب اخریعیٰ ہوتی ہے اجارہ واعادہ اور اسکو میں نے ودیعت دمی تو یہ بھی اس کے فعل کے بغیر بھی ہوتی ہے اجارہ واعادہ اور اسکان میں عدم ذکر اخذ پر نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مقرنے نے کہ اللہ ہوگا۔ اور فرق کا مدار جانب ودیعت میں ذکر اخذ پر اور جانب اخریعیٰ امام محمد ہوتا ہے۔ جب اس نے دمیو کہ کہا کہ میں نے فلال سے ہزاد درہم وصول کر لئے جو میرے اس پر تصے یا میں نے اس کو ہزاد درہم قرض و یہ تھے۔ کیونکہ اس میں نے اس کی افراد رہم قرض و یہ تھے۔ کیونکہ اس میں نے فلال سے ہزاد درہم وصول کر لئے جو میرے اس پر تصے یا میں نے اس کی ہزاد درہم قرض و یہ تھے۔ پھر اس سے لے لئے اور میقر لہ نے اس کا انکار کیا تو قول مشکر کا ہوگا۔ کیونکہ قرض کے کیونکہ کرچکا ہے جانے ہیں۔ اور یہ مضمون قبضہ ہی سے بوگا۔ پیر جب اس نے وصول کا اقرار کیا تو سب ضان کا اقرار کرلیا۔ پھر اس پر قبرہ کا دو کیا کہ جانے ہیں۔ اور یہ مضمون قبضہ ہی کا مدی ہوگا۔ پھر اس سے دوسول کا اقرار کیا تو سب ضان کا افراد کیا ہوگا۔ پھر اس سے دوسول کی اقرار کیا تو اس کی اور میں میں اجارہ دوسول کیا گیا کی دولوں میں فرق ہوگیا۔

تشری کے سقولہ وجالقیاس وجہ قیاس تو وہی ہے جوود بیت کے مئلہ میں مذکور ہوئی ۔و هو قوله "لِانَّه اقر بالید له دادعی اسحقاقها عَلَیْهِ و هو یہ تولی وجہ القیاس وجہ قیاس تو وہ میں قبضہ استیفاءِ معقود علیہ یعنی حصول منافع کی ضرورت کے واسطے ہوتا ہے۔ تو قبضہ اس صفرورت کے داسطے ہوتا ہے۔ تو قبضہ اس میں محدودر ہے گااور اس کے ماوراء میں معدوم مجھا جائے گا۔ پس اجارہ اوراعارہ کا اقراراس کی ملک کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ بخلاف و دیعت کے کہ اس میں قبضہ مقصود ہوتا ہے اس کے کہ ودیعت سے مقصود حفاظت ہوتی ہے۔ اور حفاظت قبضہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

قوله ووجه آخو .....فرق کی دوسری دجہ بیے کہ اجارہ دعاریت دینے اور مکان کے اندر بساتے۔ میں مقرنے ایسے قبضہ کا اقرار کیا ہے جو اس کی طرف سے نابت ہے تواس قبضہ کے نبوت کی کیفیت میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا۔ جس طریق سے بھی ہوجیسے ایک غلام اس کے قبضہ میں ہے اس کی بابت وہ کہتا ہے کہ میں نبیل کیا۔ مقرلہ کہتا ہے کہ فلاس کے ہاتھ نیچا ہے۔ لیکن ابھی میں نے اس کو سپر ذبیل کیا۔ مقرلہ کہتا ہے کہ فلاس کے ہاتھ نیچا ہے۔ لیکن ابھی میں نے اس کو سپر ذبیل کیا۔ مقرلہ کہتا ہے کہ فلاس کے ہزار کے ہیں نے تجھ سے نبیل خریداتو قول مقرکامعتر ہوگا۔ نہ کہ مقرلہ کا (نہایہ معراج) اس طرح اگر اس نے بیکہا کہ میں نے فلال شخص کوا کیک ہزار کے

قولہ و لا كَذَالِك .....اورمسكلہ ودیعت میں یہ بات نہیں ہے كونكہ ودیعت كی صورت میں تو مقرنے یہ كہا ہے كہ ميرے وہ ہزار درہم فلاں كے پاس ودیعت تھے۔اوراس سے یہ ثابت نہیں ہوتا كہ اس كو قبضہ مِقركی جانب سے ملاتھا۔اس لئے كہ ودیعت بھی اس كے تعل كے بغیر بھی ہوتی ہے جیسے لقط كہ وہ ملتقط كے پاس ودیعت ہوتا ہے۔اگر چہ لقط كے مالك نے اس كونہيں دیا۔

صاحب بدائي كول "وقد يكون من غير صنعه" پرياعتراض كيا گيا ہے كہ يقول سابق الابداع اثبات اليد قصدًا \_كمنافى برياعتراض كيا گيا ہے كہ يقول سابق الابداع اثبات اليد قصدًا بيد عام مودع اور قصد اقبضه كا ثبات صنع مودع كم مقتضى بيد عام مقتضى بيد يا گيا ہے كمنع سے مراوض مقر ہے نه كمنع مودع اور قصد اقبضه كا اثبات صنع مودع كا مقتضى بيد فلامنافاة \_

قوله ولیس مدارالفرق ..... شخ محربن شجاع بلخی کے شاگر دیلی بن موی فتی عراقی نے فرق واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ودیعت کے مسئلے میں واپس کرناس لئے واجب ہے کہاس میں مقرنے "اخد تھا منه" کہا ہے تواس کی جزاء واجب ہے اورا خذکی جزاء یہی ہے کہ واپس کرے۔ بخلاف اجارہ واعارہ کے کہان میں اس نے فر دھا علی کہا ہے۔ فی کان الافتواق فی المحکم للافتواق فی الموضع صاحب ہدایاس فرق کی تر دیدکررہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرق کا مداراس بات پنہیں ہے کہ مقر نے جانب ودیعت میں لفظ اخذ بولا ہے اور جانب اجارہ واعارہ میں سے لفظ نہیں کیا بلکہ لفظ اخذ بی ذکر کیا ہے اور حکم وہی بیان کیا ہے جو سابق میں مذکورہ وا۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرق کا مدار لفظ اخذ پڑ ہیں ہے بلکہ مدار قبضہ پر ہے کہ ودبیت کی صورت میں مقر کی طرف سے دوسرے کے لئے پورے قبضہ کا قرارا گرچہ وہ مقر کے دینے سے حاصل نہ ہوا ہوا ورا جارہ واعارہ کی صورت میں ایک تو صرف بقدر ضرورت قبضہ کا اپنی ہی جانب سے دینے کا قرار ہے۔

قوله وهدا بخلاف ما سسیعن اجاره وغیره کاحکم ندکور حکم قرض کے خلاف ہے۔اس لئے که قرضے و مثل دے کرادا کئے جاتے ہیں ادر سہ ای دفت ہوگا جب اس کا قبضہ صنمون ہو۔ پس وصولی قرض کا اقر ارا پنے او پر سبب صان کا اقر ارہوگا اور اجارہ وغیرہ میں شکی مقبوض مثل نہیں ہوتی بلکہ بعینہ وہی چیز ہوتی ہے۔جس میں اجارہ کا دعویٰ کیا ہے۔

ا قرار کیا کہ فلاں نے اس زمین میں کاشت کا یا اس دار میں عمارت بنائی یا انگور کے باغ میں پود سے لگائے اور بیسب مقر کے قبضہ میں ہے پھر فلال نے ان کا دعویٰ کیا مقر نے انکار کہانہیں بیتو میرے ہیں میں نے تجھ سے صرف استعانت کی تھی سوتو نے کر دی یا تو نے مزدوری پر کام کیا تو کس کا قول معتبر ہوگا؟

وَلَوْ اَقَرَّ اَنَّ فَلَانًا زَرَعَ هَذِهِ الْأَرْضَ اَوْ بَنَى هَذِهِ الدَّارَ اَوْ غَرَسَ هَذَا الْكُرْمَ وَذَالِكَ كُلُّهُ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَادَّعَاهَا فَلَانٌ وَقَالَ الْمُمْقِرُ لَا بَلْ ذَالِكَ كُلُّهُ لِي اِسْتَعَنْتُ بِكَ فَفَعَلْتَ اَوْ فَعَلَتَه بِاَجْرٍ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِآنَهُ مَا اَقَرَّ لَهُ بِالْيَدِ وَالْسَمَا اَقَرَّ بِمُ جَرَّدِ فِعْلِ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذَالِكَ فِي مِلْكِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ وَصَارَ كَمَا اِذَا قَالَ خَاطَ لِي الْجِيَاطُ وَاللَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنُ اِقْرَارٌ بِالْيَدِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِآنَهُ اَقَرَّ بِفَعْلِ مِنْهُ وَقَدْ يَحُونُ اللَّهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنُ اِقْرَارٌ بِالْيَدِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِآنَهُ اَقَرَّ بِفَعْلِ مِنْهُ وَقَدْ يَجُونُ الْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِآنَهُ اَقَرَّ بِفَعْلِ مِنْهُ وَقَدْ يَجِيطُ ثُوبًا فِي يَدِ الْمُقِرِّ كَذَا هَذَا

ترجمہ اگراقر ارکیا کہ فلاں نے اس زمین میں کاشت کی ہے یااس دار میں عمارت بنائی ہے یاانگور کے باغ میں پودے لگائے ہیں اور حالی ہے

کہ سب مقر کے قبضہ میں ہے۔ پھر فلاں نے ان کا دعویٰ کیا اور مقر نے کہانہیں۔ بلکہ بیسب میرا ہے۔ میں نے تو تجھ سے صرف استعانت کی تھی۔

سوتو نے کر دی یا تو نے مزدوری پر کام کیا ہے تو قول مقر کا ہوگا۔ کیونکہ اس نے فلاں کے لئے قبضہ کا اقر ارنہیں کیا بلکہ صرف اس کے فعل کا اقر ارکیا

ہے۔ حالانکہ کام بھی اس ملک میں ہوتا ہے۔ جو مقر کے قبضہ میں ہے۔ اور بیا بیا ہوگیا جیسے اس نے کہا کہ درزی نے میری قمیض نصف درہم میں ی

ہے۔ پنہیں کہا کہ میں نے اس سے لے کرا پنے قبضہ میں کرلی تو یہ درزی کے قبضہ کا قر ارنہ ہوگا۔ اور مقر کا قول ہوگا۔ کیونکہ اس نے درزی کے صرف فعل کا اقر ارکیا ہے۔ اور درزی کچھی کیڑ امقر کے قبضہ میں رہتے ہوئے سیتا ہے۔

تشری سے بیاں دارکوتیم کیا ہے بیا اور حال بیک دو اراف اور کیا کہ فلال شخص نے اس زمین میں کا شت کی ہے یا اس دارکوتیم کیا ہے یا انگور کے اس باغ میں پود اور کا گئے میں اور حال ہیں کہ وہ داراور باغ سب مقر کے قبضہ میں ہے۔ اب فلال شخص بعنی مقرلہ نے ان چیز وں کا دعوی دار کیا تو مقر نے جواب میں کہا کہ یہ سب چیز میں تو میری ملک میں میں نے تو سے صرف کا م کی مدد کی تھی۔ سوتو نے میراید کا م کردیایا تو نے دی کا م مزدوری پر کیا ہے۔ تو یہاں مقر کا قول معتبر ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے مقرلہ کے قبضہ کا اقر ارنہیں کیا۔ بلکہ اس کے صرف ایک مل کا اقر ارکیا ہے۔ اور غیر کے صرف میں کا اقر اراس کے قبضہ دلالت نہیں کرتا۔ کیونکھ کی جی ہوتا ہے اور چیز مالک کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ اور میمندایسا ہوگیا۔ جیسے کوئی کہ کہ کہ کہ ذلال درزی نے میری ہی میں نے سے درہم میں ہی ہے۔ اور مینین کہا کہ میں نے اس سے لے کرا سیخ قبضہ میں کرلی۔ تو اس قول سے درزی کے قبضہ کا اقر ارہیں ہوتا۔ بلکہ یہ درزی کے صرف ایک فعل کا اقر ارہے۔ اور درزی کا فعل جوسلائی ہے دوم قرکے گھر بیٹھ کربھی ہوگئی ہے۔ درزی کے قبضہ کا اقر ارنہیں ہوتا۔ بلکہ یہ درزی کے صرف ایک فعل کا اقر ارہے۔ اور درزی کا فعل جوسلائی ہے دوم قرکے گھر بیٹھ کربھی ہوگئی ہے۔

# بَسابُ إِفْرَادِ الْمَرِيْضِ

ترجمه ..... بياب باركاقرارك بان مي ب-

مریض نے مرض الموت میں دیون کا اقر ارکیا ،اس پر حالت صحت کے دیون اور اس پر حالتِ مرض اور حالتِ صحت کے دیون معلومۃ الاسباب ہیں تو حالت صحت اور معلو تہ الاسباب کے دیون مقدّم ہوں گے

وَإِذَا اَقَرَّ الرَّجُلُ فِى مَرَضِ مَوْتِه بِدُيُوْن وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ فِى صِحَّتِه وَدُيُوْنٌ لَزِمَتْهُ فِى مَرَضِهِ بِاَسْبَابِ مَعْلُوْمَةٍ فَسَدَيْنُ الصَّحَةِ وَلَيْنُ الصَّحَةِ وَلَيْنُ الصَّحَةِ وَلَيْنُ الصَّحَةِ يَسْتَوِيَانِ فَلَدَيْنُ الصَّحَةِ وَلَيْنُ الصَّحَةِ يَسْتَوِيَانِ الشَّافِعِيُّ دَيْنُ الْمَرَضِ وَدَيْنُ الصَّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِواءٍ سَبِيهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَفْلٍ وَدَيْنٍ وَمَحَلُ الْوُجُوْبِ الذِّمَّةُ الْقَابِلَةُ لِلْحُقُوقِ فَالَ الشَّاءِ التَصَرُّفِ مُبَايَعةً وَمَنَاكَحَةً

تر جمہ ..... جب اقرار کیا کسی نے اپنے مرض الموت میں قرضوں کا ادر حال ہے کہ اس پر کچھ قریضے اس کی تندر تی ہے ہیں اور کچھ قریضے ایسے ہیں جو اس کو اس کے مرض الموت میں اسباب معلومہ والے معلومہ والے اور اسباب معلومہ والے قریضے مقدم ہوں گے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بیاری اور تندر تی ہے تحریف برابر ہیں ان کا سبب برابر ہونے کی وجہ سے اور وہ اقرار ہے جو قتل ودین سے صادر ہوا ہے۔اور وجوب کا محل وہ ذمہ ہے جو قابل حقوق ہے توبیہ باہمی نیچے وزکاح کے انشاء تصرف کی طرح ہوگیا۔

قولہ وَ إِذَا اقر الرجل ..... مریض پر جودین اس کی تندرتی کے زمانہ کا ہوخواہ گواہوں کے ذریعہ معلوم ہو۔یاا قرار ہے، وارث کا دَین ہو یا کسی اجنبی کا عین کا اقرار ہویادین کا ،بہر کیف حالت صحت کا دَین مطلقاً اور جودین اس پر مرض الموت میں اسباب معروف ہے ساتھ لازم ہوا ہووہ دونوں ہمارے نزدیک اس دین پر مقدم ہوں گے ۔ جس کا مریض نے اپنے مرض الموت میں اقرار کیا ہے۔ سفیان تورگ اور ابراہیم نختی بھی اس کے قائل ہیں اور بقول قاضی عنباتی امام احد کے ندہب کا قیاس بھی بہی ہے۔ پس اگر اس کا انتقال ہوجائے تو پہلے اس کے ترکہ سے دین میں صحت اور وہ دَین اوا کریں گے جومرض الموت میں اسباب معروفہ کے ساتھ لازم ہوا ہے اس کے بعد جو بچھ مال بچے گا اس سے وہ دَین ادا ہوگا ۔ جس کا اس نے مرض الموت میں اقرار کیا ہے۔

قوله وقال الشافعی ..... امام شافعی امام ما لک ابوثور، ابوعبیده، امام مزنی، اور بقول ابوعبیده الل مدینه کنز دیک دَین صحت اور دَین مرض دونول برابر بین - کیونکه ان دونول کا سبب لینی اقر ارجوعقل و دین کے ساتھ صادر ہواہے۔ اور وجوب قرضہ کا کل جوقابل حقوق ذمہے۔ برابر ہے تو بیالیا ہوگیا جیسے اس نے حالت مرض میں نیج و نکاح کا کوئی باہمی تصرف بیدا کیا کہ حالت مرض کا نکاح اور حالت صحت کا نکاح برابر ہے۔ تو جیسے یہ انشاء برابر ہے ایسے ہی اقر ارکا اخبار بھی برابر ہوگا۔

تنبيه سسصاحب مدايد نے دليل شافعى كى جوتقريركى ہے اس پر بياعتر اض كيا گيا ہے كه بيمطابق دعوى نہيں ہے كيونكه دليل مذكور سے صرف اس دين كى مساوات كا افاده ، وتا ہے جوتندرتى كى حالت بيس بذريد اقرار ثابت ، و ليس تقرير دليل يوں ، ونى چا بيئے وعند الشافعى الدّين فى الموض يساوى الدّين فى الصحة لاستواء السبب المعلوم و الا قوار \_

جواب .... یہ ہے کہ دلیل ندکور سے جب اس بات کا افادہ ہوا کہ وَ ینِ مرض اس وَ ین کے مساوی ہے جوصحت کی حالت میں اقر ارسے ثابت ہو تو اس سے ریجھی افادہ ہو گیا کہ وَ ین نذکوراس وَ ین کے بھی مساوی ہے جو بالمعانیہ ثابت ہو۔اس لئے کہ ان دونوں وَ ینوں کے درمیان فصل کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

#### احناف کی دلیل

وَلَنَا اَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُعْتَبَرُ دَلِيلًا إِذَا كَانَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِي إِقْرَارِ الْمَرِيْضِ ذَالِكَ لِآنَّ حَقَّ غُرْمَاءِ الصِّحَةِ تَعَسَدًا قَ بِهِلَذَا الْسَمَّعَ اللَّهِ الْمُلَتِي وَالْسَمُ حَسَابَا وَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ لُتِ تَسَعَدًا عَلَى التَّبَسِرُّعِ وَالْسَمُ حَسَابَا وَالَّا بِقَدَرِ الشُّلُتِ

قولہ ولھذا منع .....حق غرماء کی وابنتگی ہی کی وجہ سے مریض کوتبرع ومحابات کی ممانعت ہے۔ یعنی وہ تر کہ بے تہائی ماُل سے زیادہ ایسے کام نہیں کرسکتا جواس کے ذمہ واجب نہیں ہیں۔ جیسے وصیت اور ہبہ وغیرہ۔ نیز محابات بھی نہیں کرسکتا کہ مال کواس کی قیمت سے کم پر کسی کے ہاتھ ۔ فروخت کردے۔ کیونکہ بیاصلی ضرورت نہیں ہے۔

سوال .....حالتِ مرض میں دارث کے لئے اقر ارضیح ہے۔حالانکہ اس سے دیگر ور شد کا حق باطل ہوتا ہے۔ پھر مرض کی حالت میں ڈین کا اقر ار کیوں صیح نہیں۔

جواب .....وارث جومال کامستخل ہوتا ہے وہ نسب اور موت دونوں ہے ہوتا ہے وان میں ہے جوآخر آپایا جائے۔ استحقاق اس کی طرف منسوب ہو گا اور وہ موت ہے۔ کیانہیں دیکھتے کہ قبل ازموت نسب کی گوائی دینے والے اگر موت کے بعد گوائی ہے رجوع کرلیں اور حال یہ کہ شہو درلہ مال لے چکا تو گواہ لوگ کسی چیز کے ضامن نہیں ہوتے۔ بخلاف دین کے کہ اس کو وجوب موت کی وجہ سے نہیں بلکہ دین اقر ارکی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ (مبسوط، اسرار)

#### امام شافعیؓ کےاستشہاد کا جواب

بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِاَنَّهُ مِنَ الْحَوَائِجِ الْاصْلِيَّةِ وَهُوَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِخِلَافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ لِاَنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَةِ لَا بِالصُّوْرَةِ وَفِي حَالَةِ الصِّحَةِ لَمْ يَتَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِالْمَالِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْتِسَابِ فَيَتَحَقَّق التَّشْمِيُرُ. وَهٰذِهِ حَالَةُ الْعِجْوِ وَحَالَتَا الْمَرَضِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ لِاَنَّهُ حَالَةُ الْحَجْوِ بِخِلَافِ حَالَتِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ لِاَنَّ الْاوْلَى حَالَةُ اِطْلَاقِ وَهٰذِهِ حَالَةُ عِجْزِ فَافَتَرَقَا

ترجمہ ..... بخلاف نکاح کے۔ کیونکہ وہ اصلی ضرورتوں میں سے ہے بعوض مہرمثل کے اور بخلاف مساوی قیمت پر باہمی بیٹے کے۔ کیونکہ قرض خواہوں کاحق مالیت سے وابسۃ ہے نہ کے صورت سے اور صالبِ صحت میں ان کاحق مال سے متعلق نہیں ہوااس کو کمائی پر قدرت ہونے کی وجہ ہے تو مال میں زیادتی متعقق تھی۔ اور بیصالبِ بجز ہے اور بیماری کی دونوں حالتیں ایک ہی ہیں۔ کیونکہ وہ معذوری کی حالت ہے بخلاف صحت ومرض کی دونوں حالتوں کے۔ کیونکہ پہلی حالبِ اطلاق ہے اور بیمالت بجز ہے فافتر قا۔

تشری میں قولہ بَخِلافِ النکاح امام ثافی کے استثباد کاجواب ہے کہ نکاح سے کوئی الزام قائم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ نکاح بعوض مہر شل انسان کی اصل ضرورت میں داخل ہے۔ بدلیل آئکہ بقائے نفس کا مدار تناسل پر ہے۔ اور طریق تناسل نکاح ہی ہے۔ اور انسان کا حوائج اصلیہ میں اپنامال صرف کرنے سے روکانہیں گیا۔ اسی طرح مساوی قیمت کے عض مبابعت سے بھی کوئی الزام قائم نہیں ہوسکتا۔

اس لئے کی فرماء کاحق مالیت سے وابسۃ ہےنہ کہ صورت سے اور مساوی قیمت کے عوض مبابعت میں مالیت باقی ہے۔ تو اس میں حق غرماء کا ابطال نہیں ( کیونکہ مال کے عوض برابر مال مل گیا) بلکہ ایک محل سے دوسر مے کل کی طرف ان کے حق کی تحویل ہے۔ وللبدل حکم المعبدل۔

قول ہو فی حالة الصحة مسسوال کا جواب ہے۔ سوال بیہوسکتا ہے کہ بقول ثاجب مال مدیون سے غرماء کاحق وابستہ ہو گیاتو حالتِ صحت کا اقرار بھی صحح نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس میں بھی اِس کا اقرار حق غیر کے ابطال کو تضمن ہے۔ حالا نکہ یہ بالا جماع جائز ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ صحت کی حالت میں مدیون کو کمانے کی قدرت حاصل حاصل یہ ہے کہ صحت کی حالت میں مدیون کو کمانے کی قدرت حاصل تھی۔ اور کمائی کے ذریعہ سے مال میں زیادتی کا امکان تھا۔ اور اب عاجزی کی حالت ہے کہ وہ اس موت کی بیاری کمانہیں سکتا۔ تو اس حالت میں

ممکن ہےکوئی یہ کیے کہ اچھااگر کوئی مریض مرض کی حالت میں قرضہ کا دوبارہ اقرار کریے توضیح نہیں ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ پہلے مقرلہ کاحق اس کے مال سے دابستہ ہو چکا'' وحالتا المرض اھ'' سے اس کا جواب ہے کہ مرض ابتدائی وانتہائی دونوں حالتیں گویا ایک ہی ہیں ۔ کیونکہ مرض کی حالت میں وہ معذور ہے۔ بخلاف حالتِ صحت وحالتِ مرض کے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ حالتِ صحت میں تو اس کومطلقا اختیار تھا اور مرض کی حالت میں اس کوعا جزی ہے۔ پس ان دونوں حالتوں میں فرق واضح ہے۔

#### معلومة الاسباب ديون كےمقدم ہونے كى وجبہ

وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ الْمَعْرُوْفَةَ الْاَسْبَابِ لِآنَهُ لَا تُهْمَةَ فِى ثُبُوْتِهَا إِذَ الْمُعَايِنُ لَا مَرَدَّ لَهُ وَذَالِكَ مِثْلُ بَدَلَ مَالً مَلِكَهُ اَوِ اسْتَهْلَكَهُ وَعُلِمَ وَجُوْبُهُ بِغَيْرِ إِقُرَارِهِ اَوْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً بِمَهْ مِثْلِهَا وَهَذَا الدَّيْنُ مِثْلَ دَيْنِ الصِّحَةِ لَا مَلِكَهُ اَوِ اسْتَهْلَكَهُ وَعُلِمَ وَجُوْبُهُ بِغَيْرِ إِقُرَارِهِ اَوْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً بِمَهْ مِثْلِهَا وَهَذَا الدَّيْنُ مِثْلَ دَيْنِ الصِّحَةِ لِتَعَلَّقِ يُعَلَّمُ اَحَدُهُ اللَّهُ مَا عَلَى الْاحْرِ لِمَا بَيَّنَا وَلَوْ اَقَرَّ بِغَيْنِ فِي يَدِهِ لِأَخَرَ لَمْ يَصِحُ فِي عَقِ عُرَمَاءِ الصِّحَةِ لِتَعَلَّقِ مَوْمَاء اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوِيْضِ اَنْ يَقْضِى دَيْنَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ دُونَ الْبَعْضِ لِآنَ فِي إِيْثَارِ الْبَعْضِ اِبْطَالُ حَقِّ الْمَالُونَ وَكُو لَكُ مَرْفِهِ وَلَا لِمُوسَاء اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ اور معروف اسباب والے قرضے مقدم اس لئے کئے جائیں گے کہ ان کے بُوت میں کوئی تہمت نہیں۔ کیونکہ آنکھوں دیکھی چیز کے دد کی سخواکش نہیں۔ اور معروف اسباب والے قرضے مقدم اس لئے کئے جائیں گے کہ ان کے بُوت میں کا وہ جوب اقر ار کے علاوہ سے معلوم ہوگیا یا اس نے کسی عورت سے اس کے مہمثل کے عوض نکاح کیا۔ یقرض بھی دَین صحت کے مثل ہے۔ کوئی ایک دوسر برمقدم نہیں کیا جائے گا۔ بدلیل سابق اگر اقرار کیا بیار نے دوسر بے کوئی ایک وہ میں کے بیان میں کا جواس کے قبضہ میں ہے۔ توضیح نہ ہوگا۔ صحت کے قرض خواہوں کے حق میں۔ کیونکہ ان کا حق اس مال سے وابستہ ہو چکا اور جائز نہیں مریض کے لئے بعض قرض خواہوں کا قرض چکا نا۔ کیونکہ بعض کو ترجیح دینے میں باتی قرض خواہوں کا حق باطل کرنا ہے اور اس میں تندرتی و بیاری کے قرض خواہ برابر ہیں۔ گریہ کہ ایسا قرض چکا ہے جواس نے حالت مرض میں کیا ہے یا اس کے دار چکا کے جواس نے حالت مرض میں کیا ہے یا اس کے دار چکا ہے جواس نے حالت مرض میں خریدی ہے۔ اور بینہ سے معلوم ہوگئ ہے۔

تشرت میں مثلاً کی مجبورے یا کی موجہ سے کہ اسے قرضے جن کے اسباب معلوم ہیں مثلاً کی مبیعے کانٹن بوجہ بیچے کے یاکی عورت کا مہر بوجہ بہت کے لازم آیا ہے تو ان کے مقدم ہونے کی وجہ بیے کہ ان کے جوت میں تہت کا کوئی امکان نہیں۔ کیونکہ مشاہد چیز کے دد کی تنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ قرضہ ایسے مال کی وجہ سے لازم آیا جو مال اس نے اپنی ملک میں لیا ہے یا اس نے کسی کا مال تلف کیا اور اس کا وجوب اقرار کے علاوہ معائد یا گواہی کی دلیل سے معلوم ہوگیا یا اس نے کسی عورت سے اس کے مہرش پر نکاح کیا تو ایسے قرضہ صحت کے برابر ہیں کسی ایک کو دوسرے برتر جے نہیں کیونکہ ان کے جوت میں کوئی تہت نہیں ہے۔

قولہ ولواقوبعین .....مریض کے قبضہ میں کوئی معین مال ہے جس کی بابت اس نے اقر ارکیا کہ بیفلاں مخض کا ہے تو غرما ہے جت کے حق میں اس کا بیا قرار سیح نہیں۔(ائمی ثلاثہ کے نزد کیک سیح ہے) کیونکہ اس مال کے ساتھ ان کاحق وابستہ ہو چکا ہے۔

قوله و لا يجوز للمويض ....مريض ندكورك لئے يه بات جائز نبيل كه و بعض غرماء كا قرضه اداكر اور بعض كاادانه كرے - كيونكه اس طرح كرنے ميں دوسروں كى حق تلفى ہے -خواہ غرماء صحت ہول ياغرماء مرض ہوں - ہال اگر اس نے بحالت مرض وہ قرض چكا يا جو حالتِ مرض ہى

#### تمام دیون ادا کرنے کے بعد مال کی جائے تو حالت مرض الموت کے دیون کوا دا کیا جائے گا

ترجمہ اور جب اداکر دیے گئے یعنی وہ قرضے جومقدم ہیں اور کچھ مال نے گیا۔ تو وہ صرف کیا جائے گا۔ اس میں جس کا اس نے اقر ارکیا ہے۔ حالتِ مرض میں۔ کیونکہ اقر ارفی ذاتہ سیح ہے۔ مگر مریض پر حالتِ صحت کے قرضنہ ہوں تو اس کا اقر ارضیح ہوگا۔ کیونکہ بیت غیر کے باطل کرنے کو متضمین نہیں ہے اور مقرلہ اولی ہوگا بہنست ور شد کے حضرت عمر سے فر مان کی وجہ سے کہ جب اقر ارکیا۔ مریض نے کسی قر ضہ کا تو اس پر بیرجائز ہے اس کے جمیع ترکہ میں دراس لئے کہ قرض چکا نااصلی ضرورتوں میں سے ہے اور ور شدکا حق ترکہ سے متعلق ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ فارغ ہو اس لئے مقدم کی جاتی ہوتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ فارغ ہو اس لئے مقدم کی جاتی ہے۔ میت کی ضرورت تعفین۔

تشری کے ۔۔۔۔۔قولہ وَاذَاقصیت جب دیون منقد مہ یعنی دیون صحت اور وہ قرضے جو بحالتِ مرض اسباب معلومہ سے لازم ہوئے تھے۔ چکا دیے گئے اور ترکہ سے کچھ مال نچ رہا تو اس قرضہ کی اوائیگی میں صرف کیا جائے۔جس کا اس نے بحالت مرض اقر ارکیا ہے۔ اس لئے کہ حالتِ مرض میں جواقر ارکیا تھا وہ بذات خود صحیح و درست تھا (لصدورہ عن اھلہ فی محلّہ )لیکن غربا بھحت کے تن کی وجہ سے اس اقر ارکوروک دیا گیا تھا اور اب ان کاحق باقی نہیں رہا تو حالتِ مرض کا اقر ارضا ہر ہو جائے گا۔ (لزوال المانع)

قوله فاذالم یکن علیه ..... اگرمریض ندکور کے ذمہ صالتِ صحت کا کوئی قرضہ نہ ہوتو مرض کی حالت اس کا اقر ارکر ناجائز ہوگا۔ اگر چہوہ کل مال کا اقر ارکر لے۔اس لئے کہاب اس کا اقر ارابطال حقِ غیر کوششمن نہیں ہے اور اس مال میں ورشد کی بہنبت مقر لہاو کی ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمرٌ کا ارشاد ہے 'اذا اقر المویض بدین جاز ذالک علیه فی جمیع تو کته'' (والاثر فی مثلہ کالخبر )

#### مریض کاوارث کے لئے اقر ارکرنے کا حکم (وارث کے لئے مریض کا قرار حیج نہیں)

قَىالَ وَلَوْ اَقَرَّ الْمَرِيْضُ لِوَارَثِهِ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيْهِ بَقِيَةُ وَرَثَتِه وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اَحَدِ قَوْليَهُ يَصِحُّ لِآنَه

إِظْهَارُ حَقَّ ثَابِتٍ لِتَرَجُّح جَانِبِ الصِّدُقِ وَصَارَ كَالْإِقْرَارِ لِآجُنبِي وَبِوَارِثِ آخَرَ وَبِوَدِيْعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ لِلْوَارِثِ وَلَا إِقْرَارَ لَهُ بِالدَّيْنِ وَلِآنَهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ فِي مَرَضِهِ وَلِهِذَا وَلَنَا قَوْلُكُ عَلَى الْعَارِثِ وَلَا تَعَلَّقُ الْمُعَامِلَةِ فِي مَرَضِهِ وَلِهِذَا النَّعُلُق لَمْ يَظْهَر فِي حَقِّ الْاَجْنِبِي لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُعَامَلَةِ فِي الصِّحَةِ الْاَسْتِغْنَاءِ وَالْقَرَابَةُ سَبَبَ التَّعَلُق إِلَّا اَنَّ عَلَق لَمْ يَظْهَر فِي حَقِّ الْاَجْنَبِي لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُعَامِلَةِ فِي الصِّحَةِ الْاَسْتِغْنَاءِ وَالْقَرَابِ الْعَلَق اللَّهُ اللَّاسُ عَنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَهُ وَقَلَمَا يَقَعُ الْمُعَامِلَةُ فِي الصِّحَةِ لِلْاَنْتُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُلَلِ الْمُعُلَى الْمُلْولِ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه .....اگراقرار کیام یض نے اینے دارث کے لئے توضیح نہ ہوگا۔ مگریہ کہ اس میں باقی ورشاس کی تصدیق کریں۔ امام شافعی نے اپنے ایک قول میں کہا کہ بھے ہے۔ کیونکہ بیا کیٹ فابت کا ظہار ہے۔ جانب صدق رائح ہونے کی وجہ سے اور بیاایا ہو گیا جیسے اجنبی کے لئے اقر ارکر نایا وارث آخر کا یا دارث کی تلف کردہ ودبیت کا اقر ار کرنا۔ ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نہ وارث کے لئے وصیت ہے اور نہاس کے لئے قرض کا اقرار اور اس لئے کہاس کے مرض میں ور شکاحق اس کے مال سے متعلق ہو گیا۔ای لئے اس کو وارث پرتیرع کرنے سے بالکل روک دیا گیا۔ پس اقرار میں بعض ی تخصیص سے باقی ورشد کاحق باطل کرنا ہے۔اوراس کئے کہ حالتِ مرض حالت اسغناء ہے اور قرابت تعلق کا سبب ہے مگر ۔ پیعلق اجنبی کے حق میں ظاہز مبیں ہوا۔صحت کی حالت میں اس کومعاملہ کی ضرورت ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہا گرمرض کی وجہ سے وہ اقرار مجور ہو جائے تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے بازر ہیں گے۔اور وارث کے ساتھ معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔اور دوسرے کے وارث ہونے کے اقرار کے حق میں بھی طاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ اس کواس کی بھی ضرورت ہے۔ پھر پیعلق باقی ورشکاحق ہے۔ جب انہوں نے اس کی تصدیق کردی تو اپناحق خود ہی باطل کردیا۔ لہذا مریض کا اقرار صحیح ہوجائے گا۔اوراگر اقرار کیا اجنبی کے لئے توجائز ہے۔اگر چیاس کے پورے مال کو گھیر لے اور قیاس بیہ ہے کہ جائز نہ ہو مگر تہائی میں۔ کیونکہ شرع نے اس کا تصرف تہائی تک رکھا ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تہائی میں اس کا اقرار صحیح ہوا تو باقی تہائی میں اس کا تصرف کاحق ہوگا۔ کیونکہ بعد قرضہ کے بھی تہائی ہے۔ پھراس کے باقی کی تہائی پھراس طرح یہاں تک کہ اقرار کل مال پر حاوی ہو۔ تشری کے ....قوله و لواقو المویض اگر مریض اینے وارث کے لئے کسی عین یادّین کا اقر ارکر بے تو اقر اصحیح نہیں۔الأبیا کہ باقی ورثه اس کی تصدیق كريں \_امام احدٌ ،ابراہيمُ خعيٌ ،سفيان تُو رڳ شعبيّ ،حکمٌ ،قاضي شريح ،حلي انصاريٌ ،قاسم ابن سلام ،ابو ہاشم ،سالم ،ابن اذينه اورا يك قول ميں امام شافعيّ اس کے قائل ہیں۔لیکن ان کا اصح قول میہ ہے کہ اقرار مسجح ہے۔ابوثور،عطاء،حسن بھری،اوراسحات بھی اس کے قائل ہیں۔امام ما لک ُفر ماتے ہیں کہ جہاں تہمت کا اندیشہ نہ ووہاں تیجے ہے درنہ باطل ہے۔ جیسے کسی کی ایک لڑکی اور ایک چیاز اولڑ کا ہے۔ مریض نے اپنی لڑکی کے لئے اقر ارکیا توضیح نہ ہوگا۔ کیونکہ تہمت کا امکان ہےاوراگر چیاز ادلڑ کے لئے اقرار کیا توضیح ہوگا۔شوافع میں رویانی نے اس کو اختیار کیا ہے حسن بن صالح سے مروی ہے کے صرف اپنی ہوی کے مہر کا اقرار تصحیح ہے باقی باطل ہے۔

قول الله اظهار حق .....امام شافعی کی دلیل میرے کی مرین کا اقر ارکرناایک حق شابت کا اظہار ہے کیونکہ اس میں بدلالت حال ہے پس جیسے اجنبی کے لئے اقر ارضح ہے ایے ہی وارث کے لئے بھی صحح ہوگا۔ نیزیداییا ہوگیا جیسے وہ کسی شخص کی نسبت وارث ہونے کا یاکسی وارث کی قوله ولنا قوله عليه السلام ...... جارى دليل سنن دارقطنى كى روايت ب قال دسول الله الاوصية لوادث و لا اقراد له بدين ـ سوال ..... يردوايت مرسل بـ جواب ..... اوّل تو حافظ ابونيم نے تاریخ اصبان ميں اشعث بن شداد ، خراسانی كے تحت اس كومند كيا بـ ـ م مدن ده ه كذا "حدثنا له محمد بدن حيان ثنا له عبد الدحون المقدم ثنا الشعث بدن شداد المحد الساني ثنا بحر ثنا له حدد

وسنده هکذا "حدثنا ابو محمد بن حبان ثنا ابو عبدالرحمن المقدمی ثنا اشعث بن شداد الخراسانی ثنا یحی ثنا نوح بن دراج عن ابان تغلب عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جابو شاه "داوراگرم سل ای تسلیم کرلین جیما که اکثر کی رائے یہی ہے تب بھی مرسل ادرے یہاں جمت ہے۔

سوال .....نوح بن دراج کی ابن معین نے تکذیب کی ہے امام ابوداو دفر ماتے ہیں کہ پیچھوٹا ہے۔ صدیث گھڑتا تھا۔ ابن حبان اور حاکم کابیان ہے کہ پی ثقات سے بھی موضوعات روایت کرتا ہے۔ پھر مرسل مذکور صحح کہاں ہوئی؟

جواب ....جعفرفریابی نے محمد بن عبداللہ بن نمیر سے اس کی توثیق کی ہے شخ ابوزر عفر ماتے ہیں کہ یکوفہ کا قاضی تھااور مجھے امٹید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عدی کا قول ہے کہ مکثر فی الحدیث تو نہیں ہے مگر اس کی حدیث کھی جاسکتی ہے۔معلوم ہوا کہ نوح بن دراج مختلف فیہ ہے۔''والا حتلاف غیر مضر عندنا''۔(اعلاء السنن)

قولہ ولانہ تعلق ..... ہماری عقلی دلیل ہیہ ہے کہ مریض کے مال ہے جمیع ورشہ کاحق وابستہ ہو گیا ہے۔اسی وجہ سے اس کو ورشہ کے حق میں ہبدیا وصیت وغیرہ کے احسان کرے کی بالکل ممانعت ہے اور کسی ایک کے لئے اقر ارکرنے میں باقی ورشہ کاحق باطل کرنا ہے۔لہذا جائز نہ ہوگا۔ .

قول وان اقر لا جنبی .....اگرمریض نے کسی اجنبی کے لئے اقر ارکیا تو اقر ارجائز ہے۔اگر چاس کے تمام مال کومچھط ہوجائے۔ کیونکہ قرض کی ادائیگی حوائے اصلیہ میں سے ہے۔ گوقیاس بہی جاہتا ہے کہ تہائی کے علاوہ میں جائز نہ ہو۔ کیونکہ شرع نے اس کا تصرف صرف تہائی تک محدودر کھا ہے۔ لیکن ہم استحسانا کہتے ہیں کہ جب اس کا اقر ارتہائی میں صحیح ہوا تو باتی تہائی میں اس کا تصرف جائز ہوگا۔ کیونکہ قرضہ کے بعد بھی تہائی ہے۔ اس کے بعد پھر باتی تہائی میں بھی جائز ہوگا۔ و ہکذا یہاں تک کہ اقر ارکل مال پر حاوی ہوگا۔

اجنبی کے لئے اقر ارکیا پھر کہاوہ میر ابیٹا ہے۔نسب ثابت ہوگا اور اقر ارباطل ہوگا ، اجنبیہ کے لئے اقر ارکیا پھراس ہے نکاح کیا اقر ارباطل نہ ہوگا وجہ فرق

ُقَـالَ وَمَـنُ اَقَـرَّ لِاَجْـنَبِـيِّ ثُـمَّ قَالَ هُوَ اِبْنِى ثَبَتَ نَسَبُه مِنْهُ وَبَطَلَ اِقْرَارُهُ لَهُ فَاِنْ اَقَرَّ لِاَجْنَبِيَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلُ اِقْـرَارُهُ لَهَـا وَجْـهُ الْـفَرْقِ اَنَّ دَعْوَةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ اللَّى وَقْتِ الْعُلُوْقِ فَتَبَيَّنَ اَنَّهُ اَقَرَّ لِإِبْنِهِ فَلَا يَصِحُّ وَلَا كَذَالِكَ الزَّوْجِيَّة لِاَنَّهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوُّجِ فَبَقِى اِفْرَارُهُ لِاَجْنَبِيَّةِ. قَالَ وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَه فِى مَرَضِه ثَلْتُ ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنِ وَمَاتَ فَلَهَا الْاَقَلُّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيْرَاثِهَا مِنْهُ لِاَنَّهُمَا مُتَّهَمَانِ فِيْهِ لِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَبَابُ الْإِفْرَارِ مَسْدُوْدٌ لِلْوَرَثَةِ فَلَعَلَّهُ اَقْذَمَ عَلَى هٰذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَّ اِقْرَارُهُ لَهَا زِيَادَةً عَلَى مِيْرَاثِهَا وَلَا تُهْمَةَ فِى اَقَلَ الْامْرَيْنِ فَيَثْبُتُ

ترجمہ ....جس نے اقرار کیا اجنبی کے لئے پھر کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے تو اس سے اس کا نسب ثابت اور اس کے لئے اقرار باطل ہوجائے گا۔ اور اگر احتجہ یہ ہے لئے اقرار کیا پھراس سے نکاح کر لیا تو اس کے لئے اس کا اقرار باطل نہ ہوگا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ دعوہ نسب قرار نطفہ کے وقت کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ پس بی ظاہر ہوگیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لئے اقرار کیا ہے۔ اور زوجیت اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو نکاح کرنے کے وقت پر محدود ہوتی ہے تو اس کا اقرار اد جنبیہ کے لئے باتی رہا۔ جس نے طلاق دی اپنی بیوی کو حالت مرض میں تین پھر اقرار کیا اس کے قرضہ کا اور مرگیا تو عورت کے لئے قرض اور میر اث سے کمتر ہوگا۔ کیونکہ وہ دونوں اس فعل میں تہم ہیں۔ قیام عدت اور ور شرکے لئے اقرار کا درواز ہ بند ہونے کی وجہ سے۔ پس ممکن ہے۔ اس نے طلاق پر اقدام اس لئے کیا ہوتا کہ عورت کے لئے اس کا اقرار سے جو جائے اور اس کو میراث سے زیادہ ملے اور دونوں میں ہے ملئے میں کوئی تہمت نہیں تو یہ ثابت ہوجائے گا۔

وصایاجامع صغیر میں ہے کہ اگر مریض نے اپنے بیٹے کے لئے قرض کا اقرار کیا دارنجا کید بیٹا نصرانی یا غلام ہے۔ پھروہ اسلام لے آیا آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد مریض فذکور مرگیا تو اقرار باطل ہے۔ اس لئے کہ اقرار کے وقت ان کے درمیان تہمت کا سبب قائم تھا۔ یعنی وہ قرابت جس کی وجہ سے وہ آخر کار وارث ہوا ہے اور بیاس کے خلاف ہے جو دونہید کے لئے اقرار کر کے پھراس سے نکاح کر لے کہ اس میں اقرار کے وقت تہمت کا سبب موجود نہیں ہے۔

قولہ و من طلق زوجتہ .....اگرمرض الموت میں بیوی کوتین بارطلاق بائن دے دی پھراس کے لئے اقر ارکیاتو میراث اوراقر ارمیں ہے جو کمتر ہووہ عورت کو ملے گا۔ کیونکہ یہال زوجین اقر ارمیں متہم ہو سکتے ہیں۔ بایں معنی کہز مانہ عدت موجود ہے اور باب اقر ارمسد ودتو ممکن ہے اس نے میراث سے زیادہ دلانے کے لئے طلاق پراقد ام کیا ہواور کمتر مقد ارمیں تہت کا امکان نہیں۔لہذا کمتر مقد ار ثابت ہوگی۔

فائدہ .....طلاق بائن کی قیداس لئے لگائی کہ طلاق رجعی میں تو وہ اس کی زوجہ ہی رہتی ہے۔ گر حکم مذکور کے لئے بیشرط ہے کہ مقرا ثناءعدت میں مر گیا ہواگر عدت کے بعد مراتو اقرار صحیح ہوگا۔صاحب ہدایہ نے''لقیام العدۃ''سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

تنبید ..... منه مذکورے لئے یہ بھی شرط ہے کہ شوہر نے عورت کی طلب پرطلاق دی ہو۔ اگرطلاق بلاطلب ہوتو عورت کومیراث ملے گی۔ جتنی بھی اس کے حصّہ میں آتی ہواوراس کے لئے اقر ارشچے نہ ہوگا۔ کیونکہ عورت تو اس کی وارث ہے اوراس کا شوہرزوج فار ہے۔ جامع ، محیط جبین وغیرہ اکثر کتب معتبرہ میں بیشرط مصرح طور پرگزر چکی۔ حیث قبال "و ان طلقها شلاتا فی موضه معتبرہ میں بیشرط مصرح طور پرگزر چکی۔ حیث قبال "و ان طلقها شلاتا فی موضه

سامرها شم لهابدین و اوصی لها بوصیهِ فلها الا قل من ذالك و من المیواث یهان صاحب بداید نے اورصاحب كافی اور بہت ہے شراح بداید نے شرط ندکور سے غالبًا كتاب الطلاق كی تصرح پراعتاد كرتے ہوئے تعرض نہیں كیا اور شخ نجم الدین زاہدی نے شرح مختصر القدوری میں جور كہا ہے كہ ' بعض قد درى اور شروح میں یوں فدکور ہے و من طلق زوجته فی موضه ثلاثا بسؤ الها ثم اقر لها بدّین رچر كہا ہے كہ يدونوں موضع سے ہے كہ ' بعض قد درى اور شروح میں یوں فدکور ہے و من طلق زوجته فی موضه ثلاثا بسؤ الها ثم اقر لها بدّین رچر كہا ہے كہ يدونوں موضع سے ہے۔ بین اوران دونوں كا تحكم ہے ہو۔ اللہ علی اللہ جہال بھى يہ مسئلدد يكھا دہ كار ماتھ مقيد پايا كہ تكم فدكوراس وقت ہے جب طلاق عورت كى طلب ياس كے تكم سے ہو۔

# ایسے لڑکے کا قرار کیا کہ اس جیسا اس کے ہاں پیدا ہوسکتا ہے اور اس کا کوئی معروف نسب اور لڑکے نے اس کی تصدیق کردی تو مقربے اس کا نسب ثابت ہوگا اگر چہوہ بیار ہو

﴿ فَصْلٌ ﴾ وَمَنْ اَقَرَّ بِغُلَامٍ يُوْلَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوْقَ اَنَّهُ ابْنُه وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُه مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا لِآنَ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَّةً فيَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهِ وَشَرَطُ اَنْ يُّوْلَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَيْلا يَكُوْنَ مُمْكَذَّبًا فِي الظَّاهِ وَشَرَطُ اَنْ لَا يَكُوْنَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوْقَ وَلِآنَهُ يَمْنَعُ ثُبُوْتَه مِنْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصْدِيْقَه لِاَنَّهُ فِي الظَّاهِ وَانَّمَا شَرَطَ تَصْدِيْقَه لِاَنَّهُ فِي الظَّاهِ وَانَّمَا شَرَطَ تَصْدِيْقَه لِاَنَّهُ فِي الطَّعِيْرِ عَلَى مَامَرٌ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَمُتَنِعُ لِللّهِ الْمَعْرُونِ وَلَا يَمُعَلَمُ اللّهُ عَلْمَ يَعْبُرُ عَنْ نَفْسِه بِخِلَافِ الصَّغِيْرِ عَلَى مَامَرٌ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَمْتَنِعُ بِالْسَرِقِ لِآنَا النَّسَبَ مِنَ الْحَوَائِحِ الْاصْلِيَّةِ وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةُ فِي الْمِيْرَاثِ لِآلَهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ فَيُشَارِكُ وَرَثَتُهُ مِنْهُ مَانُولُ وَرَثَتُهُ مِنْهُ مَا لَمَعُولُ فِي فَيُشَارِكُ وَرَثَتُه

تشری میسقوله فصل اقرار مال کواقر ارنسب پراس کئے مقدم کیا ہے کہ اول کا دقوع بیشتر ہوتا ہے اور جو چیز کثیر الدوران ہووہ اہم بالبیان ہوتی ہے اور ثانی کو ملیحد فصل میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یعض شروط واحکام میں منفر د ہے۔

قول و من اقد سسمقرنے اقر ارکیا کہ فلال بچے میرابیٹا ہے تو مقر سے اس کانسب ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ نسب ان امور میں سے ہے جو خاص طور سے اس کولازم ہونے والے ہیں۔لیکن ثبوت نسب کے لئے چند شرطیں ہیں۔

- ا۔ اس جیسا بھاس کے یہاں پیدا ہوسکتا ہوتا کہ وہ بلحاظ ظاہر جھوٹا قرار نہ یائے۔
- ۲۔ بچہ جہول النسب ہو۔ اگر معروف النسب ہوتو کسی دوسرے سے اس کے نسب کا ثابت نہ ہوناایک بدیمی بات ہے۔
- س۔ بیاس کی تصدیق بھی کردے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔اس لئے کہ وہ اڑ کا اپنے ذاتی قبضہ میں ہے۔ کیونکہ مسئلہا یسے ہی بچہ کے حق میں مفروض

ہے جواپی ذات نے تعبیر کرسکتا ہو۔ بخلاف ایسے بچر کے جواپی ذات سے تعبیر نہیں کرسکتا کدوہ اپنے قابض کے قبضہ میں ہوتا ہے۔ جیسا ک<sup>ھے</sup> کتاب الدعویٰ میں گزر چکا۔ نیز اس لئے بھی کہ ثبوت نسب پر پچھ حقوق مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے ثبوت ارث ہزوم نفقہ وغیرہ اور اقر ارنسب میں ان حقوق کا الزام ہے تو مقرلہ کی طرف سے اس کا التزام ضروری ہے اور بیاس کی تصدیق ہی ہے ہوگا۔ جب ندکورہ شرطوں کی موجودگ میں اس کا نسب ثابت ہوگیا تو دیگرور شہ کے ساتھ وہ بچ بھی مقر کا وارث ہوکر میراث پائے گا۔

#### . والدین ،اولا د ،زوجہاورمولی کے لئے اقرار کا حکم

قَالَ وَيَهُوٰذُ اِقْرَارُ الرَّجُلُ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَيٰ لِآنَهُ أَقَرَّ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَحْمِيْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَيُقْبَلُ اِلْوَلَدِ لِآنَ فِيهِ تَحْمِيْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَيُقْبَلُ اِلْوَلَدِ لِآنَ فِيهِ تَحْمِيْلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ لِآنَ النَّسَبَ عِنْهُ إِلَّا اَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ لِآنَ الْمَوْأَةِ تَفْصِيْلًا فِي كَتَابِ الدَّعُولَى وَلَابُدَّ مِنْ الْفَالِكَةِ لِآنَ النَّسَبَ عَلَى الْمَوْأَةِ تَفْصِيْلًا فِي كِتَابِ الدَّعُولَى وَلَابُدَّ مِنْ الْفَالِكَةِ فِي الطَّلَاقِ وَقَلْ ذَكُونًا فِي إِقْرَارِ الْمَوْأَةِ تَفْصِيْلًا فِي كِتَابِ الدَّعُولَى وَلَابُدَّ مِنْ الْفَالِكَةِ فِي الطَّلَاقِ وَقَلْ ذَكُونًا فِي إِقْرَارِ الْمَوْأَةِ تَفْصِيْلًا فِي كِتَابِ الدَّعُولَى وَلَابُدَ مِنْ الْفَالِكَةِ وَيَصِحُ التَّصْدِيْقُ فِي الطَّلَاقِ وَقَلْ ذَكُونًا فِي إِقْرَارِ الْمُونَةِ وَلَا النَّسَبَ يَبْعَلَى النَّسَبَ يَبْعَلَى النَّسَبَ يَبْعَلَى النَّسَبَ يَبْعَلَى النَّسَبَ يَبْعَلَى النَّسَبَ بَعْدَا يَصِحُ تَصْدِيْقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا لِآنَ الْإِرْثَ مِنْ اَحْكَامِهِ وَعِنْدَ اللَّهُ وَجَةِ لِآنَ حُكُمَ النِكَاحِ الْقَطَعِ بِالْمَوْتِ وَلِهِذَا لَا يَحِلُّ لَهُ غَسْلُهَا عِنْدَنَا وَلَا يَصِحُ التَّصْدِيْقُ عَلَى النَّسَدِيْقُ الزَّوْجِ الْعَلَى وَلَا يَصِحُ التَّصْدِيْقُ عَلَى النَّالِ الْإِرْثِ لِلَاللَّهُ اللَّهُ وَالِ الْإِنْوَلِ وَالنَّمَا يَشْبَالِهُ الْلَاوْقِ وَالْمَوْتِ وَالتَّصُولِيْقِ يُسْتَنَدُ اللَّي الْوَلِ الْمُولِ الْمَوْتِ وَالتَّصُولِيْقِ يُسْتَنَدُ اللَّي الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ وَاللَّهُ الْمُولِ وَاللَّولَ الْمُولِ الْوَلِ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِ وَالنَّهُ الْمُولِ وَالْمَولِ وَالتَصْدِيْقِ يُسْتَنَدُ اللَّي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْم

ترجمہ سسجائز ہے اقرار کی کی بات، مال، باپ بفرزند، بیوی اور آقا ہونے کا۔ کیونکہ اس نے اس کا اقرار کیا ہے جواس پرلازم ہوگا اوراس میں دوسرے پرنسب ڈالنا نہیں ہے اور تبول کیا جائے گا۔ عورت کا اقرار بیٹا ہونے کا۔ اس وجہ ہے جوہم نے بیان کی۔ اور قبول نہیں کیا جائے گا قرار بیٹا ہونے کا۔ کیونکہ اس میں غیر پرنسب ڈالنا ہے اور وہ شوہر ہے کیونکہ نسب اس سے ہوتا ہے مگر یہ کہ شوہراس کی تصدیق کرے۔ کیونکہ تن براہ میں داری کا قول مقبول ہے اور پیطلاق میں گزر چکا۔ اور ہم نے اقرار عورت کے بارہ میں کی ہے۔ داریان اوگوں کی تصدیق ضروری ہے اور اقرار نسب میں موت مقرکے اور ہم نے اقرار عورت کے بارہ میں کی چھوٹھیل کتاب الدعوی میں ذکر کی ہے۔ اور ان اوگوں کی تصدیق میں جو کہ کیونکہ تم نکاح باق ہے۔ ای طرح بوی کی بعد باقی رہتا ہے ایسے ہی ہوی کی تصدیق بھی صحیح ہے کیونکہ تم نکاح موت سے منظع ہو بعد شوہر کی تصدیق میں ہیں ہوئی ہے۔ اور امام ابوطنے فیڈ کے نزد یک صحیح نہیں۔ کیونکہ میراث اقرار کی جانب متندہوتی ہے۔ دوراث میں معدوم تھی۔ وہ تو موت کے بعد فاہم ہوئی۔ حالانکہ تھیں اور بالحاظ میراث شوہر کی تصدیق صحیح نہیں۔ کیونکہ میراث اقرار کی جانب متندہوتی ہے۔

تشریح .... قوله ویبجوز اقرار الرجل اگرکوئی محض بحالت صحت یا بحالت مرض کسی دوسر کے واپناباپ یا پی بال یا بنا بتلائے تو (کافی و معراج اور در مخارود یگر معتبرات کے مطابق ) فیکورہ سابقہ شروط شکھ کے ساتھ اس کا اقرار سیح ہے۔ نیز اگروہ کسی عورت کو اپنی بی بی بتلائے تو بیہ مسیح ہے۔ بشرطیکہ: -

۱) وه عورت کسی کی زوجه نه بول ۲ کسی کی عدت میں نه بول ۳) اس عورت کی بهن یا خاله یا پھو پھی مقر کی منکوحه یا معتده نه بول

۳) اس عورت کے علاوہ چارعور تیں اس کے پاس نہ ہول۔ (در مختارہ کانی وغیرہ) ۵) وہ عورت مجوسیہ یابت پرست نہ ہو۔ (حوی)

۲) وہ عورت مقررپر رضاعت ہے حرام نہ ہو (حاشیہ زیلعی )ای طرح اگروہ بتلائے کہ فلال شخص میرامولار عتاقہ ہے تو بیاقرار بھی صحیح ہے بشر طیکہ

اس کی ولاء غیر مقرسے ثابت نہ ہو۔ بقول صاحب ہدایہ دلیل ہیہ ہے اس میں ایسے امر کا اقرار ہے جوخودای کو لازم ہونے والا ہے اور اس میں نسب کو کسی غیر کی طرف منسوب کرنا بھی نہیں ہے۔ ان مسائل میں قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ آ دمی کا قرار خودا پی ذات پر ججت ہے نہ کہ غیر پر۔ مسید سنسی مال ہونے کے اقرار کا صحیح ہونا جیسا کہ اوپر فہ کور ہوا۔ یہی مشہور ہے۔ اکثر علاء ای پر ہیں۔ اور یہی تخدالفقہاء ، سراج الدین کی شرح فرائض اور صاحب ہدایہ کی روایت کے موافق ہے۔ لیکن فرائض عما بی مضوء السراج اور مسبوط والیضاح اور شخ محبوبی کی جامع صغیر کے عام شخوں میں اس کے خلاف یہ ہے کہ مال ہونے کا اقرار صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ نسب آ باء سے ہوتا ہے نہ کہ امہات سے نیز اس میں غیر شخص یعنی مقر کے باپ پر زوجیت لاگوکرنا ہے لہٰذا اقرار صحیح نہ ہوگا۔ گرصاحب در مختار کہتے ہیں کہ اقرار فہ کورکی صحت حق ہے۔ کیونکہ اصل ہونے میں مال اور باپ دونوں برابر ہیں۔ تو مال باپ کے مانند ہوئی۔

#### والدین اور اولا د کے علاوہ بھائی یا چیے کے نسب کا دعویٰ کیا اقر ارنسب میں قبول ہے یانہیں؟

قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ نَحُوُ الْآخُ وَالْعَمْ لَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ لِآنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَانْ كَانَ لَهُ وَارِثُ مَعْرُوْفَ قَرِيْبٌ اَوْ بَعِيْدٌ فَهُوَ اَوْلَى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْمُقِرِّ لَهُ لِآنَهُ لَمَّا لَمُ النَّسَبُه مِنْهُ لَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ السَّتَحَقَّ الْمُقِرِ لَهُ مِيْرَاثَه لِآنَ لَهُ وَلاَيةً التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِه عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ اللَّ تَرَى اَنْ لَهُ اَنْ يُوْصِى جَمِيْعَه عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ فَيَسْتَحِقُّ الْمَقْرُ فِي مَالِ نَفْسِه عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْا تَرَى اَنْ لَهُ اَنْ يُوْصِى جَمِيْعَه عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ فَيَسْتَحِقُّ الْمُقْرِ وَلَيْسَتْ هٰذِه وَصِيَّة حَقِيْقَة حَتَّى الْعَيْرِ وَلَيْسَتْ هٰذِه وَصِيَّة حَقِيْقَة حَتَّى الْعَيْرِ وَلَيْسَتْ هٰذِه وَصِيَّة حَقِيْقَة حَتَّى الْعَلْ وَلِنْ لَمُ الْحَرْ بِجَمِيْعِ مَالِه كَانَ لِلْمُوْصَى لَهُ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَصِيَّة وَعِيْدَ الْمُورِ فَا لَا لَكُولُ وَعِيَّا لَى الْعَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْدَ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيَّا الْعَيْرِ وَلَيْسَتْ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْدِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْدُ الْمُوسِلِ مَا لَهُ الْمُولِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْدِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعِيْدَ الْمُولِ الْمِيْرِ الْمُولِ اللْهُ الْكَالِ الْمُولِ وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَعَى الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْالْوَلُ وَعِيْدَ الْمُؤْمِلُ مِيْهُ الْمُولِ وَلَوْلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُولِ وَلَا لَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُومُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُولُ الْم

لِاشْتُوكَا يَصْفَيْنِ لَكِنَّه بِمَنْزِلَتِهِ حَتَّى لَوْ اَقَرَّ فِى مَرَضِه بَأْخِ وَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ لَهُ ثُمَّ اَنْكَرَ الْمُقِرُّ قَرَابَتَه ثُمَّ اَوْصُلَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوْصَ لِاَحَدِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّ رُجُوْعَهُ صَحِيْحٌ لِاَنَّ لِبَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّ رُجُوْعَهُ صَحِيْحٌ لِاَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ فَبَطُلَ لِاقْرَارُ اللَّمُوصَى لَهُ وَلَوْ لَمْ يُوْصَ لِاَحَدِ كَانَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِاَنَّ رُجُوْعَهُ صَحِيْحٌ لِاَنَّ النَّسَبَ لَمْ يَثْبُتْ فَبَطُلَ لِاقْرَارُ

ترجمہ ..... جوا قرار کرے والدین اور اولا و کے علاوہ کے نسب کا جیسے بھائی اور پچا کا تو اس کا اقرار مقبول نہ ہوگا، نسب میں ، کونکہ اس میں نسب دوسرے پر ڈالنا ہے۔ پس اگر اسکا کوئی معلوم وارث ہو قر بہی یا بعیدی تو وہ میراث کا زیادہ سختی ہوگا مقرلہ سے۔ اسلئے کہ جب اس کا نسب اس سے خابت نہیں ہوا تو وہ وارث معروف کا مزاہم نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر اس کا کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ اس کا مستحق ہوگا اس کی میراث کا کیونکہ مقرکو والایت ہے اپنے ذاتی مال میں نصرف کے وارث نہ ہونے کے وقت کیا نہیں و کیھتے کہ مقرکو اختیار ہے اپنے پورے مال کی وصیت کرنے کا وارث نہ ہونے کہ وقت پس مقرلہ پورے مال کا مستحق ہوگا۔ اگر چہ مقرسے اس کا نسب خابت نہیں ہوا بایں وجہ کہ اس میں نسب غیر پر ڈالنا ہے اور یہ حقیقی وصیت نہیں ہے۔ حتی کہ جس نے بھائی ہونے کا اقرار کیا گھڑ کہ ہوئے اور اگر کی موست ہوتا تو دونوں نصفا نصف کے شریک ہوتے لیکن وہ بمزلہ وصیت کہ دی کو مصیت کہ وتی کو اور اگر کی وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کی وصیت میں بھائی ہونے کا اقرار کیا اور اگر کی وصیت میں بھائی ہونے کا اقرار کیا اور اگر کی وصیت میں تو تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کس کے لئے وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کس کے لئے وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کس کے لئے وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کسی کے لئے وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کسی کے لئے وصیت کی تو پورا مال موصیٰ لہ کا ہوگا اور اگر کسی کے لئے وصیت کی تو پورا مال ہوگیا۔

تشرت سقول و من اقربنسب اگرکوئی محض والدین اور ولد سلی کے علاوہ سے نسب کا اقر ارکر ہے۔ جیسے بھائی، چچا، دادا، پوتاوغیرہ تو اقر ار قبول نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں نسب کوغیر پرلاگوکر نالازم آتا ہے اس لئے کہ بھائی اسی وقت ہوگا جیب باپ کا بیٹا ہوا اور چپاس وقت ہوگا جب دادا کا بیٹا ہوا با گرمقر کا کوئی معروف النسب وارث ہوخواہ قریبی ہو، جیسے اصحاب فروض اور عصبہ یا بعیدی ہو جیسے ذوی الارحام تو مقرکی میراث مقرلہ، کو نہیں پنچے گی بلکہ اس معروف النسب وارث کو ملے گی۔ اس لئے کہ جب مقربے مقرلہ کا نسب ثابت نہیں ہوا تو دارث معروف کا مزاہم نہ ہوگا۔

قولہ و لیست ہذہ لینی بھائی اور پچاوغیرہ ہونے کا اقر ار مذکور حقیقی وصیت نہیں ہے۔ بلکہ بمز لدوصیت کے ہے۔ حقیقی وصیت نہ ہونے کی وضاحت تواس جزید ہے ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بھائی ہونے کا اقر ار کرنے کے بعد کسی دوسرے کے لئے اپنے کل مال کی وصیت کردی تو موصیٰ لدکو کل مال کی تہائی ملتی ہے اگر اول یعنی بھائی ہونے کا اقر ار حقیقی وصیت ہوتی تو مقر لہ اور موصیٰ لہ دونوں نصفا نصف کے شریک ہوتے۔ اور بمز لہ وصیت ہونے کے وضاحت اس جزید ہے ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اپنے مرض الموت میں کسی کی نسبت بھائی ہونے کا اقر ارکیا اور مقر لہ نے اس کی تھدیت کی وصیت کسی کی نسبت بھائی ہونے کا اقر ارکیا اور مقر لہ نے اس کی تھدیت کی دوسے کے بعد مقر نے اس کی قر ابت سے انکار کردیا۔ پھر اپنے کل مال کی وصیت کسی اور کے لئے کر دی تو یہ مال پور ااس موصیٰ لدکو طلح گا۔ اور اگر اس کے انکار کے بعد اس نے کسی کے لئے وصیت نہیں کی۔ تو کل مال بیت المال میں داخل ہوگا۔ کیونکہ ایسے اقر ارنسب سے اس کا رجوع کرنا ہے جیسے وصیت سے رجوع کرنا ہے جو بوتا ہے۔ اگر اقر ار نہ کور بمز لہ وصیت کے نہ ہوتا تو اس کار جوع کرنا ہے جیسے وصیت سے رجوع کرنا ہوئے ہوتا ہے۔ اگر اقر ار نہ کور بمز لہ وصیت کے نہ ہوتا تو اس کار جوع کرنا ہوئے نہیں ہوتا۔

جس کاباپ فوت ہو گیااس نے بھائی کا قرار کیانسب ثابت نہ ہوگا اور مقرلہ میراث میں شریک ہوگا

قَالَ وَمَنْ مَاتَ ٱبُوْهُ فَاقَرَّ بَاخِ لَمْ يَثْبُتُ نَسبُ آخِيْهِ لِمَا بَيَّنَا وَيُشَارِكُهُ فِي الْمِيْرَاثِ لِآنَ إِفْرَارَهُ تَضمَّنَ شَيْئَيْنِ حَدُمُ لَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَالْإِشْتِرَاكَ فِي الْمَالِ وَلَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ فَيَثْبُتُ كَالْمُشْتَرِى إِذَا أَقَرَّ عَلَى الْمَالِ وَلَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ فَيَثْبُتُ كَالْمُشْتَرِى إِذَا أَقَرَّ عَلَى الْمَالُ وَلَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَلَكِنَّهُ يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْعِنْقِ. قَالَ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ الْبَائِعِ بِالْعَمْنِ وَلَكِنَّهُ يُقْبَلُ فِي حَقِ الْعِنْقِ. قَالَ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ الْبَائِدُ وَلَا عَلَيْهِ مِاللَّهُ مَنْ مِنْهَا خَمْسِيْنَ لَا شَيْءَ لِلْمُقَرَ وَلَّالِا خَرْ خَمْسُونَ لِآلًا

هٰذَا اِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ لِآنَ الْاِسْتِيْفَاءَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِقَبْضِ مَضْمُوْن فَاذَا كَذَّبَهُ اَخُوْهُ اسْتَغُرَّقَ الْلَّيْنَ نَصِيْبَهُ ۚ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا غَايَةُ الْآمْرِ اَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى كَوْن الْمَقْبُوْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لَكِنَّ الْمُقَرَّ لَوْ رَجَع عَلَى ي الْقَابِضِ بِشَيْءٍ لَرَجَعَ الْقَابِضُ عَلَى الْغَرِيْمِ وَرَجَعَ الْغَرِيْمِ عَلَى الْمُقِرَّ فَيُؤَدِّيْ إِلَى الدَّوْرِ

ترجمہ بسب جس کا باپ مرگیا اور اس نے کسی کی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کیا تو اس کے بھائی ہونے کا نسب فابت نہ ہوگا۔ بدلیل فد کور ہاں وہ میراث میں اس کا شریک ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کا اقرار دو چیز ول کوشائل ہے۔ ایک تو غیر پرنسب رکھنے کو اور مقر کو اس پر یہ اختیار ہے تو یہ فابت ہوجائے گا۔ جیسے مشتری اگر بائع پر آزاد کرنے کا اقرار کریتو بائع پر اس کا اقرار مقبول میں اشتراک کو اور مقرکے لئے باس کا اختیار ہے تو یہ فابت ہوجائے گا۔ جیسے مشتری اگر بائع پر آزاد کرنے کا اقرار کریتو بائع پر اس کا اقرار مقبول ہے۔ ایک شخص مرگیا اور اس نے دو بیٹے جھوڑ ہے اور اس کا دوسرے پر سودر ہم قرضہ ہے۔ پس ایک بیٹے نے اقرار کیا کہ اس کے باپ نے ان میں پچاس وصول کر لئے تھے تو مقر کے لئے پچھنہ ہوگا اور دوسرے بیٹے کے لئے پچاس ہوں گے۔ کیونکہ بیمت پر قرضہ کی وصولی قبض مضمون ہی سے ہوگا اور جب اس کے بھائی نے اس کی تکنذیب کر دی تو دین نے اس کا کل حصہ لے لیا جیسا کہ بھی فہ مہب ہے۔ ہمارے نزدیک غایۃ الامریہ ہے کہ ان دونوں نے مقبوض کے مشترک ہونے پر تصادتی کیا ہے۔ لیکن مقراگر قابض سے پچھ لیو قابض عزیم سے لے گا۔ اور عزیم مقرسے لے گا۔ پس یہ دور کی پہنچائے گا۔

تشری کے ....قولہ و من مات ابو کسی کاباب مرگیااوراس نے ایک شخص کی نسبت بیا قرار کیا کہ بیمیر ابھائی ہے تو بھائی ہونے کا نسب تو ٹابت نہ ہو گا۔ کیونکہ اس میں غیر پڑ کمیل نسب ہے۔ البتہ مقرلہ مقر کے ساتھ پدری میراث میں شریک ہوجائے گا۔ امام مالک ّ، امام احمد ّاورا کثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عدم ثبوت نسب کی وجہ سے میراث میں بھی شریک نہ ہوگا۔ بید صفرت ابن سیرین سے بھی منقول ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اقرار فذکوردوباتوں پر شمل ہے ایک تو دوسرے پرنسب لازم کرنااور مقرکوغیر پراس کا اختیار حاصل نہیں ہے تو یہ مالی میراث میں اشتراک اور مقرکواس کا اختیار حاصل ہے۔ کیونکہ بیانی ذات پر اقرار ہے اور اس کواپی ذات پر ولایت ہے۔ تو یہ مالی شرکت ثابت ہوجائے گی۔ اس کی نظیر بھی موجود ہے۔ مثلاً کسی مشتری نے اپنے بائع پر بیا قرار کیا کہ میں نے جو غلام اس سے خریدا ہے وہ اس کو آزاد کر چکا تھا۔ تو بائع پر اس کا بیا قرار مقبول نہیں ۔ یہاں تک کہ وہ بائع سے غلام کا شن والیس نہیں لے سکتا لیکن آزادی کے حق میں اس کا بیا قرار اور مقبول ہوگا۔ بہن اس کا بیا قرار اور ہوجائے گا۔ پس اس کا میا قرار اس کی دور اشتراک میراث کے بارے میں مقبول ہوگا۔

فائدہ اولیٰ سے جب مقر مذکور کاس کی ذات کے حق میں اقرار مقبول ہواتو ہمار ہے زدیک مقرلہ مقر کے نصف حصہ کا مستحق ہوگا۔ اور امام مالک ّاور این ابی لیٹی کے نزدیک اس کا اقرار ترکہ میں شائع ہوگا۔ پس مقر کواتنا ملے گاجتنا اس کا حصہ خصوص ہے۔ یہاں تک کہ جس کا باپ مراہ اگراس کا کوئی معروف ہوائی ہواور وہ کسی اور خص کی نسبت بھائی ہونے کا اقرار کر ہا اور اخ معروف اس کی تکذیب کر ہے تو ہمار ہزد یک مقر کواس کے مقبوض کا تہائی ملے گا۔ کیونکہ مقر نے اس کے لئے تصفین میں شائع مقدار ثلث مقدار ثلث کا اقرار کیا ہے۔ تو اس کا اقرار اس کے حصہ میں نافذ ہوگا اور جواس کے بھائی کے حصہ میں ہے وہ باطل ہوگا۔ پس مقر کے لئے اس کے مقبوض کا ثلث ہوگا اور وہ جیجے مال کا سدس ہے اور دوسر اسدس اس کے بھائی کے حصہ میں ہے۔ اس میں اس کا اقرار باطل ہوگا۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ مقر کا زعم یہ ہے کہ مقرلہ استحقاق میں اس کے مساوی ہے اور منکر اپنے انکار میں ظالم ہے تو مقر کے مقبوض کوشل ما لک ٹھرا کر باقی کوان کے درمیان برابرتقسیم کیا جائے گا۔ فانگرہ ٹانیہ .....میراث کے تن میں نسب کا ثبوت مرف ایک وارث کے اقر ارسے نہیں ہوتا بلکہ ورشیں سے دومردیا ایک مرداوردوعورتیں ہونی ایک میں اسے بیاں ہونی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو۔

عابیں۔امام ابو یوسف، حسن،امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی میراث حاصل کرتا ہے اس کے قول سے نسب ٹابت ہوجائے گا۔اگر چدایک ہی ہو۔

لیکن پہلاقول اصح ہے۔ اقر ارکوشہادت پر قیاس کرتے ہوئے شنخ زاہدی نے شرح مختصر قد وری میں شرح اقطع سے ایسا ہی ذکر کیا ہے۔ اور صاحب

بدائع نے اس کی توضیح یوں کی ہے کہ اخوۃ وغیرہ کا اقر ارہے۔ بایں معنی کہ اس میں دوسرے کا نسب غیر پرلازم کرنا ہے تو بیشہادت کے درجہ میں ہوا
ادر تنہا ایک کی شہادت مقبول نہیں ہوتی۔

تنبید .... پیش نظرمسکلد کی بابت بعض لوگوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ بیمسکلہ بعینہ پہلے مسکلہ سے معلوم ہو چکا۔ پس اس کا ذکر تکرار سے خالی نہیں گر بیاعتراض بے جاہے۔ کیونکہ پہلے مسکلہ میں مقرمورث ہے اور اس مسئلہ میں وہ وارث ہے۔ اس لحاظ سے دونوں مسئلے جدا جدا نسب میں دونوں برابر ہیں۔

قولہ و من مات و تو ك .....ا كي خض دو بينے چھوڙ كرمر گيا جس كے كى دوسرے خض پرسودرہم تھے۔اب بينوں ميں سے ايك نے اقرار كيا كہ مراباپ ان سوميں سے پچاس وصول كر چكا تھا تو بيا قرار مقرقبض فرزند كے حصد كى طرف را جع ہوگا۔اور اس كو پچھند ملے گا۔اور دوسر نے فرزند كے يوسر درہم مليں گے۔وجہ بيہ كہ اقرار فدكور گو ياميت پر قرضہ ہوجانے كا اقرار ہے اس لئے كہ وصولى قرض كى يہى صورت ہوتى ہے كہ قرض كے مثل تو اقرار فدكور كا پورا قرضہ اس بينے كے جھے ميں چلا گيا جس نے اقرار كيا ہے۔جيسا كہ ہمارے يہاں فدہب يہى قرار پايا ہے كہ جو وارث اپنے مورث پر اقرار كرے اور دوسرے ورث اس كے منكر ہوں تو قرضہ فقط مقر كے حصد پر پڑتا ہے بخلاف ابن الى لئے كہ ان كے زد يك سب كے حصوں ميں شائع ہوتا ہے۔

معراج الدراييين كہاہے كمام شافعي كاايك قول جارے مذہب كے مائندہ اور دوسرا قول يہ ہے كماس كونصف دَين لازم ہوگا۔ام احرٌ، ابراجيم خى، حسن، اسحاق، ابوعبيده، ابواؤر بھى اى كے قائل ہيں۔اور مذہب مالك كا قياس بھى يہى ہے۔

سوال .....اقرارکوصرف مقر کے حصّہ کی طرف پھرانا قبل اس قبض قسمت دَین کوستلزم ہے۔ جو جائز نہیں۔

جواب .....جب مقرنے وراثت سے پہلے بچاس کے مقبوض ہونے کا اقر ارکیا تواس کے زعم کے مطابق صرف دَین سے بچاس ہی منتقل ہوئے۔ فلم تتحقق القسمة

قوله غاية الامر ....ايك والمقدر كاجواب يـ

تقر برسوال .... یہ ہے کہ جب کل وین ان دونوں میں مشترک تھا۔ تو اس کا ہر ہر جز بھی مشترک ہوگا۔ پس جو ہلاک ہواوہ مشترک ہوا اور جو باقی رہا۔ وہ مشترک باقی رہے گا۔ پس منکر بیٹے نے جب ہلاک ہونے کا انکار کیا تو اس کے کسی جز میں اشتر اک کا انکارنہیں کیا۔ ادر مقر بیٹے کا زعم اگر چہ یہ ہے کہ اس کے بعض اجزاء ہلاک ہوگئے۔ لیکن وہ ہلاکت کے بعد ماتھی میں اشتر اک کا منکر نہیں ہے۔ پس وہ دونوں باقی مقبوض میں اشتر اک پر منفق ہیں تو ان دونوں میں نصفانصف ہونا چا ہے اور قابض نے جس پر قبضہ کیا ہے۔ مقر کو اس سے نصف واپس لے لینا چا ہے۔

جواب سنکا حاصل یہ ہے کہ مقبوضہ کے مشترک ہونے میں اگر چہ دونوں کا اتفاق ہے لیکن مقرباتی بچاس وصول پانے والے سے پھے نہیں لے سکتا۔اس لئے کہ مِقر اگر قابض خمسین ہے مثلاً بچیس واپس لے تو وہ پھر قرض دار سے وصول کرےگا۔ تاکہ اس کا حصہ پورا ہو۔اس صورت میں قرض دار کو پھتر درہم مقر سے واپس لےگا۔پس مقرنے جو پچھ قرض دار کو بھتر درہم مقرسے واپس لےگا۔پس مقرنے جو پچھ وصول کیا تھاوہ قرض دار کودینا پڑااوران سے اس کو پچھوں کیا تھاوہ قرض دار کودینا پڑااوران سے اس کو پچھوں کیا تھاوہ قرض دار کودینا پڑااوران دوران سے اس کو پچھوں کے مقائدہ نہ ہوا۔

# كتساب السسلح

#### ترجمه سيكتاب ملح كيان مير ب

تشریح ....قول به کتاب کتاب الاقرار کے بعد کتاب الصلح لارہے ہیں۔ وجہ مناسب ظاہر ہے۔ کیونکہ مقر کا انکار باعث نزاع ہوتا ہے اور نزاع مسدی صلح صلح بنا ہے۔ مسلم سلم نظام سے مسدی صلح مسلم علیہ مسدی صلح مسلم کے حسن داتی پردال ہیں۔ شریعت میں صلح اس عقد کو کہتے ہیں جورافع نزاع اور قاطع خصومت ہو۔ یعنی جوعقد جھڑ ہے کومٹاد ہے اس کو سلم کہتے ہیں۔ جس پر صلح واقع ہواس کو مصالح علیہ اور جس سے محملے ہواس کو مصالح عنداور جو صلح کرے اس کومصالح کہتے ہیں۔ مثلاً زیدنے خالد پرایک مکان کا دعویٰ کیا۔خالد نے کہا کہ محمدے ایک سودر ہم لے لے اور مکان کا دعویٰ جھوڑ دیتو سودر ہم مصالح علیہ ہے اور مکان مصالح ۔

# صلح کی اقسام وشرعی حیثیت

قَالَ الصَّلْحُ عَلَى ثَلَاثَةِ اَضُرُبِ صُلْحٌ مَعَ اِفْرَارٍ وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَهُوَ اَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُ وَصُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِاطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيْسِمَسِنا بَيْسِنَ الْسِمُسْلِسِمِيْسِنَ اِلَّا صُسلْسَحُسِنا اَحَسلَّ حَسرَامً سَا اَوْ حَسرَمَ حَلَالًا

تر جمہ مسلح تین طرح پرہے صلح مع اقرار صلح مع سکوت اور وہ یہ ہے کہ مدعی علیہ نہ اقرار کرے نہ انکار۔اور صلح مع انکار اور بیتیوں جائز ہیں۔ کیونکہ قول باری "والمصْلُحُ خیر" مطلق ہے۔اوراس لئے کہ چھنور علیہ السّلام کاارشاد ہے کہ سلمانوں کے درمیان ہرسلح جائز ہے سوائے اس صلح کے جوجرام کوحلال یا حلال کوجرام کرے۔

تشرر تے ۔۔۔۔قول معلی ثلغلة اصوب ۔۔۔۔۔۔ حکے جیسا کہ او پر معلوم ہوااس با ہمی عقد کو کہتے ہیں۔جس کے ذریعے سے مختلفین کے درمیان اصلاح واقع ہونے کی طرف رسائی ہو۔اس کی مختلف انواع ہیں۔

ایک نوع ..... دوصلح ہے جوسلمین اور اہلِ حرب کے درمیان واقع ہو۔

قَالَ الله تَعَالَى،

وَ إِنْ جَنَحُو اللِسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّل عَلَى الله اوراگروه جَمَيس صلح كى طرف تو تُوبھى جَمَك اى طرف اور بھروسه كرالله پر دوسرى نوع .....وصلح ہے۔جواہلِ عدل اوراہلِ بغى كے درميان واقع ہو۔

قَالَ الله تعالىٰ،

وَ إِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُوَّمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اوراگردوفريق مسلمان كآپس ميں لڙپڙين توان ميں ملاپ كرادو تيسري نوع .....وصلح ہے جوانديشرشقاق كے وقت زوجين كے درميان واقع ہو۔

قَالَ الله تعالىٰ ،

وَ إِن اهْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا اَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا عَلَى ﴿ وَالصَّلُحُ خَيْرٌ

اورا گرکوئی عورت ڈرےا پنے خاوند کے لڑنے سے یا پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کرلیں آپس میں کسی طرح صلح اور سلح خوب چیز ہے۔

چوتھی نوع .....وصلح ہے جو اموال کے سلسلے میں اختلاف کنندگان کے درمیان واقع ہو اس باب میں ای نوع کا بیان ہے۔

اس نوع كي تين اقسام بين صلح مع الاقرار صلح مع السكوت ملح مع الافكار \_

ا۔ صلح مع اقر ار .... بیہے کہ مدی علیہ مدی علیہ مدی کا قرار کر کے اس سے کسی قدر صلح کر لے تا کہ وہ اپنادعویٰ جھوڑ دے۔ بیٹ مجمز لہ شراء برا قل ہوتی ہے۔

۲۔ صلح مع انکار ..... بیہے کہ مدی علیہ دعویٰ ہے منکر ہوکر صلح کرنے پرآ مادہ ہو۔ گویااس پر جب بوجہا نکار شم عائد ہوئی تو اس نے شم کے عوض بیرہ مال دے کر صلح کرنی۔

سا۔ صلح مع سکوت .....کی تفییرخودصاحب کتاب نے ذکر کی ہے۔ کہ مدعی علیہ نہ اقرار کرے نہ انکارےصاحب عنامیہ کہتے ہیں کہ صلح کا انواع ثلثہ مٰدکورہ میں منحصر ہونا ضرور ک ہے اس لئے کہ خصم بوقت دعویٰ سکوت اختیار کرے گایا کوئی جواب سے گا اور جواب دوحال سے خالیٰ ہیں۔ نفٹا ہوگا ماا ثبا ثابہ۔

قوله و سحل ذالك جائز ..... جارے يہال صلح كى مذكورہ نيزول تسميل قرآن وحديث كى روشنى ميں جائز بيں۔امام مالك اورامام احمد مجمى اسى كة قائل بيں۔كيونكة حق تعالى كارشاد ہے والصُّلْحُ حَيْرٌ ''مطلق ہے۔ نيز حضور كاكارشاد ہے۔الصُّلْحُ جائز بين المسلمين اھ

قول الاطلاق قول السب صاحب تائج کہتے ہیں کہ پٹی پر سام ہے۔ کونکہ دلیل جواز تول مطلق ہے۔ نہ کہ اطلاق قول است مصنفین اس میں کے مواقع پر عبارت میں تسام کرتے ہیں۔ ایک تو اس بناء پر کہ مراد ظاہر ہوتی ہے۔ دوسر ہاں بات پر تنبیہ ہوتی ہے کہ اس عبارت میں ایک خاص فائدہ بھی ہے۔ جیسے علم کی تعریف حصول صورة الشی فی العقل سے کی جاتی ہے۔ حالا تک علم در حقیقت وہی صورة حاصلہ فی العقل ہے۔ جیسا کہ میرسیّد شریف جر جانی نے اپنی بعض تصانیف میں محقق کیا ہے۔ بعض حضرات نے عبارت 'لاط لاق تبول ہے '' کی توجیل تول ہو العقل ہے۔ کہ مطابق سے کی ہے۔ یعنی کلام از قبیل اضافت صفت الی الموصوف ہے۔ مگر صاحب تائج کہتے ہیں کہ یاس لئے سی کہ تبین کہ نہ ہو کی تاویل کی ہے۔ نہ اضافت صفت الی الموصوف جائز ہے۔ اور نہ اضافت موصوف الی الصفت ۔ اس لئے نات اور خرج الور اظلاق ثیاب وغیرہ کی تاویل کی ہے۔ قولہ کل صلح جائز سب اس صدیث کی تخ تج امام ابوداؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت ابو ہریزہ سے ادرام مرتم تی بات باجداور حاکم نے

قوله کل صلح جائز .....اس حدیث کی تخ تن امام ابوداؤد، این حبان اور حالم نے حضرت ابو ہریرہ سے اور امام ترندی، این ماجداور حالم نے حضرت عمر و بن عوف سے کی ہے اس کی تصبح کی ہے۔ اس پر بعض حضرات نے امام ترندی کا تعاقب کیا ہے۔ کیونکہ اس کا راوی کثیر ابن عبداللہ بن عمرہ بن عوف مزنی متہم بالکذب ہے۔

جواب بیہ ہے کہ امام بخاری نے ''الساعة التی تو جی یوم الجمعه''۔میں کثیر بن عبداللّٰدی روایت کوحسن کہاہے۔ ( کمافی التبذیب) نیز امام ابودا ؤدنے حدیث مٰدکور بطر بق کثیر بن زیدعن الولید بن رباح عن الی ہریرہؓ روایت کی ہے۔

سوال ....ابن حزم نے کہاہے کہ کثیر بن عبداللہ ہی کثیر بن زید ہے اور بالا نفاق ساقط الاعتبار ہے۔

جواب ..... بيموصوف كاظن محض ہے۔ كيونكه بيدو جدا جداراوي بيں جونام اور سياق متن حديث ميں مشترك اورنسب اور سند ميں مختلف بيں ۔اى

علاوہ ازیں مضمونِ حدیث کے مثل حضرت عمر کے اس مکتوب میں بھی مروی ہے جوآپ نے حضرت ابوموی اشعری کے نام تحریفر مایا تھا۔وقد ثبت اند کتاب جلیل تلقاہ العلماء بالقبول۔

اس کو ثقات ہی میں ذکر کیا ہے۔

#### امام شافعي كانقطهُ نظر

وَقَـالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوْزُ مَعَ اِنْكَارِ أَوْ سُكُوْتٍ لِمَا رَوَيْنَا وَهَذَا بِهِذِهِ الصَّفَةِ لِآنَ الْبَدَلَ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْأَخْصُوْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا رِشُوَةٌ حَرَامًا عَلَى الْخُصُوْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا رِشُوَةٌ

تر جمہ .....امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں صلح مع انکاراور صلح مع سکوت اسی حدیث کی وجہ سے جوہم نے روایت کی اور بیشلح اسی صفت کی ہے۔ کیونکہ بدل صلح دینے والے پر حلال تھا۔اور لینے والے پرحرام پس معاملہ الٹاہو جائے گا اور اسلئے کہ مدعی علیہ مال اسلئے ویتا ہے کہ اس کی ذات سے جھڑ امتقطع ہواور بدر شوت ہے۔

تشری میں قولہ و قَالَ الشافعی امام شافع کے یہاں صلح کی صرف پہلی تئم جائز ہے۔ یعنی سلح اقرار، ابن حزم نے بھی اس پرزور دیا ہے اور کہا ہے کے سلح مع انکار صلح مع سکوت کے معاملے مع جائز نہیں سوائے کے معاقرار کے۔ ابن ابی لیل کے نزویک مع مع اقرار اور صلح مع سکوت دونوں جائز ہیں۔ رہی صلح مع انکار سوتھند میں ہے کہ بیان کے نزویک جائز نہیں۔ ابن ابی اسحاق اور شخ خرقی نے صرف صلح مع انکار کوشلیم کیا ہے ان کے علاوہ کوشلیم نہیں کیا۔

قوله لماروینا .... امام شافعی کی دلیل و بی حدیث ہے جوسابق میں مذکور ہوئی۔ یعنی 'المصّلُحُ جائز'' (یہال بقولِ صاحب تا کُے اظہریہ ہے کہ صاحب ہدایہ یوں کہتے ''لا خومار وینا'' کیونکہ حدیث کا آغازان کے حق میں جمت نہیں ہے )۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ صلح مع انکار اور صلح مع سکوت میں حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا جس کی اس حدیث میں نفی کی گئی ہے موجود ہے۔ اس کئے کہ سلح کاعوض دینے والے پر حلال اور لینے والے پر حرام ۔ پس معاملہ الٹا ہو گیا۔ یعنی دینے والے پر حرام ہو گیا اور لینے والے پر حلال ۔ بالفاظ دیگر یون کہو کہ اگر مدعی اپنے دعویٰ میں حق پر تھا تو اس کے لئے مدعا ہو قبل انصلح لینا حلال تھا صلح کی وجہ سے حرام ہو گیا اور اگر وہ باطل پر تھا تو دعویٰ باطل کے ذریعے باراضلح اس کو مال لینا حرام تھا صلح کے بعد حلال ہو گیا۔ پس صلح نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کردیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مدعیٰ علیہ مال اس کئے دیتا ہے تا کہ اس سے جھڑ ادور ہواور پر شوت ہے، جوحرام ہے۔

#### احناف کی دلیل

وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَاَوَّلُ مَا رَوَيْنَا وَتَاوِيْلُ آخِرِهِ اَحَلَّ حَرَامًا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَالًالِعَيْنِهِ كَالْصَّلْحِ عَلَى اَنْ يَطَأَ الصَّرَّةَ وَ لِآنَ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعُوىٰ صَحِيْحَةٍ فَيْقَضِىٰ بِجَوَازِهِ لِآنَّ الْمُدَّعِىٰ يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِى زَعْمِهِ وَهَلَا الْمُدَّعِىٰ يَأْخُذُهُ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِى زَعْمِهِ وَهَلَا الْمُدَّعِى عَلَيْهِ يَدُفَعُهُ لِدَفْعُ الْخُصُوْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ وَهَلَا المَسُرُوعَ آيْضًا إِذِ الْمَالُ وِقَايَةً

oesturdub<sup>o</sup>

# الْاَنْفُسِ وَدَفْعُ الرِشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ اَمْرٌ جَائِزٌ

ترجمہ .....اور ہماری دلیل وہ آیت ہے جوہم نے تلاوت کی اور آغاز اس حدیث کا جوہم نے روایت کی اور اس کے آخر کی تاویل یہ ہے کہ جو حلال کرے حرام لعینہ کو جیسے شراب یا حرام کرے حلال لعینہ کو جیسے اس پر صلح کرنا کہ سوتن سے وطی نہیں کرے گا اور اس لئے کہ پیسل صحیح دعویٰ کے بعد ہے تو اس کے جواز کا حکم دیا جائے گا کیونکہ مدعی برعم خود وہ مال اپنے حق کے عوض میں لے گا اور بیمشروع ہے اور مدعی علیہ اپنی ذات سے دفع خصومت کے لئے دے گا اور بیمشی مشروع ہے۔ کیونکہ مال تو جانوں کی حفاظت کے لئے ہے اور دفع ظلم کے لئے رشوت دے دینا جائز ہے۔ تشریح جسلے کی تیوں قسموں کوشامل ہے۔ تشریح جسلے کی تیوں قسموں کوشامل ہے۔

سوال .....آیت ندکورہ صلح زوجین کے سیاق میں واقع ہے۔ (آیت مع ترجمہاو پرگزر پکی) پس بیعہد کے لئے ہوئی اور معہود صلح زوجین ہے۔ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جب نکرہ کومعرفہ کر کے لوٹایا جائے تو ٹانی عین اول ہوتا ہے۔ کسمافی قو لله تعالیٰ "فعصیٰ فرعون الرسول' اور جب معہودم ادہوتو عموم ندریا۔

جواب ..... بقول صاحب اسراريد برائ تعطيل ب- "اى الاجناح عليها ان يصالحالان الصُّلُحُ خير" پسيعام بوئى - يونك علّت علم كائ كائ الصُّلُحُ خير" پسيعام بوئى - يونك علّت علم كائ كائ كائ كائت مقير نبيس بوقى جس ميس علت ذكركى كن به بلكه جهال بهى وه علت پائى جائ و بين اس كاعكم الا گوبوگا - وجه يه به كه الرجنس بحول كيا جائة اس معهود اور غير معهود ساحة على الجنس احق محمول كيا جائة المنافئ " و الله يعلم المفسد من المصلح اى جميع المفسدين و المصلحين -

صاحب نتائج کہتے ہیں کہ تو لعدِ اصول کے مناسب بہی تقریر ہے بلکہ قواعد معقول کے مطابق بھی یہی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وَ السصّلُ خُدِرٌ۔ شکل اوّل کے کبریٰ کی جگہ ہوگا۔ گویایوں کہا گیا۔ فان ھذا صلح خیر۔ اور بیمعلوم ہے کشکل اوّل کے انتاج کے لئے کلیت کبریٰ شرط ہے۔ سوال ……اگر جملہ نہ کورہ برائے تعطیل ہوتا تو واؤ کے بجائے فاءلا کر فالصّلُ خور کہا جاتا۔

جواب ..... بیابدال اس وقت لازم تفاجب تعلیل لفظی حیثیت سے ہوتی ۔ حالانکہ تعلیل معنوی حیثیت سے ہے۔ یہیں سے مفسرین نے کہا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ اخر جه محرج التعلیل لما سبق ذکرہ کانه قَالَ صالحوا ِ لِاَنَّ الصَّلْحُ حیر ۔ غایۃ البیان میں ہے کہ زبان عرب ہے بھی کہا مفہوم ہوتا ہے۔ یقالَ صل والصلاة حیر ۔ علاوہ ازیں ہم پہلے اشارہ کر چکے کہوا سلح جملہ دلیل کے کبری کی جگہ میں ہے اور صغریٰ کا ذکر مطوی ہے اور لام وفاء وغیرہ دواۃ تعلیل جب ذکر کئے جائیں تو وہ دلیل کے شروع میں داخل ہوتے ہیں اور آغاز دلیل صغریٰ ہے نہ کہ کبریٰ ۔ ف لایل البدال هانا اصلا ۔

سوال .....بقول ابن حزم نہ آیت میں عموم ہے اور نہ حق تعالیٰ نے ہر ملح کا ارادہ فر مایا ہے۔ اس لئے کداگرکوئی شخص اپنی بیوی کی فرج کی اباحت پر یا ترکے صلوٰ قایا کسی حرکے استرقاق پر ملح کر بے تو بیسلح باطل ہی ہوگی۔

جواب .....آیت کے عموم سے مرادینہیں ہے کہ خوانخواہ ہر سلح اس میں داخل ہے۔ بلکہ لفظ خیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر وہ سلح داخل ہوگ جس میں خیرینے محتمل ہو۔

سوال .....اگرآیت کااطلاق ہی تتلیم کرلیا جائے تب بھی بیٹلے کی ہرتم کی طرف منصرف نہیں ہوسکتی۔اسلئے کے سلح بعدالیمین صلح مودع ملکح مدعی قذف احناف کے یہاں بھی سبب ناجائز ہیں۔پس اس کوادنیٰ کی جانب میں صرف کیا جائے گااوروہ صلح مع اقرار ہے۔

تنبید .....احناف پرشوافع کی جانب سے ایک اعتراض بیھی کیا جاتا ہے کہا گرکوئی مخص کسی عورت پرنکاح کا دعویٰ کرےاورعورت منکرہ ہو۔ پھروہ کسی مال پرصلح کر لے توبیہ جائز نہیں پس صلح مع انکار تو خودا جناف کے یہاں بھی جائز نہ ہوئی۔

جواب ..... یہ ہے کہ اوّل تو مختصر القدوری بختصر الکانی ،شرح کافی ، ہدایہ ، بدایہ وغیرہ عام کتب میں اس کی تصریح موجود ہے کہ مذکورہ مسئلہ میں سلح جائز ہے اور ظاہر الروایہ بھی یہی ہے۔ اورا گرعدم جواز ، ہی مان لیاجائے۔ جیسا کہ غیر ظاہر الروابیہ میں ایک روابیت آئی ہے اور شوافع نے اپنی غرض کے موافق ہونے کی وجہ سے اسی کو لے کراعتر اض کیا ہے تو جواب وہی ہے جواو پر مذکور ہوا۔

#### ان ترك العمل بالاطلاق في بعض المواضع لمانع لا يستلزم تركه عند عدمه

قوله و اوّل ماروینا ...... جماری دوسری دلیل بیہ که آغاز حدیث ندکور "الصّلُحُ جائز بین المسلمین" بھی مطلق ہے جوسلے کی تینوں قسمول کوشامل ہے۔صاحب بداید کے اس قول پر سعدی چلی نے بیاعتراض کیا ہے کہ بی تکرار پر شتمل ہے۔ لہذا بہتر بیتھا کہ موصوف اس کوسابق میں ذکر نہ کرتے تاکہ تکرار لازم نہ آتا۔

جواب .....ي ہے كديهال اس كاذكرايك توبرائ تاكيد ہدوسرے يقول آئنده 'وتاويل آخوه' كى تمهيد ہے۔

تنبید سسالبت 'ما ول ماروینا ''۔عبارت پر بیاشکال ضرور ہے کہ اس سے بہی مفہوم ہوتا ہے کہ ہماری دلیل حدیث کا آغاز ہے اس کے آخر سے قطع نظر کر کے ۔حالانکہ بیغلط ہے اس لئے کہ آخر حدیث ، آغاز حدیث سے متثنی ہے۔اوراصول فقہ سے بیبات معلوم ہے کہ استثناء کے بار سے میں ائر انتہاد خاف کا مخار مذہب یہی ہے کہ صدر کلام کا حکم اخراج مشتیٰ سے مؤخر ہوتا ہے۔ پس استثنیٰ کی صورت میں اول کلام کا کوئی مستقل حکم اس کے آخر کے بغیر نہیں ہوسکتا بلکہ مشتیٰ اور مشتیٰ منہ کے مجموعہ سے بات پوری ہوگی۔

صاحب نتائج کہتے ہیں کہ اس کی توجیہ بہی ہو علی ہے کہ موصوف کا کلام "و تساویسل آخرہ" معنی کے لحاظ سے "و اوّل مساریسنا" کے ساتھ متصل ہے اور کلام کا حاصل ہیہ ہے "ان لنا اوّل ماروینا مع تاویل آخرہ" پس ہماری دلیل اس تاویل کے ملاحظہ کے ساتھ پوری حدیث ہے۔ ولکن الانصاف ان لفظة اول هلهنا مع کو نها زائدۃ لها موهمة لما یخل بالکلام ویضر بالمقام فالاولیٰ ان تطرح من البین۔

قوله و تاویل آخره .....ر باحدیث کا آخری کرایین 'الاصلحا احل حراها او حرم حلالا ' تواس کامطلب بیه ہے کہ جوسلح حرام لعینه کی حلت کوسٹزم ہوجیسے عورت کا اس امر پرسلح کرنا کہ شوہراس کی سوکن کے ساتھ صحبت نہ کرے گا۔اس طرح حرالاصل کورفیق یابضع محرم کوطال بنانے پرسلے کرنا کہ تواہی صلح جا برنہیں۔

حدیث کوای معنی پرمحمول کرنااحق وانسب بلکہ ضروری ہے۔اس لئے کی مطلق وہی ہے جوحرام ذاتی ہواور حلال مطلق بھی وہی ہے۔ جوحلال لعینہ ہو بخلاف اس معنی کے جوامام شافعیؓ نے لئے ہیں کہاس سے سلح تو مع اقرار بھی خالی نہیں۔ کیونکہ سلح عادۃ پورے ق پرنہیں ہوتی بلکہ بعض حق ہی ہی ہوتی ہے۔ پس مقدار ماخوذ سے تمامیت حق تک جوزا کد مقدار ہے۔اس کو مدعی کے لئے سلح سے پہلے لینا حلال تھا۔ سلح کی وجہ سے حرام ہو گیا۔ نیز صلح سے پہلے مدعی علیہ کے لئے اس زائد مقدار کاروکنا حرام تھا۔ سلح کی وجہ سے حلال ہو گیا۔

قوله و لِآنَ هذا صلح .... يه مارى عقلى دليل ب\_جوامام شافعي كولو لآن المدعى عليه يدفع المال لقطع المحصومة عن نفسه وهذا رشوة كجواب كوي متضمن بروليل كاحاصل يه به كرجول مع الكاريام عسكوت واقع موتى بدوه ووكوي صيحه كا بعدب

كتاب الصلح ........اثرف البدار جلد – الرقيم

حتی کہ مدی علیہ سے تسم لی جاتی ہے تو اس کے جائز ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کیونکہ مدی تو اس مال کواپنے اعتقاد کے موافق اپنے حق کے کوش لے گااور بیام مشروع ہے اور مدعی علیہ اس مال کواپنے اعتقاد کے موافق خود سے دفع خصومت کے لئے دے گا۔اور یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ مال ذاتی حفاظت کے لئے ہے۔اور دفع ظلم کے لئے رشوت دے دینے گا تنجائش ہے۔

سوال ....حضور ﷺ كاارشاد ہے ''لعن الله الواشي و الموتشي ''عام ہے۔ پس دفع ظلم كے لئے رشوت دينے كاجواز قابلِ تسليم نہيں۔

جواب مستحدیث اس صورت پرمحمول ہے۔ جب غیر مشروع امریس رشوت دینے سے صاحب حق پرضر رمحض ہو۔ جیسے اس کام کے لئے رشوت دینا کہ حاکم کسی وارث کو درمیان سے نکال لے۔ اگر صرف اپنی ذات سے دفعِ ضرر مقصود ہوتو جائز ہے۔ یہاں تک کہ فقیہ ابواللیث نے امام ابولیسف ؓ سے روایت کیا ہے کہ میتیم سے دفعِ ضرر کی خاطروص کے لئے مال میتیم سے رشوت دینا بھی جائز ہے اوراسی پرفتو کی ہے۔

سوال .....اغتبارتولفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ پس اس کی کیادلیل ہے کہ یہاں حدیث اپنے عموم پڑئیں ہے۔

جواب ....اس كى دليل وه نصوص بين جواس بارے ميں وارد بين كي ضرورتين ميح مخطورات بين جيسے آيت "و مسا جعل عليكم في الدين من حوج" وغيره-

فاكده .....امام محد نے سيركبير ميں بطريق ابوعميس مسعودى نے حضرت ابن مسعود في سے روايت كيا ہے كه "آپ حبشہ ميں تھ تو آپ كودودينار رشوت دينے پڑے ۔ امام محد قرمات ميں كوئ مضا كقة نہيں ۔ ہال مرتثی رشوت دينے پڑے ۔ امام محد قرمات ميں كوئ مضا كقة نہيں ۔ ہال مرتثی كے لئے مكر دو (تحريمى) ہے۔ پھر جابر بن زيد نے روايت كيا ہے۔ "انه قال ما وجدنا في زمان الحجاج او زياد او ابن زياد شيئا خير النا من الوشا"

### اقرار کے ساتھ سکے کا حکم (صلح کے اقسام سرگانہ کے تفصیلی احکام)

قَالَ فَإِنْ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ اِقْرَارِ أُعْتَبِرَ فِيْهِ مَا يُعْتَبَرُ فِى الْبَيَاعَاتِ اِنْ وَقَعَ عَنْ مَالَ بِمَالَ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَا وَلَهُ وَلَا مُنَا وَالْمُولِ وَلَا الْمُنَا وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَيَشْبُ مُبَا وَلَا اللّهُ الْمُنَا وَيُورُدُ بِالْعَيْبِ وَيَشْبُ مُ مُبَا وَلَهُ الْمُنَا وَعَلَى الْمُنَا وَيُورُدُ بِالْعَيْبِ وَيَشْبُ وَيُنْ مِنَا اللّهُ اللّ

تر جمہ .....اگرواقع ہوسلم اقر ارسے تو اس میں ان امور کا اعتبار ہوگا۔ جن کافر ذختنی چیزوں میں ہوتا ہے اگر سلم مال کے عوض واقع ہو معنی بیج پائے جانے کی وجہ سے اور وہ مال کا مال سے مبادلہ ہے متعاقدین کے حق میں ان کی باہمی رضاء کے ساتھ پس اس میں شفعہ جاری ہوگا۔ اگر وہ عقار ہواور واپس کی جائے گی۔ عیب کی وجہ سے اور ثابت ہوگا۔ اس میں خیار شرط ورویت اور فاسد کر دے گاای کو بدل کا مجہول ہونا۔ کیونکہ یہی جھگڑے تک نوبت پہنچا تا ہے نہ کہ مصالح عند کا مجبول ہونا۔ کیونکہ وہ تو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ اور شرط ہوگا بدل سپر دکرنے پر قادر ہونا۔

تشریح .....فوله فان وقع \_اگر سلیمال سے مال کے مقابلہ میں مدعی علیہ کے اقرار کے ساتھ واقع ہوتو صلیح نیج کے حکم میں ہوگ \_ کیونکہ اس میں معنی نیج یعنی متعاقدین کے حق میں مبادلۃ المال بالمال موجود ہے ۔ لہٰذااس میں نیج کے احکام جاری ہوں گے ۔مثلاً عقار کی صورت میں شفعہ کا واجب ہونا۔ بوجہ عیب واپس کرنا۔ خیار شرط اور خیار رویت کا حاصل ہونا جہالت بدل سے عقد صلح کا باطل ہوجانات کیم بدل پر قادر ہونا وغیرہ پس اگر صلح ایک

مکان کی۔ دوسرے مکان ہے ہوئی تو دونوں گھروں میں حق شفعہ حاصل ہوگا۔ اورا گربدل صلح مثلاً غلام ہواوراس میں کوئی عیب پایا جائے تو اس کو واپس کر دینا جائز ہوگا۔ نیز اگر بوقت صلح مصالح علیہ کوئیس دیکھ سکا تو دیکھنے کے بعد پھیرسکتا ہے۔ اسی طرح اگر صلح میں کوئی ایک اپنے لئے تین ون تک خیار شرط لینا چاہتے تو دہ اس کا حقدار ہوگا۔ نیز بدل صلح کا مجہول ہونا مبطل صلح ہوگا۔ کیونکہ بیابیا ہے جیسے بھے میں شمن مجہول ہو کہ وہ مبطل بھے ہے۔ اس مصالح عند کا مجہول ہونا تا ہے۔ اور ساقط کی جہالت باعث نزاع نہیں۔ نیز تسلیم بدل پر قادر ہونا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اگر بھگوڑ ہے غلام رصلح کی قوضیح نہ ہوگا۔

مگریدواضح رہناچا ہیے کہ مع اقرار کامال ہے۔ مال کے عوض ہو کرئیج کے معنی میں ہونا۔ جیسا کہ اوپر فدکور ہوااس وقت ہے جب صلح عبن مدعیٰ کے خلاف پر واقع ہو۔ اگر جنس مدعیٰ پر واقع ہوئی تو تین حال ہے خالی نہیں۔ مدعیٰ سے اقل پر ہو تی یااس کے مساوی پر یااس سے اکثر پر۔اگر مدعیٰ سے اقل پر ہوتو میسط وابراء ہوگی۔ اوراگر مدعیٰ کے مساوی پر ہوتو میتے خوب واستیفاء ہوگی۔ اوراگرا کثر پر ہوتو فضل ور بواہوگی۔ صدرے ہے ہو۔ النہیں، وغیدہ۔

فائدہ ....صاحب عنایہ نے کھا ہے کہ مذکورہ حکم کتاب سپنا اطلاق پڑہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہےاوروہ یہ کہ بدلین کے لحاظ سے کے چاروجوہ پر ہے۔ ا۔ صلح امر معلوم سے شکی معلوم پر ہوگی۔ بیسکے لامحالہ جائز ہے۔

- ا۔ صلح امر مجہول سے شک مجہول پر ہوگ۔اس کی چند صور تیں ہیں۔اس میں تسلیم توسلم کی احتیاج ہوگی یانہیں۔اگر تسلیم توسلم کی احتیاج نہ ہو۔ مثلاً مدعی نے مدعی علیہ کے دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا۔ اور مدعی علیہ نے اس زمین میں اپنے حق کا دعویٰ کیا جو مدعی کے قبضہ میں ہے اور دونوں نے ترک دعویٰ پر سلح کر لی تو یہ بھی جائز ہے اوراگر اس میں تسلیم توسلم کی احتیاج ہواور وہ دونوں اس پر شلح کریں۔ کہ ان میں سے ایک۔ کوئی ایک مال دے گا۔ تا کہ دوسرا اپنا دعویٰ جورڈ دے اور اس مال کو بیان نہیں کیا یا اس پر صلح کی کہ جس چیز پر دعویٰ ہے۔ مدعیٰ علیہ وہ چیز مدعی کے حوالے کرے گا۔ تو مسلح جائز نہ ہوگی۔
- ۳۔ صلح امر مجہول سے شکی معلوم پر ہواوراس میں تسلیم کی احتیاج ہو۔ مثلاً کسی کے قبضہ میں ایک دار ہے۔ مدعی نے اس میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور
  اس کا نام نہیں لیا۔ پھر دونوں نے اس پرصلح کی کہ مدعی اس کو مال معلوم دے گا۔ تا کہ مدعیٰ علیہ وہ چیز مدعی کے حوالے کر ہے جس کا اس نے
  دعویٰ کیا ہے۔ تو صلح بھی جائز نہیں اور اگر اس میں تسلیم وسلم کی احتیاج نہ ہو۔ جیسے صورت مذکورہ میں اس پرصلح کریں کہ مدعی اپنا دعویٰ جھوڑ
  دے گا۔ تو یہ جائز نہوگی۔
- سہ۔ صلح امر معلوم سے شکی مجہول پر ہوگی۔اس صورت میں اگر تسلیم کی احتیاج ہوتو جائز نہ ہوگی ورنہ جائز ہوگی۔ان تمام صورتوں میں اصل کلی بیہ ہے کہ جو جہالت مفضی الی المنازعة ہواور تسلیم وسلم سے مانع ہو۔ ہرایسی جہالت مفسد کے ہے۔

تنبید ... ساحب بتائج کہتے ہیں کہ فقہاء نے سلح کے بارے میں اصل کلی یہ بیان کی ہے کہ عقد صلح کو اقرب عقود پرمحمول کرنا ضروری ہے (جیسا کہ اس کا اصل بیان آگے آرہا ہے) تو صاحب کتاب نے اس کا ایک ضابطہ بیان کردیا کہ صلح کو کس موقع میں کس عقد پرمحمول کیا جائے گا۔ چنانچے فرمایا کہ مطلح مع اقر اراگر مال سے مال کے عض ہوتو عقد بچے پرمحمول ہوگی اوراگر مال سے منافع کے عض ہوتو اجارہ پرمحمول ہوگی۔ادھ

لیکن بیضابطیناتمام ہے اس لئے کہ مع اقرار بھی منافع ہے مال کے عوض یا منفعت کے عوض بھی ہوتی ہے۔ جیسے کی شخص نے ایک شخص کے لئے اپنے مکان کی رہائش کی ۔ ایک سال کے لئے وصیت کی چھروہ مرگیا اور موصیٰ لدنے سکنیٰ کا دعویٰ کیا۔ ور شدنے اس کی طرف ہے معین دراہم پریا ایک ماہ خدمت عبدیارکوبِ دابہ برصلے کر کی تو یہ سب جائز ہے (جیسا کرآئندہ فصل میں آرہاہے) حالانکہ بیضابطہ کماب میں مذکور نہیں ہے (اگر چہ یہ عقد اجارہ کے معنی میں ہے) نیز صلح مذکور بھی ایک چیز کی طرف ہے بھی ہوتی ہے جونہ مال ہونہ منفعت جیسے جنابہ عمد سے سلم کرنا کہ یہ بھی جائز اور

## مال سے منافع کے عوض سلح کا حکم

وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالَ بِمَنَافِع يُعْتَبُرُ بِالْإِجَارَاتِ لِوُجُوْدِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَهُوَ تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْمُعَةُ وَدِي مَعْنَى الْإِجَارَةِ وَهُوَ تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْمُعَةُ وَلِاعْتِبَارُ فِي الْمُدَّةِ لِآلَةُ إِجَارَةٌ الْمُعَدِّمَ اللهُ الْمُعَدِّمِ اللهُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الْمُعَدِّمِ اللهُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهُ المُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تر جمہ .....اوراگر مال سے منافع کے عوض واقع ہوتو اعتبار کیا جائے گا اجازت کے ساتھ معنی اجارہ پائے جانے کی وجہ سے اور مال کے عوض منافع کا مالک کرنا ہے اور اعتبار عقو دمیں ان کے معنی کا ہوتا ہے۔ پس اس میں بیان مدت شرط ہوگا اور مدت میں کسی ایک کے مرنے سے لیا طل ہوجائے گی۔ کیونکہ یہتو اجارہ ہے۔

تشری ۔۔۔۔۔ قبولی عن مال بمنافع ۔۔۔۔ النے -اورا گر ملح مع اقرار مال کی طرف ہے منافع کے عوض واقع ہوتو اس کا اعتبارا جارہ ہے کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں اجارہ کے معنی یعنی منافع کی تملیک بعوض مال موجود ہے اور اس میں کوئی اور اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ عقو دمین صرف معنی کا اعتبار ہوتا ہے چہانچہ بہد بشرط عوض بھے ہوتا ہے اور کفالہ بشرط براء سے اصیل حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ بشرط مطالبہ اصیل کفالہ ہوتا ہے۔ پس ہروہ منعت جس کا استحقاق معقد اجارہ کا استحقاق صلے سے بھی ہوگا و مالا فلا۔

پس اگرزید نے عمر و پرکسی چیز کا دعویٰ کیا اور عمر و نے اس کا اقر ارکرلیا پھر عمر و نے زید کے ساتھ ایک سال تک رہنے یا پی سواری پر سوار ہونے یا اپنا کپڑ ایپننے یا اپنے غلام سے خدمت حاصل کرنے یا پی زمین کا شت کرنے پر صلح کرلی تو اس کا تھم اجارہ کے مانند ہے کہ جیسے اجارہ میں استیفاء منفعت کی مدت مقرر کرنا شرط ہے اس میں شرط ہے اور جیسے اجارہ احدالمتعاقدین کی موت سے باطل ہو جا تا ہے۔ ایسے ہی ہے تھی باطل ہو جائے گیا نے دیا گئی کی دنیز اگرز ہائش کی صورت میں مدت بیان نہیں کی توصلح جائز نہ ہوگی۔

فاکدہ سے حس السمال با لمنافع کاعلی الاطلاق اجارہ کے معنی میں ہوناامام محرکا قول ہے۔ یہاں تک کددی یادی علیہ کے مرنے سات طرح محل منفعت کے تلف ہوجانے سے معنی الاحلاق اجارہ کے مخواہ خود بخود تلف ہوا ہو یا کمی نے تلف کردیا ہو۔ اب قیمت کا صان لازم ہوگا اگر استیفاء منفعت سے بل ہواور مدی اپنے دعویٰ میں رجوع کرے گا۔ ہاں آگر بچھ منفعت حاصل کر چکا تواس کے بقرردعویٰ تم ہوجائے گا۔ وجہ سے کہا محمد نے سام کو بمنزلہ اجارہ قرار دیا ہے۔ اور اجارہ موجر دم ستاجر سے مرنے اور کل منفعت کے ہلک ہوجائے گا۔ جب الحل ہوجا تا ہے توایسے ہی صلح بھی باطل ہوجا تا ہے تواہی ہوگا تا ہے ہوا ہے۔ یہ صلح بھی باطل ہوجا تا ہے تواہی ہوگا تھا میں اور میں کے دان کے ذرد کی صلح فیڈور من کل الوجود اجارہ کی طرح نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گرمکان کا دعوی کی اس کے مرب کے بال کہ ہوگیا توار ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہا ہم کھی مرات ہوگی علیہ مرات وصلح کے ایم مقام ہوگا۔ یہا کہ دوسل کرے گا اور اگر مدی مرات بھی خدمت عبداور مکان کی رہائش میں صلح باطل نہ ہوگی بلکہ مدی اس کو وصول کرے گا اور اگر مدی مرات بھی خدمت عبداور مکان کی رہائش میں صلح باطل نہ ہوگی۔ بلکہ وارث اس کا قائم مقام ہوگا۔ ہاں رکوب داج اور اس کو ایس لانا ہوجائے گی۔ کو کہ مرنے سے میا باطل کرنے میں منازعت کے لئے ہوتی ہوا دران میں سے سی ایک سے مرنے سے میا باطل کرنے میں منازعت کو ایس لانا ہے۔ اور ان میں سے سی ایک سے مرنے سے منا باطل کرنے میں منازعت کو واپس لانا ہے۔ اور درکوب وہ سے میں اور کو کہوں منازعت کے تو وہ ایس لانا ہے۔ اس کے دارث اس منا مقام نہ ہوگا۔ (کا بھا)

اشرف البدايي جلد - يازد بم ....... ١٠٩ ..... ١٠٩ .....

# صلح مع السکوت ومع الا نکار مدعی علیہ کے حق میں قشم کا فدیداور جھگڑا مٹانے کے تھم میں ہےاور مدعی کے حق میں بدرجہ معاوضہ ہوتی ہے

قَالَ وَالصَّلْحُ عَنِ السُّكُوْتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ لِإفْتِدَاءِ الْيَمِيْنِ وَقَطْعِ الْخُصُوْمَةِ وَفِي حَقِّ الْمُدَّعٰى الْمُعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لِمَا بَيْنَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَخْتَلِفَ جُكُمُ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِمَا كَمَا يَخْتَلِفُ حُكُمُ الْإِقَالَةِ فِي الْمُدَّعٰى لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ لِمَا بَيْنَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَخْتَلِفَ جُكُمُ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِمَا كَمَا يَخْتَلِفُ حُكُمُ الْإِقَالَةِ فِي السُّكُوْتِ لِآنَةُ يَخْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالْجُحُودُ وُفَلَا حَقِّ الْمُتَعْاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهِلَا إِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ وَكَذَا فِي السُّكُوْتِ لِآنَةُ يَاخُدُهَا عَلَى السُّلْكِ. قَالَ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبُ فِيْهَا الشَّفْعَةُ قَالَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ الْمُلَا وَلَا السُّفْعَةُ لِآنَ الْمُدَّعٰى وَزَعِمَ الْمُدَّعٰى لَا يَلْزَمُهُ الشَّفْعَةُ بِالشَّلْعِ وَالْعَلَى الْمُلَاعِقِ الْمُلْعَلِي وَلَا عَلَى الْمُلْعِقِي الْمُلَاعِقِ وَالْعَلَى وَالْمُلَاعِقِ وَلَا عَنِ الْمُلَاعِقِ وَلَى السُّفْعَةُ لِآنَ الْمُدَّعٰى يَأْخُذُهَا عَوَضًا عَنِ الْمَالِ فَكَانَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ وَي وَقِهُ فَيَلْوَمُهُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ يُكَذِّبُه

ترجمہ ساور سلح مع سکوت وسلح مع انکار مدی علیہ کے حق میں سم کا فدید ہے اور جھڑا مٹانے کے طور پراور مدی کے حق میں بدرجہ معاوضہ ہوتا ہے اس وجہ سے جوہم نے بیان کی اور بیجائز ہے کہ ان کے حق میں عقد کا تھم مختلف ہوجائے ۔ جیسے اقالہ کا حکم متعاقدین اور ان کے غیر کے حق میں عقد کا تھم مختلف ہوجائے ۔ جیسے اقالہ کا حکم متعاقدین اور ان کے غیر کے حق میں عوض مختلف ہوتا ہے اور یہ معلی مع سکوت میں کوئلہ اس میں اقر اروا نکار دونوں کا اختمال ہے تو اس کے حق میں عوض ہونا بوجہ شک کے خابت نہ ہوگا۔ جب سلح مع ہونا بوجہ شک کے خابت نہ ہوگا۔ جب سلح مع سکوت ہوں کہ اس کے معنی بیر ہیں کہ جب سلح مع انکاریا صلح مع سکوت ہو کے ویک مدعی علیہ اس کو اس کے حق میں معاوضہ ہوگا۔ کیونکہ مدعی اس کو میں ہوگا۔ گونکہ مدعی اس کو میں ہوگا۔ گونکہ مدعی اس کو مال کا عوض ہم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ ہوگا۔ کیونکہ مدعی اس کو مال کا عوض ہم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ ہوگا۔ کیونکہ مدعی اس کو مال کا عوض ہم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ وگا۔ کیونکہ مدعی اس کو مال کا عوض ہم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ وگا۔ کیونکہ مدعی اس کو مال کا عوض ہم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ وگا۔ کی کہ کی سے کہ میں سے خاب میں شفعہ واجب ہوگا۔ کیونکہ مدعی اس کو مال کا عوض سم کھر کر لیتا ہے تو اس کے حق میں معاوضہ وہ کا گا۔ کی سام کے اقر ارسے شفعہ لازم ہوگا۔ گوم کی علیہ اس کو جو مثابتا تا ہے۔

تشری میں مقولیہ و الصّلْحُ عن السکوت اگر صلح مدی علیہ کے سکوت یا اس کے انکار سے ہوتو بیدی کے حق میں معاوضہ اور مدی علیہ کے حق میں معاوضہ اور مدی علیہ کے حق میں معاوضہ اس لئے ہے کہ وہ بڑعم خودا پنے حق کاعوض لیتا ہے اور مدی علیہ کے حق میں میمین کا فدیہ ہونا اس لئے ہے کہ اگر صلح واقع نہ ہوتی تو مدی علیہ پرفتم لازم آتی اور جھڑا مٹانے کی غرض سے دے رہا ہے ممکن ہے کوئی بیا عتراض کرے کہ عقد جب ایک صفت کے ساتھ کیسے متصف ہوگا۔

تنبید ....سکوت یا نکاری صورت میں صلح کامدی کے ق میں صلی الاطلاق معاوضہ کے معنی میں ہوناغیر سلم ہاں لئے کداگر مدی نے مدی علیہ کو بھریت سان کاری صورت میں معاوضہ کے معنی میں نہیں بطریق صلح کوئی چیز دے کر میں شکی لے لئے تو میں معاوضہ کے معنی میں نہیں ہے۔ کیونکہ مدی کارعم تو بیہ کہ جس میں کادعویٰ اس نے کیا ہے وہ اس کاحق ہو لایت صور ان یعاوض انسان ملك نفسه بلکہ اس صورت

میں بھی وہ مدی کے حق میں قطع خصومت کے لئے ہے کہ ما صرحوا بدہ ایضاً۔ قبولیہ و هذا فی الانکار ..... جب سلح با تکار ہوتواس کا مری علیہ کے حق میں افتداء پمین اور قطع خصومت کے لئے ہونا تو ظاہر ہے اور اگر صلح

قوله لم یحب فیها الشفعة .....مرئی کے تق میں صلح ندکور کے معاوضہ ہونے اور مدئی علیہ کے تق میں فدید کیمین ہوے پرمتفرع ہے۔ مسئلہ کی توضیح یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر گھر کا دعوکی کیا۔ اور مدئی علیہ نے اس کا انکار کیایا وہ خاموش رہا۔ پھراس نے پچھ دے کر گھر کے معاملہ میں صلح کر لی تواس گھر میں شفعہ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ مرئی علیہ اس کواپنے اصلی تق کی بناپر لے رہا ہے نہ یہ کہ دہ اس سے تریدرہا ہے۔ البت مرئ صروراس کو اپنے اعتقاد میں معاوضہ بھتا ہے مگر مدئی کا بیاعتقاد مرئی علیہ پرلازم نہیں لاک الموء انما یو اُحذ بمانی زعمه و لا یلزمه زعم غیرہ۔

اورا گر مدی نے مال کا دعویٰ کیااور مدمی علیہ نے ایک گھر دے کر صلح کرلی تو اس میں شفعہ داجب ہوگا۔ کیونکہ مدمی اس کواپنے مال کاعوض سمجھ کر لے رہا ہے تو بیاس کے حق میں معاوضہ ہو البندا شفعہ داجب ہوگا۔ اگر چید مدی علیہ اس کوجھوٹا بتلا تا ہے۔

کی نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ مین نے بیر مکان فلال سے خریدا ہے اور فلال منکر ہے توشفیے اس کوشفعہ میں لےسکتا ہے۔ای طرح اگر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنامکان فلال کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور وہ انکار کرلے تب بھی شفعہ میں لےسکتا ہے۔ لِاگ زعمہ حجہ فی حق نفسہ۔

# صلح مع اقرار ہوئی پھرمصالح عنہ کا کوئی مستحق نکل آیا تو مدعی علیہ اس حصہ کے بقدرا پناعوض واپس لے گا

قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّلُحُ عَنْ إِفْرَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بِحِصَّتةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ لِآنَهُ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ كَالْبَيْعِ وَحُكُمُ الْاسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَذَا وَإِنْ وَقَعَ الصَّلَحُ عَنْ سُكُوْتٍ اَوْ إِنْكَارِ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعٰي بِالْخُصُومَةِ وَرَدًّ الْعِوَضَ لِآنَ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ مَا بَذَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدْفَعَ الْمُحَدُومَةِ وَرَدًّ الْعِوَضَ لِآنَ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ مَا بَذَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدْفَعَ الْمُحَدُومِ وَ يَعْفِ الْمُحَدُومَ وَلَا الْمُحَدُومِ وَانِ السَّتَحَقَّ بَعْضَ ذلِكَ رَدَّ حِصَّتَه وَ رَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيْهِ لِآنَّهُ مَبَادَلَةٌ وَإِنِ السَّتَحَقَّ الْمُصَالِحَ عَلَيْهِ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالِحَ عَلْهُ وَلَى الْمُتَحَقَّ الْمُصَالِحَ عَلَيْهِ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالِحَ عَلْهُ وَلَى الْمُتَحَقَّ الْمُصَالِحَ عَلَيْهِ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمُصَالِحَ عَلْهُ وَلَى الْمُتَحَقَّ الْمُصَالِحَ عَلْهُ عَنْ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِكُلِّ الْمُصَالِحَ عَلْهُ لِاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْ الْمُعَلِحِ مَنْهُ لِلْكَ الْمُعْوَى وَانْ السَّحَقَّ الْمُسَلِعُ عَنْ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِكُلِ الْمُصَالِحَ عَلْهُ وَلَا الْمُصَالِحَ عَلْهُ وَلَا لَكُومُ وَ وَلَا كَالِكَ الصَّلُحَ فِي هُ لِكَالُولُ الْمُعَلِقُ وَلَا السَّلُمُ اللَّهُ الْمُصَالِحَ عَلْهُ الْعَلْمُ لِلْكَ الصَّلُحُ لِلَاكَ الصَّلُحَ لِلَاكَ السَّعَلِعُ الْمُعْولِ وَلَا كَالْمَ اللَّهُ وَلَا كَالِكَ الصَّلُحُ لِلَالَعُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُعْولُ وَلَا الْمُنْعُ الْمُحُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلِكَ الْمُحْوَالِ فِي الْمُعْلِقُ الْمُولِلِكَ السَّلِكَ الْمُعَلِقُ الْمُولِي الْمُتَعْمُ اللَّهُ الْمُلُكَ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلِلُكَ اللْمُعَالِلَعُ الْمُلْعَلِقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلُقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُومُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلُومُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْمُلِكَ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعْلِقُ الْمُلْعَلِقُ الْمُلْعُلُومُ الْمُعْمُومُ اللَّهُ الْ

تر جمہ ..... جب سلح مع اقر ار ہواور کچھ مصالح عنہ کسی اور کا ثابت ہوتو مدعی علیہ اس کے بقدرعوض امیں سے واپس لے گا۔ کیونکہ بیتو بھے کی طرح مطلق معاوضہ ہے اور بھر متازع فیہ کا حقد ارتکا آئے تو مدی حقد ارسے جھڑ ہے مطلق معاوضہ ہے اور بھر متازع فیہ کا حقد ارتکا آئے تو مدی حقد ارسے جھڑ ہے اور عوض واپس کرے۔ کیونکہ مدعی علیہ نے مال نہیں دیا مگر اس لئے تا کہ اپنی ذات سے خصومت دور کرے اور جب استحقاق ظاہر ہوا تو یہ واضح ہوگیا

کہ جن خصومت دورکرے اور جب استحقاق ظاہر ہوا تو بیدواضح ہوگیا کہ جن خصومت نہیں تھا۔ پس مدی کے قبضہ میں عوض اس طور پر ہائی وہا کہ مدی علیہ کی خرض کوشا مل نہیں ہے۔ لہٰ داواپس لے لے اورا گر بعض حقہ کا حقدار نکل آیا تو اس کے بقدرواپس کر کے اس میں جھڑ ہے۔ کیونکہ عوض اتی ہی مقدار میں غرض سے خالی ہے اورا گر صلح مع اقرار میں مصالح علیہ کی کا نکل آئے تو کل مصالح عندواپس لے۔ کیونکہ بیتو مباولہ تھا اورا گر بعض حصہ مستحق نکلا تو اس کے بقدرواپس لے اورا گر صلح مع انکاریا مع سکوت ہوتو مدی پورے یا بقدر مستحق دعویٰ کی طرف رجوع کرے کیونکہ مبدل اس میں دعویٰ ہوئی ہوئی ہے۔ اور بیاس کے خلاف ہے جب مدی نے اس کے ہاتھ کوئی چیز انکار کے باو جو فروخت کی کی اس میں مدعا واپس لے گا۔ کیونکہ بھی پر اقد ام کرنا اس کی طرف سے اقرار ہے مدی کے لئے حق ہونے کا اور سلح میں بید بات نہیں ہے۔ کیونکہ سکت کی مقدرہ متی غرض سے ہوتی ہوتی ہو اورا گر سلح ہلاک ہوگیا سپر دکرنے سے پہلے تو اس کا کھم دونوں صورتوں میں ایسا ہی ہے۔ جیسے استحقاق کا تھم ہے۔

تشرتے ۔۔۔۔۔ قبولیہ اذا کان الصُّلُحُ عن اقراد ۔۔۔۔ اگر مدعیٰ علیہ نے مدعی کے دعوے کا اقرار کر کے سلح کی پھرمصالح عنہ یعنی جس چیز کی طرف سے سلح کی تھی اس میں سے بچھ حصر کسی نے اپنااستحقاق ثابت کر کے مدعیٰ علیہ سے لے لیا تو مدعیٰ علیہ اس حصہ کے بقدرا پناعوض واپس لے گا۔ اس لئے کے کسلح باقرار درحقیقت بھے کی طرح معاوضہ مطلقہ ہے اور معاوضہ کا حکم یہی ہے کہ بوقت استحقاق رجوع بفتر مستحق ہوتا ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ زید نے ایک مکان کا دعویٰ کیا جوعمر و کے قبضہ میں ہےاور عمر و نے اقر ار کے بعد زید سے ایک سودرہم پرصلح کر لی پھر نصف مکان کسی دوسر سے کانکل آیا تو عمروزید سے بچاس درہم واپس لے لے گا۔

قول و لو استحق الْمَصَالِحَ عليه عن اقواد .....اوراگرمصالح عليه يعنى بدل صلح مين كى كاستحقاق ثابت ، وجائة دى اپ د دونى كى طرف رجوع كري يعنى پر سے دعوى دائر كرے اگرتمام بدل صلح دوسرے كا ثابت ، بوتو كل مصالح عنه كا دعوى كر ب اور بعض ، بوتو بعض كا كيونكه در كا ثابت ، بوتو كل مصالح عنه كا دعوى كر ب اور بعض ، بوتو بعض كا كيونكه دى كا خواپ دعوى كو ترك كيا ہے تا كماس كے قبضه ميں بدل صلح سے سالم آئے ۔ اور جب وہ دوسرے كا تضبر اتو وہ مبدل يعنى دعوى كى طرف رجوع كر لے گا۔

گریاس وقت ہے جب بدل سلح مال عین ہواور مستحق نے سلح کوجائز ندر کھا ہو۔اوراگراس نے سلح کوجائز ندر کھا ہو۔اوراگراس نے سلح کوجائز ندر کھا ہو۔اوراگراس نے سلح کوجائز ندر کھا ہو۔ اور ستحق مدی علیہ پراس کی قیمت میں رجوع کر سے اگروہ ڈات القیم میں سے ہواوراگر بدل سلح ڈین ہو۔ جیسے درا ہم ودنا نیراور کیسل وموز ون (بغیراعیانہ) تو استحقاق کی وجہ سے سلح باطل نہ ہوگ لیکن استحقاق کی وجہ سے سلح باطل نہ ہوگ لیکن اس کے مثل کے ساتھ رجوع کر سے گا۔ کیونکہ استحقاق کی وجہ سے استیقاء باطل ہوجاتا ہے۔ پس گویا اس نے ابھی پوراحق وصول ہی نہیں کیا۔ کذافی شرح الطحاوی (کفایہ)

قوله وهذا بِخِلَافِ ما .... حكم كي مذكورة تفصيل اس وقت ہے جبعقد على ميں لفظ ربيح كاتككم نه بواورا كراس ميں بيع كاتككم مورمثلاكس نے

سب الصلع المسلم المولی کیااور مدگی علیہ نے اس کاا نکار کیا۔ پھراس مکان کے دعویٰ کی طرف سے ایک غلام پر بلفظ تیج صلح ہوگی۔ بایں طور کہ مدگی نے مدعی علیہ سے کہا۔ اشتریت پھرغلام میں کن کا استحقاق ثابت مدعی علیہ نے کہا۔ اشتریت پھرغلام میں کن کا استحقاق ثابت ہوگیا تو اس صورت میں مدعی مدعی علیہ سے دو مرکان واپس لے گاجس پر دعویٰ تھا۔ دعویٰ کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مدعیٰ علیہ کاخرید پر اقدام کرنا انکارنہیں بلکہ اس امر کا اقرار ہے کہ مدعی کااس میں حق ہے۔اس واسطے کہ آ دمی اپنی ذاتی ملک نہیں خرید تا۔

## کسی نے اپنے حق کا دار میں دعویٰ کیا اور اس کی تعیین نہیں کی اور اس سے سلح کر لی گئی پھر پچھ دار کا کوئی حقد ارتکل آیا تو مدعی عوض سے پچھو واپس نہیں کرے گا

قَالَ وَإِنَ ادَّعَى حَقًّا فِى دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنَهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَضِ لِآنً وَعُوالُهُ يَجُوزُ اَنْ يَكُوْنَ فِيْمَا بَقِى بِجَلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلَّهُ لِآنَهُ يَعْرَى الْعِوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَرَجَعَ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ فِى الْبَيُوعِ وَلَوِ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحُّ الْصُلْحُ لِآنَ مَا قَبَضَهُ فَلَ مَعْنَ مَعْوَاهُ فِى الْبَاقِي وَالْوَجْهُ فِيْهِ اَحَدُ الْامْرَيْنِ إِمَّا اَنْ يَزِيْدَ دِرْهَمًا فِى بَدَلِ الصَّلْحِ فَيَصِيْرُ مِنْ عَنْ حَقِهِ وَهُو عَلَى دَعُواهُ فِى الْبَاقِي وَالْوَجْهُ فِيْهِ اَحَدُ الْامْرَيْنِ إِمَّا اَنْ يَزِيْدَ دِرْهَمًا فِى بَدَلِ الصَّلْحِ فَيَصِيْرُ وَلِكَ عِنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَالْوَجْهُ فِي إِلَى مَا يَسِعِمُ الْمَارَاءَ وَعَنْ دَعْوَى الْبَاقِي وَالْوَجْهُ فِي إِلَى مَا يَسِعِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَارِيْنِ إِمَّا اَنْ يَزِيْدَ دِرْهَمًا فِى بَدَلِ الصَّلْحِ فَيَصِيْرُ وَلِي عَلَى مَعْقِلُهُ وَالْوَجْهُ فِي الْمَارِيْنِ إِمَّا الْمَوْمُ عَلَى مَا عَلْمَ مَا عَنْ مَعْلَاهُ الْمُؤْمُونُ وَالْوَجْهُ فِي الْمُولِي الْمَالِحِقَ بِسِهِ ذِكُ وَالْمَكُولُ الْمُعَلِي الْمَالِحُولُ الْمَالَولُولُ الْمُؤْمُلُهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلْمَ مَا عَنْ دَعْوَى الْمَالِعَ عَلَى الْمُولُولُ الْمُعَلِّي الْمَالِعُ عَلَى الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْعَالَى وَاللّهُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُلُولُ لَوْلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

ترجمہ ....کی نے دعویٰ کیادار میں اپنے حق کا اور اس کی تعیین نہیں گی۔ پس اس سے سلم کر لی گئے۔ پھر پچھ دار کا حقد ارنکل آیا۔ تو مدعی عوض میں سے پچھ دا پس نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس وقت خالی ہوگا۔ عوض میں اسے بچھ دا پس نہیں کرے گا۔ کیونکہ اس وقت خالی ہوگا۔ عوض الیس کے جب پورا گھر مستحق نکا ا۔ کیونکہ اس وقت خالی ہوگا۔ عوض الیس چیز سے جواس کے مقابل ہو۔ لہذا پورا عوض واپس لے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے۔ بیوع میں اگر دعویٰ کیا دار کا پس سے کے ایس دو میں اگر دعویٰ کیا دار کا پس کے جواز میں دو قطعہ پر قوصلے جے نہ ہوگا۔ کیونکہ مدعی نے جس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے عین میں سے ہاور دہ باتی میں اپنے دعویٰ پر ہے اور اس کے جواز میں دو باقی میں اپنے دعویٰ کر ہے۔ باقی دار کے دعویٰ کی ماتھ باقی دار کے دعویٰ میں ایک در ہم بردھا دے تا کہ بیاس کے باقی دار کے حق کا عوض ہو جائے یا عوض کے ساتھ باقی دار کے دعویٰ کہ کہ دائی کیا دکر کا حق کر دے۔

تشریح .....قوله و آن ادعی حقا ..... مرئی نے کسی دار میں اپنے حق کا دعویٰ کیا اور اس کو بیان نہیں کیا۔ پھر دعویٰ سے کم کر کی گئی۔ اس کے بعد دار کے پھر حصہ میں استحقاق نکل آیا۔ تو مدعی عوض صلح میں سے پھردا لیس نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ جب اس نے دار میں سے کوئی جگر معین نہیں کی تو ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ مکان کے باقی حصہ میں ہو۔ بخلاف اس کے جب استحقاق کل دار میں ثابت ہوکہ مدعی پوراعوض واپس کرے گا۔ کیونکہ اس صورت میں بدل صلح کسی چیز محصم تعابلہ میں نہ ہوگا۔ لہذا مدعی علیہ اپنا پوراعوض واپس لے گا۔

قوله و نوادعی داد ا بسب اگر مدی نے دارکادعویٰ کیااور مدی علیہ نے اس کے ایک قطعہ پرسلی کر لی۔ مثلا اس کے کسی ایک معین کمرے پرتو صلی سے جو نہوگی۔ کیونکہ مدی نے جو پچھ قبضہ کیا ہے وہ اس کے عین حق میں ہے بعض ہے اور باقی دار میں وہ اپنے دعویٰ پر باقی ہے۔ پھرا گر مدی باقی دار کے دعویٰ پر بینہ قائم کر بے قسموع ہوگا یا نہیں۔ سوشخ مجم الدین نفی نے شرح کافی میں کہا ہے کہ مسموع ہوگا۔ کیونکہ اس نے اپنا بعض حق وصول پایا ہے۔ اور باقی سے ابراء کیا ہے اور ابراء عن العین باطل ہے۔ تو اس کا وجود وعدم برابر ہوا۔ اور شخ الاسلام نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ مسموع نہ ہوگا۔ اس کو صاحب نہا یہ نے ظاہر الروایہ کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابراء عین اور دعویٰ دونوں سے ملاقی ہے اور ابراء عن الدعویٰ سے عن العین باطل ہے۔

اشرف الهدامي جلد - يازد جم ...... كتاب الصلح

قوله والوجه فیه .... یعنی قطعهٔ دار صلح می جمه بونے کاحیلہ یہ ہے کہ یا توعض صلح پرایک درہم زیادہ کردے تا کہ یدرہم اس می باتی دار کاعوض ہوجائے یاعوض سلے کے ساتھ باقی دار کے دعویٰ سے براُت کا ذکر لاحق کردے۔ بان یقول بسوئت من دعوای فی هذه الدار ۔ تو باقی ہے براُت ہوجائے گی۔ لمصادفة البرأة الدعوی و هو صحیح۔

#### اموال کے دعویٰ کے بدلے سلح کا حکم (وہ چیزیں جن کی طرف سے سلح جائزیانا جائزہے)

(فَصْلٌ) وَالصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْآمُوالِ لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَامَرَّ وَالْمَنَافِعُ لِآنَهَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصَّلْحِ وَالْآصُلُ اَنَّ الصَّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى اَقْرَبِ الْعُقُوْدِ اللهِ وَاشْبَهَهَا بِهِ اِخْتِيَالًا لِتَصْحِبْحِ تَصَرُّفِ الْعَقَوْدِ اللهِ وَاشْبَهَهَا بِهِ اِخْتِيَالًا لِتَصْحِبْحِ تَصَرُّفِ الْعَقَوْدِ اللهِ وَاشْبَهَهَا بِهِ اِخْتِيَالًا لِتَصْحِبْحِ تَصَرُّفِ الْعَمْدِ وَالْحَطَاءِ

ترجمہ (فصل) اور سلح جائز ہے اموال کے دعوے ہے۔ کیونکہ یہ بیچ کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ گزر چکا۔ اور منافع کے دعوے سے کیونکہ منافع ملوک ہوجاتے ہیں۔ عقد اجارہ سے توالیے ہی صلح سے بھی اور اصل یہ ہے کہ صلح کواس سے قریب ترعقد برمحول کیا جائے اور اس پر جواس سے زیادہ مشابہ ہو۔ بقدرامکان تصرف عاقد کی تھی کا حیلہ کرنے کے لئے اور تیجے ہے۔ جناب عمد اور جنابت خطاء کے دعویٰ سے۔

تشری سفولفصل سسمقدمات وشرائط اور انواع کے بعد ان چیزوں کو بیان کررہا ہے۔جن کی طرف سے سلح جائز ہے۔ اورجن کی طرف سے سلح جائز ہے۔ اورجن کی طرف سے سلح جائز ہیں۔ اگر مدعی مال کا دعویٰ مال کی طرف سے سلح جائز ہوگا۔ نیز دعویٰ منعت کی طرف سے ہمی صلح کر سکتا ہے۔ مثلازید نے کتاب السصّلَح ) توجس چیز کی نیچ جائز ہواں کی جائز ہوگا۔ نیز دعویٰ منعت کی طرف سے بھی صلح کر سکتا ہے۔ مثلازید نے دعویٰ کیا کہ فلال مخص نے میرے گئے اس مکان میں ایک سال تک رہنے کی وصیت کی ہے۔ ورشہ نے اس کو پچھ مال و سے کرصلے کر لی توصلح جائز ہوگا کے ذریعہ سے بھی مملوک ہو سکتے ہیں۔

قول و لِأَنَّهَا تملك .... اس تعلیل پرشخ علاء الدین استیجانی کی شرح کافی کے اس مضمون سے اشکال ہوتا ہے کہ ذاگر کسی نے ایک شخص کے لئے اپنے غلام کی کی سرالہ خدمت کی وصیت کی اور غلام اس کے تہائی مال سے نکلتا ہے۔ پس ور شد نے اس کی خدمت کی طرف سے درا ہم یا مکان کی رہائش یارکوب دابہ یالبس ثوب یا خدمت عبد آخر پر سلح کر لی تو یہ جائز ہے۔ اور مقتضاء قیاس عدم جواز ہے۔ کیونکہ موصیٰ لہ بمز لہ ستعیر کے ہے کہ کہ کی کو بدل کے ذریعیہ منفعت کا مالک نہیں بناسکتا۔ وجدا شکال ظاہر ہے کہ جب موصیٰ لہ منفعت کا مالک نہیں بناسکتا تو تعلیل ' لِانَّ ہے۔ تعملا بعد الاجاد ہ '' صحیح نہ ہوئی۔

جواب بيب كموصىٰ لدكوهقيقة ما لكنبيس بناسكتارليكن حكماً بناسكتاب بايم عنى كروه بذر بعد بدل كاسقاط برقادرب "فسسعسسي التعليل ان جنس المنافع يملك حقيقةً الص

قبول الاصل ان المصلى في المسلك بيراريفرمات بين كديبال اصل قاعده بير كوايس عقد برمحمول كرنا جابيئ جوسلم سے زياده قريب اوراس سے زيادہ مشابہ ہو۔ تاكہ جہاں تك ممكن ہے۔ كى حيلہ سے عاقل كافعل درست كيا جائے \_ پس اگرممكن ہوتو صلح كو بمعنى بيج ليا جائے گا۔ ورنہ بمعنى اعاره الجمعنى عفوو برأت \_

قول عن جناية العمد .....وي كاجنايت نفس (قتل) اور دعوى جنايت ما دون النفس (قطع يد) كى طرف سے بھى صلح درست ہے۔ خواہ جنايت عمد امويا خطاء پس اگر قاتل نے بعض اولياء مقتول سے مال كے لالج ياعا جزى سے صلح تھم رائى تو اس كے قصاص چھوڑنے سے باقى لوگوں كو

كتاب الصلح ......اشرف البدآية علير - يازوبم

بھی قصاص کا اختیار نہ رہے گا اور سلح جائز ہوگی اورا گرفتل خطاء ہوتو اس میں صلح دیت ہے ہوگی۔

## اموال برسلح کے دلائل

اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ اَحِيْهِ شَىٰ قَاتِبًا عَ ﴾ الآية قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ اللّهِ مَنْهُمَا مُبَادَلَةُ الْمَالُ بِغَيْرِ وَهُوَ بِسَمَنْ زِلَةِ النِّكَاحِ حَتَى إِنْ مَا صَلُحَ مُسَمَّى فِيْهِ صَلُحَ بَدَلاً هَهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُبَادَلَةُ الْمَالُ بِغَيْرِ الْمَسَالِ إِلّا اَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيةِ هَهُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ لِاَنَّهَا مُوْجِبُ اللَّهُ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى حَمْرٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِاَنَّهُ اللهُ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى حَمْرٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ لِاَنَّهُ اللهُ وَلَا مَوْجُ بُ اللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى عَلَى حَمْرٍ لَا يَجِبُ مَعْ السَّكُوْتِ عَنْهُ حُكْمًا وَيَذْخُلُ فِى النِّكَاحِ يَجِبُ مَهُو الْمِثْلِ فِى الْقَصْلِينِ لِلاَنَّهُ الْمُوْجِبُ الْاَصْلِي وَيَجِبُ مَعْ السَّكُوثِ عَنْهُ حُكْمًا وَيَذْخُلُ فِى النِّكَاحِ يَجِبُ مِهُو الْمِثْلِ فِى الْقَصْلِينِ لِلاَنَّةُ الْمُوْجِبُ الْاَصْلَحِ عَنْهُ حُكْمًا وَيَذْخُلُ فِى النِّكَاحِ يَجِبُ مَهُو الْكِتَابِ الْجِنَايَةِ فِى النَّفُسِ وَمَا دُوْنَهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّلْحُ عَنْ حَقِ الْهُمُ لَيْ الْمَعَلِ فَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ ، این عباس فرماتے ہیں کہ بیآ ہے سلم میں نازل ہوئی اور بی بمزلہ نکاح ہے۔ جمائی کی طرف ہے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہئے''
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیآ ہے سلم میں نازل ہوئی اور بی بمزلہ نکاح ہے۔ حتیٰ کہ جو چیز نکاح میں مہر ہو سکتی ہے وہ بی بہاں بدل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ان میں ہی تھی اورا گرشراب پرصلح کی تو کچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ طلق عفو میں کچھ واجب نہیں ہوتا اور نکاح میں مشل مہر واجب ہوگا دونوں عوض اصل میں بہی تھی اورا گرشراب پرصلح کی تو کچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ طلق عفو میں کچھ واجب نہیں ہوتا اور نکاح میں مشل مہر واجب ہوگا دونوں میں کیونکہ موجب اصل میں ہے ہواور ہیں ہے کہ بھی داخل ہے اور میر سے سکوت ہونے میں بھی حکما مہر شل واجب ہوگا اور کتاب کے مطلق جواب میں آن نفس اور اس ہے کہ بھی داخل ہو وہ کی کی حتی ہے۔ مال پرصلح کرنے کے میسے خیم بیس سے کہ بھی داخل ہو وہ کی کی میں ہوئی تو شفعہ باطل ہو وہ اے گا۔ کیونکہ وہ اعراض اور سکوت کرنے سے باطل ہو وہ اے گا۔ کیونکہ وہ اعراض اور سکوت کرنے سے باطل ہو وہ اے گا۔ کیونکہ وہ عیل موقع میں معلوم ہے۔ اور سکوت کرنے سے باطل ہو وہ تا ہے اور واضر ضامنی بمز لہ حق شفعہ کے ہے جی کہ اس میں سے کہ کھالت کے باطل ہو وہ نیس ہون میں معلوم ہے۔ اور سکوت کرنے سے باطل ہو نے میں دوروا میش ہیں جیسا کہ اپنے موقع میں معلوم ہے۔

تشریح .... قوله اما الاول .... اول یعن عمدی صورت میں توصلح اس لئے درست ہے۔ کرتن تعالے کاارشاد ہے۔ فیصن عفی له من احیه شمی و فیات سے بالے معروف و اداء الیه باحسان (پھرجس کومعاف کیاجائے اس کے بھائی کی طرف سے بچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہئے معن موافق دستور کے اورادا کرنا چاہئے اس کو تو بی کے ساتھ ) حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بیآ یت صلح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ معنی سے ہیں۔ من اعطیٰ من دم احیه المفتول شیء و ذالك بالصَّلْحُ لِیعنی اگر مقتول کے وارثوں نے بطور مصالحت سی مقدار مال پر راضی ہوکر قصاص سے دست برداری کی تو قاتل کو چاہئے کہ وہ معاوضہ انجھی طرح ممنونیت اورخوشد لی کے ساتھ اداکر ہے۔

اورساف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ آیت میں بعض اولیاء مقتول کا معاف کرنا مراد ہے اور معنی یہ ہیں کہ جس قائل کو اپنے دینی بھائی لیعنی مقتول کے تصاص میں سے کچھ معاف کیا گیا۔ یعنی مثلاً اس کے اولیاء میں سے ایک نے معاف کیا تو باقیوں کے لئے دیت بقدر حصہ میراث ہو گئی۔ پس ان کو تھم ہے کہ بطور معروف قاتل کے دامن گیر ہوں۔ یعنی اس پر جبر وزیادتی نہ کریں۔ اور قاتل کو تھم ہے۔ کہ اچھی طرح ادا کردے یعنی قول ہو ہو بمنزلۃ النكاح مستقل عدسے کے کرنا بمزلہ نكاح ہے جے حتی کہ جو چیز نكاح میں مہر ہوسكتی ہے۔ وہی يہاں بدل صلح ہوسكی ہوسکی کے ہونگی اللہ ہے۔ کہ خوال سلے میں کہ ہوسکی کے دوئکہ نكاح وسلے میں اللہ ہوتا۔ کہ دوئلہ نكام عوض دراصل يہی تھی۔ اوراگر قتل عمد میں شراب پرصلح کی تو کے دواجب نہ ہوگا۔ کيونکہ مطلق عفو میں کے دواجب نہیں ہوتا۔ بخلاف نكاح کے ہوتا۔ یعنی شراب جب مال مقتوم نہیں ہوتا۔ بخلاف نكاح کے اس میں مہرستی فاسد ہو یا شراب ہو۔ ہم دوصورت مہرمثل واجب ہوگا۔ کیونکہ اس میں مہرمثل بموجب اصلی ہے اوراگر سرے سے سكوت ہوت ہوت بھی حكما مہرمثل واجب ہوتا ہے۔

قوله وهذا بِخِلافِ الصُّلْحُ ....قَلْ عدوغيره سے ملح كرناجائز ہے جيسا كه اوپر فدكور جوا ليكن اگرشفيج ہے بچھ مال پرضلح تشهرائى تاكہ دہ دعوى شفحہ چھوڑ دي توبہ باتفاق ائمہ اربعہ جائز نہيں پس مال واجب نہ ہوگا۔ وجہ فرق بہہ ہے شفعہ توا يسے کل ميں ملكيت حاصل كرنے كاحق ہے۔ جو كل غير كام الك نہ ہوجائے۔ بخلاف قصاص كے اس ميں محل مملوك ہے اور بي ظاہر ہے كہ غير كے مملوك كل ميں اس كاكوئى حق نہيں ہے جب تك كه اس محل كاما لك نہ ہوجائے۔ بخلاف قصاص كے اس ميں کل يعنى قاتل كنفس ميں اپنافعل قصاص پوراكرنے كى ملكيت حاصل ہے تو اس ملكيت سے عوض لے كر صلح كرنا جائز ہوگا۔ جب فدكورہ بالا بيان ك مطابق بيان ميں شفعہ ميں ملك حق نہ ہوئى تو شفعہ باطل ہوجائے گا۔ كيونك شفعہ اعراض وسكوت سے باطل ہوجا تا ہے۔

قولہ و الکفالة بالنفس سیکفالت بالنفس یعنی حاضر ضامنی صلح کے جائز ہونے میں بمز لدق شفعہ کے ہے۔ حتی کہ اس میں بھی صلح کی دجہ سے مال واجب نہ ہوگا۔ کیکن ان دونوں میں فرق ہیہ کرتی شفعہ میں کسی قدر مال پرصلح کرنے سے حق شفعہ تو بروایت واحدہ باطل ہوجا تا ہے۔ رہی حاضر ضامنی سواس کے باطل ہونے کی بابت دوروایتیں ہیں۔روایت ابوحفص جو کتاب الشفعہ کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ میں مذکور ہے اور مفتی ہہے ہیہ کہ کفالت باطل ہوجائے گی اورروایت ابوسلیمان جو کتاب الصلح میں مذکور ہے۔ اس کے مطابق باطل نہ ہوں۔ ●

#### جنايت خطائے عوض سلح كاحكم

وَامَّا الثَّانِيْ وَهُو جِنَايَةُ الْخَطَاءِ فَلِانَّ مُوْجِبَهَا الْمَالُ فَيَصِيْرُ بِمَنْ لِلَّهِ الْبَيْعِ إِلَّا اَنَّهُ لَا يَصِحُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدُرِ الدِّيَةِ لِاَنَّهُ مُ عَنَّ الْقِصَاصِ حَيْثَ يَجُوْزُ إِلْمَالُهُ فَيُرَدَّ الزِّيَادَةُ بِجَلَافِ الصَّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ حَيْثَ يَجُوْزُ إِللَّ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ لِآنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالِ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَهِلَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى اَعْرِ فَلِي الدِيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فوجه البلدان هوان السقوط لا يتوقف على العوض و اذا سقط لا يعود وجه الاخرى ان الكفالة بالنفس بسبب من الوصول الى المال
 فاخذ حكمه من هذا الوجه فاذا رضى بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجاناً ٢ ٢ كفايه

ترجمہ سببہرحال ثانی بعنی جنایت خطاء سواس کئے کہ اس کا موجب مال ہے۔ تو یہ سلح بمز لہ تئے کے ہوجائے گی۔ لیکن مقدار دیت سے زیادتی جائز نہیں۔ کیونکہ یہ شرعی محدود اندازہ ہے کہ اس کو باطل کرنا جائز نہ ہوگا۔ پس زیادتی واپس کی جائے گی۔ بخلاف قصاص سے سلح کے کہ یہ مقدار دیت سے زائد پر بھی جائز ہے اس کئے کہ قصاص مال نہیں ہے اس کا تقوم تو عقد سے ہوتا ہے اور بیاس وقت ہے جب مقادیر دیت میں سے کسی مقدار پر صلح کرے اگر اس کے علاوہ پر سلح کی تو جائز ہے۔ کیونکہ بید دیت سے مہادلہ ہے۔ لیکن اس مجلس میں قبضہ شرط ہے تا کہ جدائی دَین سے دَین کے عوض نہ ہو۔ اگر قاضی نے ویت کی کسی مقدار کا حکم دیا اور اس نے اس کے علاوہ پر زیادتی کے ساتھ سلح کی تو جائز ہے ہے کیونکہ قضاء قاضی سے حق متعین ہوگیا۔ تو بیم بادلہ ہوا۔ بخلاف ابتدا ہے کیونکہ ان کا کسی مقدار پر دضا مند ہونا بمز کہ تھن ہے دی تعین کے تی میں اس کے عوض لیمنا جائز نہ ہوگی۔ اور جائز نہیں سلح کرنا حد کے دعوی سے کیونکہ بیا للہ کاحق ہے۔ اس کاحق نہیں ہواور غیر کے تی کاعوض لیمنا جائز نہیں جاور غیر کے تی کاعوض لیمنا جائز نہیں ہوگیا۔ اور جائز نہیں سلح کرنا حد کے دعوی سے کیونکہ بیا للہ کاحق ہے۔ اس کاحق نہیں ہے اور غیر کے تی کاعوض لیمنا جائز نہ ہوگی۔ اور جائز نہیں سلح کرنا حد کے دعوی سے کیونکہ بیا للہ کاحق ہے۔ اس کاحق نہیں ہوگیا جائز نہ ہوگی۔ اور جائز نہیں سلح کرنا حد کے دعوی سے کیونکہ بیا للہ کاحق ہے۔ اس کاحق نہیں ہوگیا خوش لیمنا جائز نے ہوگی۔ اور جائز نہیں سلح کرنا حد کے دعوی سے کیونکہ بیا للہ کاحق ہے۔ اس کاحق نہیں ہے اور غیر کے تی کا عوض لیمنا جائی ہے۔

جب عورت دعویٰ کرے اپنے بچہ کے نسب کا کیونکہ نسب بچہ کاحق ہے نہ کہ عورت کا۔اس طرح صلح جائز نہیں اس سے جو عام لوگوں کے راستہ پر بنایا ہو۔ کیونکہ وہ عام لوگوں کاحق ہے۔ پس تنہا کس کے لئے اس سے سلح کرنا جائز نہ ہوگا اور جواب کے اطلاق میں حدقذ ف بھی داخل ہے۔ کیونکہ اس میں حق شرح عالب ہے۔

تشری سقوله اما الغانی ثانی یعن قبل خطاء سے جواز ملح کی دجہ یہ ہے کہ جنابت خطاء کا موجب ال ہے۔ یعنی دیت اور ملح عن المال بلاا شکال جائز ہے تو مصلح بمن لدیج ہے ہوجائے گی۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس معلم میں مقدار دیت سے زائد کے کہ اور ناجائز نہیں۔ کیونکہ دیت کی مقدار شرعا محدود ومقرر ہے۔ جس کو باطل نہیں کیا جا سکتا۔ بخلاف قصاص کے کہ اس سے جو ملح ہواس میں مقدار دیت سے زائد بھی جائز ہے۔ اس لئے قصاص مال نہیں ہے۔ اس کا تقوم تو صرف باہمی قرار داد سے ہوتا ہے نہ تقدیر شرعی ہے۔

قوله و هلذا اذا صَالَحَ ....قتل خطاء سے کم کرنے میں مقدار دیت سے زائد کا جائز ہونا اس وقت ہے جب دیت کی شرعی مقادیر ثلثہ (بزار دین رہزار دیں ہزار درہم ،سواونٹ) میں سے کسی مقدار پر صلح واقع ہوئی ہو۔اگر اس کے علاوہ کسی کیلی یاوزنی چیز پر سلح کی تو اس میس زیادتی بھی جائز ہے۔ کیونکہ بید بیت سے مباولہ ہے۔ کیون اس مجلس میں بدل پر قبضہ کرنا شرط ہے اس لئے کہ دیت وَین تھی۔ جب اس کا معاوضہ مقبوض نہ ہوتو وہ بھی و بین رہے گا۔ جالانکہ وَین کا مقابلہ وَین سے بھکم حدیث جائز نہیں تو افتر ان عن دین بدین لازم آئے گا۔ جونا جائز ہے۔

قولہ ولو قضی القاضی .....اگرقاضی نے شرعی مقادیرہ یٹ میں ہے کی مقدار (مثلاً سوادنٹ) کا تھم دیدہ یااوراولیاء مقة ل نے دوسری مقدار (مثلاً موادنٹ) کا تھم دیدہ یااوراولیاء مقة ل نے دوسری مقدار (مثلاً دوسوگائے) پرزیادتی کے ساتھ سلح کی تو جائز ہے اس لئے کہ قاضی نے جس مقدار پر سلح اقع موقو جائز نہیں۔ کیونکہ معین ہوجانے کے بارے میں دونوں کا مقدار پر ضامند ہونا بمز لہ تھم قاضی کے معتبر ہے تو جو کچھ شرع نے متعین کردیا اس پراپنی رضا مندی بڑھانا جائز نہ ہوگا۔

قوا له و لا یعجوز .....دعوی حدسے ملح جائز نہیں۔ کیونکہ بیاللہ کاحق ہے بندے کا نہیں اور دوسرے کے حق کا بدلہ لینا جائز نہیں۔ پس اگر کسی نے زانی ، چور، شراب خورکو پکڑ کر جاکم کے پاس لے جانز نہیں یہاں تک کہ ماخوذ نے بچھ مال پرصلح کر لی تا کہ بیاسے چھوڑ دے تو بیٹ جائز نہیں یہاں تک کہ ماخوذ نے جو مال دیا ہے وہ واپس لے گا۔ ای طرح اگر کسی نے دوسرے پر قذف کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ نے کچھ درا ہم پرصلے کرلی۔ تاکہ وہ اسے معاف کردے تو صلح باطل ہے۔

ولھندا لا یہ جنو .....اورای لئے کہ حق غیر کابدلہ لینا جائز نہیں۔مئلہ یہ کہ ایک عورت کے پاس ایک بچہ ہا سباس نے شوہر پر وعویٰ کیا کہ میراید بچای سے باینہ ہو چی اور نکاح کا دعویٰ کیا کہ میراید بچای سے ہے۔مرد نے اس کا انکار کیا۔ نیزعورت نے کہا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس سے باینہ ہو چی اور نکاح کا

قوله والصح عمّا اشرعه .....ای طرح جو چیز (ظله و کدیف وغیره) کسی نے عام راست پر بنائی ہو۔اس سے سلح کرنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ عام راستہ تو عام لوگوں کا ہے تو کوئی اکیل شخص اس سے سلم نہیں کرسکتا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اطلاق جواب میں صدقذ ف بھی داخل ہے کہ اس سے بھی صلح جائز نہیں۔ کیونکہ اس میں حق شرح غالب ہے اورامام شافع کے نزدیک گوتی عبد غالب ہے۔ مگروہ غیر مالی حق ہے۔ فلا یہ جوز احد العوض عنه

#### مرد نے عورت پر نکاح کا دعویٰ کیاعورت انکار کرتی ہے مال پرمصالحت کرنے کا حکم

قَالَ وَإِذَ ادَّعْلَى رَجُلٌ عَلَى إِمْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِى تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالِ بَذَلَتُهُ حَتَى يَتُرُكَ الدَّعُولَى جَازَ وَكَانَ فِي مَعْنَى الْمُحُلُعِ لِاَنَّهُ اَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ خُلُعًا فِي جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ وَفِي جَانِبِهَا بَذَلًا لِلْمَالِ لِدَفْعِ الْمُحُسُومَةِ قَالُواْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَأْخُذَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبُطِلًا فِي دَعُواهُ قَالَ وَإِن ادَّعَتُ الْمُحُتَصَرِ وَفِي الْمُحَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا جَازَ قَالَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ نُسُخِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي الْمُرَاهُةُ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا جَازَ قَالَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ نُسُخِ الْمُخْتَصَرِ وَفِي الْمُرَاءُةُ فِي مَهْ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَعْلَ اللَّهُ عَلَى وَجُهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَعُلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ بَعْلَ اللَّعُولَى فَلِلْ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَالُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ الْمُلْعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ ا

مگریه که ده بینه قائم کردی پس وه قبول هوگا اور ولاء ثابت هوجائے گ۔

تشری ۔۔۔۔۔ قبوللہ و بھی تجد کسی نے غیر منکوحہ ورت پرنکاح کا دعویٰ کیا اور عورت منکر ہے مگر عورت نے بچھ مال و کر صلح کرلی تو یہ درست ہے۔ اب یصلح اس شخص کے حق میں ضلع کے معنی میں ہوگی۔ لاان اختذا لمال عن توك البضع خلع۔ اور عورت کے قتی میں قطع خصو مت وفد یہ کمیں ہوگی۔ پیر مشاکخ نے کہا کہ اگر مردا پنے دعویٰ میں جھوٹا ہوتو اس کوازراہ دیا نت یہ مال لینا طال نہیں۔ بلکہ بقول صاحب نہا یہ وہ تمام صورتیں جن میں مدی جھوٹا ہوان میں یہی تھم ہے۔

قول ہوان ادعت امر أة .....اوراگر مدى عورت ہواور مرد پجھدے كر من يہ يہ جائز نہيں۔ كيونكه مردكا ديا ہوا مال دعوىٰ چيرانے كے كئے ہے۔ اب اگراس دعویٰ کے جھوڑنے كوعورت كی طرف سے فرقت کے لئے تھہرائيں تو فرقت ميں مرد مال نہيں ديا كرتا۔ بلكہ عورت ديا كرتی ہے۔ اس لئے كہاں فرقت سے مرد كے بلغ پجھنيں پڑتا بلكہ عورت كى ذات كواس كے شوہر سے جھنگارہ ماتا ہے اوراگر گرفت كے لئے نہ تھہرائيں تو پھر اس كے دار بديس كوئى چيز نہيں ہے۔ (جو ہرہ)۔

تنبیہ ساوپرجوبہ کہا گیاہے کے فرقت فدکورہ سے مرد کے پنے کچھنیں پڑتا۔ اس تعلیل پریہ کہنے کا تنجائش ہے کہ مردکواصل مہر ملتا ہے۔ بایں معنی کہ اگر یے فرقت نہ ہوتی تو شوہر کے ذمہ اس کا مہر لازم ہوتا۔ (جب عورت نکاح ثابت کردیتی) پس یہ ہوسکتا ہے کہ شوہر عوض صلح اس لئے دے تاکہ فرقت جوضلع کے معنی میں ہے اس کے شمن میں شوہر کے لئے وہ مہر سالم رہے۔

اس کایہ جواب دیا گیا ہے کہ شوہر کاعوض ندوینا اس بناپر ہے کہ یفر قت عورت کی جانب سے ہے۔ جیسا کہ تاج الشریعہ کی تقریرای طرف مشعر ہے۔ حیث قبال "یعنی ان ھلاً الصّلْحُ ان جعل فرقة فلا عوض فی الفرقة من جانبھا علی الزوج کالمرأة اذا مکنت ابن زوجھا لا یہ جب علیه شئی" (یعنی اگراس ملے کوفر قت قرار دیا جائے توجو فرقت عورت کی جانب سے ہواس میں شوہر پرکوئی عوض لازم نہیں ہوتا جسے عورت اگر شوہر کے بیٹے کوخود پر قابود ہے دیے قشوہر پر کے مواجب نہیں ہوتا)۔

لیکن اس جواب پر بیاعتر اض ہوتا ہے کی عورت کی جانب سے واقع ہونے والی فرقت کا شوہر کے عوض دینے سے مانع ہونا اس وقت ہے جب سبب فرقت کی مباشر خود شوہر کی رائے اور اس کی رضاء سبب فرقت کی مباشر خود شوہر کی رائے اور اس کی رضاء سے ہوجیسا کہ مانحن فید میں ہے۔ تو ای فرقت مانع اعطاءِ عوض نہیں ہوتی ۔ چنا نچہا گرشو ہرنے بیوی سے کہا طلقی نفسک اور عورت نے ای مجلس میں خود کو طلاق دے لی تو اس کا مہر لازم ہوتا ہے۔ (نتائح)

قول ہ قَالٌ ۔۔۔۔۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کرقد وری کے بعض ننخوں میں جاز ہے اور بعض میں لم بجز ،عدم جواز سلح کی وجہ تو او پر ندکور ہو چکی اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ مرد نے جو مال دیا ہے وہ عورت کے مہر میں زیادتی قرار دی جائے۔ گویااس نے مہر بڑھا کراصل مہر پر ضلع دیا تو اصل مہر ساقط ہو گیا۔اورزیادتی بدستور رہی ۔ شخ آتر ادی کابیان ہے کہ میں نے ۵۲۵ھ کے کمتوب نسخ میں عدم جواز ہی دیکھا ہے۔

قولہ وان ادعی علی رجل .....ایک شخص نے کمی مجبول الحال شخص پردعویٰ کیا کہ بیمبر اغلام ہاوراس نے پچھ مال دے کرسلے کرلی توصلے سے مسلح صحیح ہے۔ اب بیمد تی کے حق میں آزادی بعوض مال شہرے گی کیونکہ مدعی کے زعم کے موافق اس کے حق میں اس طور پرسلے کو سیح بناناممکن ہے۔ گویا بیمال مبادلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حیوان پرسلے سیح ہے جس کا وصف بیان کر کے ایک میعاد تک اپنے ذمہ لیا ہے۔ اگر مبادلہ ہوتا توصلے سیح نہ میں میں ہے۔ کہ میں اصلی آزاد ہوں۔ پھر سلے تو جائز ہوگی مگر مدعی کو ولا عنہیں ملے گی۔ لا بیک رہینہ قائم کر ہے۔

## عبد ما ذون نے ایک آ دمی کوعمدُ اقتل کر دیا تو اپنی ذات کے ساتھ سکے کرنے کا حکم اورا گرعبد مسلم میں ساتھ کے ساتھ ماذون کے غلام نے قتل کر دیا تو ماذون نے اسکی طرف سے سلح کی تو جائز ہے وجہ فرق

قَالَ وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَادُولُ لَهُ رَجُلًا عَمَدًا لَمْ يَجُولُ لَهُ اَنْ يُصَالِحَ عَنْ نَفْسِه وَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ الْمَادُولُ لَهُ رَجُلًا عَمَدًا لَمْ يَجُولُ لَهُ اَنْ وَقَتَلَ عَبْدُهُ الْقَصُرُ فَهُ الْفَعْلَا الْمَصُولُلَى وَصَارَ كَالْاَجْنَبِي اَمَّا عَبُدُهُ فَهِنْ تِجَارَتِهِ وَلَهِذَا لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُفَ فَيْهَ الْمُعَا فَكَذَا السِيخُلاصًا السُمَولُلَى وَصَارَ كَالْاَجْنَبِي اَمَّا عَبُدُهُ فَهِنْ تِجَارَتِهِ وَلَهِذَا لاَ يَمُولُكُ التَّصَرُفَ الْمِنتَحَقَّ كَالرَّائِلِ عَنْ مِلْكِه وَهَلَا شِرَاؤُهُ فَيَمْلِكُهُ قَالَ وَمَنْ غَصَبَ قُوبًا يَهُو وَيًّا قِيْمَتُهُ دُونَ الْمِائَةِ وَهُمَ مَالَةِ فِرَهُمْ جَازَ عِنْدَ اَبِي حَيْفَةَ وَقَالا يَبْطُلُ الْفَصُلُ عَلَى عَنْمَ الْمَالَحَة مِنْهَا عَلَى مِائَةٍ فِرَهُمْ جَازَ عِنْدَ اَبِي حَيْفَةَ وَقَالا يَبْطُلُ الْفَصُلُ عَلْ عَلْمَ يَعْمَالُكَ عَلَى عَرَضِ النَّاسُ فِيْهِ لِآنَ الْمُصَلِقُ مَنْهَا عَلَى عِلْمَا مُعَلَى عَلَى عَرَضِ النَّاسُ فِيْهِ لِآنَ الْمُولِي الْوَيْمَةُ وَهَى مُقَدَّرَةٌ فَالزِيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُولُ وَهِ الْمَعْلَى عَلَى عَرَضِ النَّاسُ فِيْهِ لِآنَ الْمُولِي الْوَيَامُ الْمَعْلِ عِلَى عَلَى عَرَضِ النَّيَامَةُ وَلَا بِي عَلَى الْوَيَامُ الْمَعْلَى الْمَعْولِي الْوَيْكُولُ وَلَا الْمَعْلَى الْمَولِي الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْولِي الْمَعْلَى الْمَعْلِي الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْتَمُ وَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ وَلَمْ اللّهُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ وَالْمَا بَيْنَا وَالْمُولُ الْوَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِقِ الْمُولِي الْمُولِقِ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْم

ہوگا۔ بخلاف صلح بعداز قضاء کے۔ کیونکہ اب حق قیت کی طرف منتقل ہو چکا۔ جب ایک غلام دو میں مشترک ہواوران میں سے ایک آزاد کر دیکے در آنحالیکہ وہ مالدار ہے اور دوسرااس کی نصف قیمت سے زائد پرصلح کر بے توزیادتی باطل ہے اور سے بالا تفاق ہے۔ صاحبین کے نزدیک تواس وجہ سے جوہم نے بیان کی اورامام الوصنیف کے حجے فرق سے کہ عتق کی صورت منصوص ہے اور شرع کا مقرر کرنا قاضی کے مقرر کرنے سے کم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذااس پرزیادتی جائز نہ ہوگی۔ بخلاف سابقہ مسلہ کے کہ اس میں قیمت منصوص نہیں ہے اور اگر اسباب پرصلح کی تو جائز ہے۔ کیونکہ ہم بیان کر چکے۔ کہ زیادتی ظاہر نہیں ہو سکتی۔

تشریح ....قوله وَإِذَا قتل العبد اگر عبد ماذون نے کسی کول کردیا تواس کا پی جان بچانے کے لئے سلح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ آقانے اس کو تجارت کی اجازت دی ہے۔ اور صلح کد کور باب تجارت سے نہیں ہے۔ الہذاوہ اپنی ذات میں تصرف نہیں کرسکتا۔ (لیکن اگر صلح کر لی تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور بدل صلح کا مطالبہ اس کی آزادی کے بعد ہوگا)۔ ہاں اگر عبد ماذون کا کوئی غلام کسی کوعمذ اقل کردے اور عبد ماذون اس کی طرف سے صلح کر لے قوجائز ہوگا۔ ہے۔ کیونکہ اس غلام کا استخلاص اس کی خریداری کی مانند ہے قوجیسے عبد ماذون کوغلام کا کریدنا جائز ہے۔ ایسی ہی صلح کر کے جان بچانا بھی جائز ہوگا۔

قول اوه نذا ِ لِاَنَّ المستحق وَ وَمِنْ لَيَ تَحْقِيق بِهِ بِهِ كُمَة تَلْ عَلام جب ولى قصاص كَاستحقاق ميں چلا گياتو گويااس كى ملكيت سے زائل ہو گيا اور مال صلح دے كرچيم انا گويا اس كى خريد ہے۔ پس عبد ماذون كواس كے خريد نے كا اختيار ہوگا۔ بخلاف اپنى ذات كے كہ جب وہ ملك مولى ہے زائل ہوتو غلام اس كوخريد نے كاما لك نبيس ہوتا تو ايسے ہى صلح كا بھى ما لك نہ ہوگا۔

قولہ ومن غصب ٹوبا یھو دیا۔۔۔۔۔بقول شخ اکمل یہوداہل کتابی ایک قوم ہے جن کی طرف ایک خاص کیڑ امنسوب ہے۔بہر
یھسو دی لیکن علاّ مہ کا کی اور شخ انزاری فرماتے ہیں کہ ظاہر الفظ یہود یہاں ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف معلوم القیمة کیڑ امنسوب ہے۔بہر
کیف مسلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک یہودی تھان جس کی قیمت سورو پے سے کم ہے غصب کر کے تلف کر دیا اور ابھی قاضی نے اس کی قیمت دینے کا حکم نہیں کیا تھا۔ کہ فاصب نے اس کے مالک کوسورو پے دے کرصلے کر لی تو امام صاحب کے نزد یک یصلے جائز ہے۔ صاحبین ،امام شافعی اور امام احد گرماتے ہیں کہ جس قیمت کے اندازہ میں عام لوگ خسارہ نہیں اٹھاتے اس قیمت سے زیادہ پرسلے کرنا جائز نہیں کیونکہ مالک کا حق صرف اس کی قیمت میں ہے جوایک معین برصلے کی ہو کہ یہ بالا تفاق کی قیمت میں ہے جوایک معین مقدار ہے تو اس سے ذائد لینا سود ہوگا۔ بخلاف اس کے جب غاصب نے اسباب معین پرصلے کی ہو جو جائز ہے خواہ اسباب کی قیمت زائد ہو یا کم ، کیونکہ اختلاف جنس کے وقت زیادتی کا ظہور نہیں ہوتا اور بخلاف اس کے جب آئی قیمت پرصلے کی ہو جو اندازہ کرنے والوں کے اندازہ کے تحت داخل ہو کہ یہ بھی جائز ہے۔ لِانّ کہ لم یعد ذالمك فضلا فلم یکن دبا۔

قوله و لابی حنیفه .....النج -امام صاحب کی دلیل بیہ کہ مالک کاحق ثوب ہالک میں ابھی باتی ہے۔ حتی کہ اگر بجائے کپڑے کوئی غانم ہوتا اور آقا قیمت لینا جھوڑ دیتا تو اس کا کفن آقا پر واجب ہوتا یا یول کہو کہ ایس صورت میں آقا کاحق ایے شل ہے متعلق ہوتا ہے، جوصورت و معنی ہر دولحاظ ہے شل ہو۔ کیونکہ عدوان کا تاوان بمثل ہوتا ہے اور قیمت کی طرف جواس کاحق منتقل ہوتا ہے۔ وہ قضاء قاضی کے ذریعہ ہے ہوتا ہے اور جب وہ قضاء سے پیشتر زائد قیمت پر رضامند ہوگئے۔ توبیا ہے حق کاعوض لینا ہوگانہ کہ سود۔ البتراگر قاضی نے قیمت کا حکم دے دیا ہوتو اس سے زائد پر سلح کرنا بیاج ہوگا۔ کوئلہ اب اس کاحق قیمت کی جانب منتقل ہو چکا۔

قد له او حقه فی مثله .....الخ-اس پرصاحب عنایہ نے کہا ہے کہ بیٹی بیتسام ہے اس کئے کہ مسلہ کی وضع قیمتی چیز وں میں ہے اور دلیل میں مثلی مذکور ہے۔ کیونکہ صور ہ اور معنی مثل کا وجوب مثلیات ہی میں ہوتا ہے اور قیمت کی طرف رجوع اسی وقت ہوتا ہے جب مثلی منقطع ہو۔ جواب بیہے کہ' او حقه فسی مثله اه''میں حق سے مرادی اخذ نہیں ہے جیسا کہ موصوف نے سمجھا ہے (کیونکہ یقیمیات میں غیر متصور ہے۔ بلکہ تن سے مراد تعلق ملک ہے بایں جہت کہ غاصب کے ذمہ مالک کیلئے صور ہ وعنی ہالک کے مثل ایک حق واجب ہے جوقیمیات میں بھی متصور ہے۔ صاحبین ی نیزدیک توجه بطلان و بی ہے جواوپر ندکور موئی (یعنی زیادتی کاربوا ہونا) امام صاحب یک وجه بطلان بیہ کے متق کی صورت میں قیت شرعاً مقدر ومنصوص علیہ ہے۔ کیونکہ آنخضرت کی کارشاد ہے۔ "من اعتق شقیصا من عبد مشتوك بینه و بین شویکه قوم عَلَیْهِ نصیب شریکه "پی قیت پرزیادتی جائز نہوگی۔ بخلاف غصب کے کہاس میں قیت منصوص علینہیں ہے۔ اس لئے غصب کی صورت میں ذائد قیمت میں جائز ہوگی۔

## باب التبرع بالصُّلْحُ والتوكيل به

#### ترجمه .... يباب ملح كے ساتھ احسان اوروكيل كرنے كے بيان ميں ہے

تشریح سقول مباب نہایہ وغایہ اور عنایہ میں ہے کہ آدمی کا تصرف خودا پی ذات کے لئے چونکہ اصل ہے اس لئے اس کے بیان کوغیر کے لئے تصرف کے بیان پر مقدم کیا ہے اور تبرع بالسلح سے مرادیبی ہے کیونکہ آدمی جوکام غیز کے لئے کرے وہ اس میں متبرع ہوتا ہے۔ لیکن صاحب نتائج کہتے ہیں کہ یہاں تبرع بالسلح سے مراد صرف غیر کے لئے تصرف کرنا نہیں ہے ورنداس کے بعد کے الفاظ 'والتو کیل بہ' متدرک ہوجا کیں گے۔ بلکہ یہاں تبرع سے مراد دوسرے کی طرف سے اس کے تکم کے بغیر سلح کرنا ہے۔ اور 'والتو کیل بہ' سے مراداس کے تکم سے سلح کرنا ہے۔

## صلح کے وکیل نے اپنی طرف سے سلح کر لی تو مال وکیل کولا زم نہ ہوگا بلکہ مؤکل کولا زم ہوگا بشر طیکہ وکیل اس کی ضمانت نہ اٹھائے

قَالَ وَمَنْ وَكُلَ رَجُلًا بِالصَّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيْلِ مَا صَالَحَ عَنْهُ إِلَّا اَنْ يَضْمَنَهُ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوكِلِ وَتَاوِيْلُ هَا فَعَلَى مَعْضِ مَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِآنَهُ وَتَاوِيْلُ هَا فَكُن الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ اَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَلَى مَعْضِ مَا يَدَّعِيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لِآنَهُ السُقَاطُ مَحضٍ فَكَانَ الْوَكِيْلُ فِيْهِ سَفِيْرًا وَمُعَبِّرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالُوكِيْلِ بِالنِّكَاحِ إِلَّا اَنْ يَضْمَنَهُ لِآنَهُ حِيْنَا لِ السَّقَاطُ مَحضٍ فَكَانَ الْوَكِيْلُ فِيْهِ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيْلِ بِالنِّكَاحِ إِلَّا اَنْ يَضْمَنهُ لِآلَةُ وَيُنْ مَالُ مِعَلِي مَالُوكِيل بِالنِّكَاحِ اللَّهُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَيَرْجِعُ الْحُقُولُ الْمُوكِلُ وَلَى الْمُوكِيلُ وَلَى الْمُوكِلُ وَلَى الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ وَلَا الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِيلُ وَلَى الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُعَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُوكِلُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِبُ إِلَيْكُولُ الْمُوكِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ ا

تر جمہ .....جس نے وکیل کیا دوسر ہے کوسلح کرنے کا اپنی طرف سے پس اس نے سلح کر لی ہے۔ مگر بید کہ وکیل اس کی ضافت کر ہے اور مال بذمہ مؤکل ہوگا۔ اس مسلم کی تاویل بیہ ہے کہ بیاس وقت ہے جب صلح قتل عمد سے ہویا اس وَ بین کے پچھ صفعہ پر ہوجس کا اس نے دفوق کیا ہے۔ کیونکہ بید اسقاط محض ہے اس میں سفیر و مجر ہوا پس اُس پر ضمان نہ ہوگا۔ جیسے نکاح کا وکیل ، مگر رید کہ وہ صامت ہوجائے کیونکہ اس وقت وہ عقد صال کی وجہ سے ماخوذ ہوگا نہ کہ عقد صلح کی وجہ سے ۔ اور اگر صلح مال سے مال پر ہوتو بمنز لہ تھے کے ہے۔ پس حقوق وکیل کی طرف راجع ہوں گے اور مال کا مطالبہ وکیل سے ہوگا نہ کہ مؤکل ہے۔

تشریح .... قوله و من و کل رجلا ایک خص نے کسی دوسر ہے کواپنی طرف سے کے کاویل کیا۔اس نے سلح کی توجس مال پرسلح ہوئی وہ وکیل کے

ذمدان منہ ہوگا بلکہ بذمہ مؤکل ہوگا۔ مگریہ کہ وکیل اس کی صفات کر لے۔صاحب ہدایفر ماتے ہیں کہ اس مسئلہ (میں وکیل پر عدم انروم) کی تاویکی ہے کہ ایک شخص نے قل عمد کی طرف سے یا اس پر جس قدر آین کا دعویٰ ہے اس کے سی حصہ پر صلح کرنے کے لئے دوسر ہے کو وکیل بنایا تو بدلِ صلح مؤکل پر لازم نہ ہوگا نہ کہ وکیل پر ۔ کیونکہ بیسلے قاتل سے اسقاطِ قصاص ہے۔ اور مدعیٰ علیہ سے اسقاطِ بعضِ وَین ۔ تو وکیل سفیر محض شہرانہ کہ عاقد للبذا حقوق مؤکل کی طرف راجع ہول گے۔ جیسے نکاح کا صامن ہوجا وہ اس اگر وکیل صلح کرتے وقت بدل صلح کا صامن ہوجائے تو بدل صلح اس کی مقاتل ہوگا ہے۔ بل حقوق مؤکل کے دیسے میں موالے میں اور مال کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے نہ کہ مؤکل سے۔ مال پر ہوتو یہ بمزلہ نئے ہوتی ہوتی ہیں اور مال کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے نہ کہ مؤکل سے۔

قوله والسمال لازم للمو كل .....نهايه، درايه، عنايه، بنايه، غايه، شرح اقطع سب مين للموكل كالازم بمعنى على ليا گيا ہے۔ اى السمال لازم على الموكل المؤكل المؤك

#### فضولي كي مصالحت كاحكم

قَالَ وَإِنْ صَالَحَ عَنْهُ رَجُلٌ بِعَيْرِ آمْرِه فَهُوَ عَلَى آرْبَعَةِ آوُجُهِ إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمَنَهُ تَمَّ الصَّلُحُ لِآنَ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعٰى عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الْبَرَاءَةُ وَفِى حَقِّهَا الْاَجْنَبِيُّ وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ سَوَآءٌ فَصَلُحَ آصِيْلًا فِيْهِ إِذَا ضَمَنَ الْبَدَلَ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعاً عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ ضَمَنَ الْمَدَّعٰى عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ اللَّهُ لَكُونُ لِهِلْذَا الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعٰى وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ اللَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ وَلَا يَكُونُ لِهِلْذَا الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعٰى وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ اللَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ وَلَا يَكُونُ لِهِلْذَا الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعٰى وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ اللَّيْ يَعِلَو اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْدَالِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُلْعِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجہ۔ ۔۔۔۔اگر کی کی نے اس کی طرف ہے اس کے ہم کے بغیر تو یہ چار طرح پر ہے۔ اگر سلح کی مال کے عوض اور خود ضامن ہو گیا تو صلح پوری ہو گئے۔ کیونکہ مدی علیہ کے لئے پچھ حاصل نہیں سوائے برات کے اور برات کے حق میں اجنبی اور مدی علیہ برابر ہیں۔ تو اجنبی اس میں اصیل ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس کا ضامن ہو جائے۔ جیسے خلع کا فضولی جب بدل خلع کا ضامن ہو جائے اور وہ احسان کنندہ ہوگا مدی علیہ پر جیسے اگر وہ قرض چکانے کا احسان کرے۔ بخلاف اس کے جب صلح اس کے عظم سے ہو۔ پھر اجنبی مصالح کے لئے وین مدی بدسے پچھ نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اس کے لئے کے اور کی احسان کرے۔ بخلاف اس کے جب سلے اس کے عظم سے ہو۔ پھر اجنبی مصالح کے لئے وین مدی جہ سے پچھ نہ ہوگا۔ اس کے حقوم ہو یا منکر۔ اس طرح اگر فضولی میں ہوگی فرق نہیں کہ مدی علیہ مقر ہو یا منکر۔ اس طرح اگر فضولی نے کہا کہ میں نے اپنی ان ہزار پر یا اسپ اس خلا کی اور ہزار اس کو سپر دکر نیا اس کے سپر دکر نیا اس کے ایون کی اور ہزار اس کو سپر دکر دینا اس کے سپر دکر رہے کا التزام کر لیا۔ لہذا صلح سے وعقد سلح پورا ہوجائے گا۔ اس کا مقصد حاصل ہوجانے کے وجہ ہے۔ دیئے۔ کیونکہ اس کو سپر دکر دینا اس کے لئے عوض کی سلمتی کا موجب ہے وعقد صلح پورا ہوجائے گا۔ اس کا مقصد حاصل ہوجانے کے وجہ ہے۔

رے ہوئیا۔ تشریح .....قولہ وان صَالَحَ عندایک فضو کی مخص نے دوسرے کی طرف سےاس کے علم کے بغیر صلح کر لی تواس کی چارصور تیں ہیں۔

- ا۔ نضولی نے بعوضِ مال صلح کی اور بدل صلح کا خود ضامن ہو گیا۔اس صورت میں صلح پوری ہو گئی کیونکہ مدی علیہ کی جو چیز حاصل ہے وہ ہراُت ہے اور ہراُت ہے اور ہراُت کے حق میں مدی علیہ اور اجنبی دونوں ہرا ہر ہیں۔ تو اجنبی شخص اصیل بن سکتا ہے۔ جب کہ وہ اس کا ضامن ہوجائے۔ جیسے عورت کی جانب سے ضلع لینے میں کئی فضولی نے اگر مال ضلع کی صفانت لے لی تو جائز ہے۔اور بیاس اجنبی مصالح کی طرف سے مدی علیہ کے حق میں تنبرع اور احسان ہوگا جیسے اگر وہ مدی علیہ کا قر ضہ لبطور احسان اوا کرے تو جائز ہے۔لیکن اگر صلح مذکور مدعی علیہ کے حکم سے ہوتو وہ اس کے حق میں میں متبرع نہ ہوگا۔ میں متبرع نہ ہوگا۔ میں متبرع نہ ہوگا۔
- ۔ قولہ و لا یکوٹ لھاذا الْمَصَالِحَ ..... پھراُس اجنبی مصالح نے مدعی ہے جس چیز کے عوض مال پرصلح کر لی ہے۔اس میں سے مصالح کو پچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ وہ اس کے لئے رہے گی جس کے قبضہ میں ہے کیونکہ اس سلح کو تیج تھہرانا بطورِاسقاط ہے۔ یعنی مدعی نے اپناحق ساقط اور مدعی علیہ کو ہری کر دیا تو نیمبادلہٰ ہیں ہے۔ پھرمصالح مذکور کو کچھ نہ ملنے میں مدعی علیہ کے مقریا مشکر ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے۔
- ۳۔ قولہ علی الفی ہذہ .....بدل صلح کی نسبت اپنے مال کی طرف کی۔مثلاً بوں کہا کہ میں نے تجھے سے اپنے ان ہزار درہموں یا اپنے اس غلام پر صلح کی نسبت اپنے صلح کی نسبت اپنے مسلح کی نسبت اپنے کی۔اس صلح کی نسبت اپنے درتی مال کی طرف کی تواس سے سپر دکرنے کا التزام کرلیا۔ ذاتی مال کی طرف کی تواس سے سپر دکرنے کا التزام کرلیا۔
- ۴۔ اپنے ذاتی مال کی طرف تو نسبت نہیں کی ۔مگر بدل صلح سپر دکر دیا۔اس صورت میں بھی صلح سیح ہو گی کیونکہ مدعی کامقصودیہ تھا کہاس کوعض پہنچ حائے اور وہاس کو پہنچ گیا۔

#### ہزار پرصلح کی توعقدموقوف ہوگا۔ مدعیٰ علیہ اجازت دیدے تو جائز ورنہ ناجائز

وَ لَوْ قَالَ صَالَحَتُكَ عَلَى اَلْفِ فَالْعَقْدُ مَوْقُوْقُ فَإِنْ اَجَازَهُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْالْفُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَطِل لِآنَ الْاَصْلَ فِى الْعَقْدِ اِنَّمَا هُوَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ لِآنَ دَفْعَ الْخُصُوْمَةِ حَاصِلٌ لَهُ إِلَّا اَنَّ الْفُضُولِى يَصِيْرُ اصِيلًا بِوَاسِطَةِ اِضَافَةِ الصَّمَمَانِ اللّٰى نَفْسِه فَإِذَا لَمْ يَضِفْ بَقِي عَاقِدًا مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَتَوقَّفُ عَلَى الْجَازَتِهِ قَالَ وَوَجُهُ آخَرَ اَنْ يَقُول صَالَحْتُكَ عَلَى هذِهِ الْالْفِ اَوْ عَلَى هذَه الْعَبْدُ وَلَمْ يَنْسِبُهُ اللّٰى نَفْسِه لِآنَهُ لِلتَّسْلِيْمِ صَارَ شَارِطًا سَلَامَتَهُ لَهُ فَيَتِمُ بِقَوْلِهِ وَلَوِ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ اَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ لَمَ عَلَى الْمَصَالِح لِآنَهُ الْتَزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ مَحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَوْ السَتَحَقَّ الْعَبْدُ اَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَصَالِح لِآنَهُ الْتَزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ مَحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَوْ السَتَحَقَّ الْعَبْدُ الْ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَصَالِح لِآنَهُ الْتَزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ مَحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَوْ السَتَحَقَّ الْعَبْدُ اللّهُ الْعَرْدُ وَلَهُ عَلَيْهِ بِشَى عَلِي عَلْهِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِم مُسْمَاةٍ وَصَمَنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ السَتَحَقَّتُ اوْ وَجَدَهَا زُيُوفًا حَيْثُ وَلَى السَّسَلِمُ فَاذَا لَمْ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ فَى حَقِ الصَّمَانِ وَلِهِ ذَا يُخْتَرُ عَلَى التَّسُلِيْمِ فَإِذَا لَمُ السَّمَةُ يَوْجِعُ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ وَلَا لَفُ اللْعَلَى عَلَى السَّلَمُ اللْعَلَامُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْولَالَةُ اللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ الْمَالِي الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

ترجمہ .....اورا گرکہا کہ میں نے ہزار پرصلے کی تو عقد موتوف ہوگا۔ اگر مدعی علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہو جائے گی۔اوراس پر ہزار لازم ہول گے اورا گراجازت نہ دی تو باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ عقد میں اصل مدعیٰ علیہ ہے اس لئے کہ دفع خصومت اس کو حاصل ہے گرفضو لی ضمان کو اپنی طرف منسوب کرنے کے واسطہ سے اصیل ہو جاتا ہے اور جب اس نے اپنی طرف نسبت نہیں کی تو وہ مطلوب کی طرف سے عاقد رہا ہی مطلوب کی اجازت بر موقوف ہوگی۔صاحب ہوار پر ماتے ہیں کہ ایک اور صورت ہیہے کہ فضولی کہے میں نے ان ہزار پریااس غلام برصلے کی اور اس کو اپنی طرف منسوبنہیں کیا۔اس لئے کہ جب اس نے ان کوتنگیم کے لئے عین کردیا تو مدی کوسپر دکرنے کی شرط کرنے والا ہوگیا۔ تو اس کے قول سے سلح پوری ہوجائے گی اورا گرغلام ستحق نکل آیایا اس میں عیب پاکرواپس کیا تو اس کے لئے مصالح پر کوئی راہ نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس نے ایک معین کل سے ادائیگی کا التزام کیا تھا۔ اس کے علاوہ کا التزام نہیں کیا تھا۔ پس اگر وہ معین کل اس کومسلم ہوا تو صلح پوری ہوگئی اورا گرمسلم نہ ہوا تو مصالح پر رجوع نہیں کر سکتا۔ بخلاف اس کے جب معین درا ہم پرصلح کر کے خودان کا ضامن ہوکر مدعی کودے دے چروہ ستحق نکل آئیں یا ان کو کھوٹا پائے کہ اس صورت میں مدی مصالح پر رجوع کرے کوئداس نے صال کے حق میں خود کواصیل بنایا ہے اس لئے وہ سپر دکرنے پر مجبور کیا جا تا ہے۔ پس جب وہ مال مدی کے لئے مسلم نہ رہا تو اس سے بدل صلح واپس لے گا۔

تشری سفول و لو قبال صالحتك .... (۴) نه بدل کا خاما من ہوا نه اپند اتى مالى کا طرف نبیت کی نه بدی کوسپر دکیا بلکه مطلق رکھتے ہوئے یوں کہا کہ میں نے ہزار درہم پر سلح کی اس صورت میں صلح موقوف ہوگی۔اگر مدعی علیہ نے اس کو جائز رکھا تو جائز ہوگی ورنہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عقد میں اصل تو مدعی علیہ ہی ہے۔ بایں معنی کہ خصومت دفع ہونے کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔لیکن اپنی ذات کی طرف نبیت نہیں کی تو وہ اصل نہ وابلکہ مطلوب یعنی مدعی علیہ کی جانب سے عقد کرنے والارہ گیا۔لہذا صلح اس کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ پھریہ بعض مشائخ کے اختیار پر ہواور بعض نہ کہا ہے کہ قول ندکور بھی صالحت میں علی الفی کے مرتبہ میں ہے کہ مصالح پر نافذ ہوگا۔ تو قف تو صرف اس تول میں ہے صالح فلا نا۔

قولہ ولو استحق العبد ..... النے - پھراگروہ غلام جس پر سلح کی تھی کسی نے استحقاق میں لےلیا۔ یاری نے اس میں کوئی عیب پا کروا پس کر دیا (یااس کوآزادیا مکا تب یامد ہر پایا) تو اس کو سلح کنندہ پر کوئی راہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے ایک معین کل سے ادائیگی کا التزام کیا تھا (اور وہ غلام ہے جو بدل صلح کے لئے معین ہے ) اس کے سوااس نے پچھاورالتزام نہیں کیا تھا۔ پس اگر میعین کل اس کو سلّم ہوا تو صلح پوری ہوگئی اورا گرمسلّم نہ ہوا تو وہ مصالح سے پچھنیں لے سکتا۔ (لیکن اپنے دعویٰ کی طرف رجوع کرےگا)۔

قولہ بِخِلافِ ما اذا اصالح ..... النح -اس کے برخلاف اگراس نے کچھین دراہم برصلی کی پھرخودضامن ہوکروہ مدی کودے دیے اس کے بعد دہ مدی کے بعد دہ مدی کے پاس سے استحقاق میں لے لئے گئے۔ یا مدی نے ان کو کھوٹے پاکروالیس کرد یئے تو مدی کواختیار ہوگا کہ وہ مصالح سے دوسر سے درہم لے۔ کیونکہ مصالح نے ضانت کے تق میں خود کواصیل بنایا ہے اس پر جبر کیا جاتا ہے کہ مال صلح سپر دکر لے۔ اور جب وہ مال جومصالح نے سپر دکیا تھا۔ مدی کے لئے مسلم نہ رہاتو مدی اس سے عوض صلح واپس لے گا۔

## بــابُ الـــــُ لِـــــ فـــى الـــدَيــن

ترجمه سيباب قرضه مين صلح كرنے كے بيان ميں ہے

۔۔۔۔۔قولہ باب ےمام دعووں کی طرف سے سلح کا حکم بیان کرنے کے بعد دعویٰ خاص بعنی دعویٰ وَین سے سلح کا حکم بیان کررہے ہیں۔ کیونکہ خصوص ہمیشہ عموم کے بعد ہی ہوتا ہے۔ (غابیہ)

## ہروہ شکی جس پرصلح واقع ہواورعند مداینہ کی وجہ سے واجب ہوئی ہو،معاوضہ پر ا محمول نہیں کیا جائے بلکہ مدعی نے اپنا کچھ تن لے لیااور بقیہ ساقط کر دیا

قَالَ وَكُلُّ شَىٰءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلُحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُونِيَةِ وَالْمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَالَ ضَقِّهِ وَاسْقَطَ بَاقِيْهِ

تر جمہ ..... ہروہ چیز جس پرصلح ہواوروہ عقد مدانیت کی وجہ سے واجب ہوتو اسے معاوضہ پرمجمول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس پرمجمول کیا جائے گا کہ مدعی نے اپنا کچھ حق حق لے لیااور باقی ساقط کر دیا۔

تشری سفوله و کل شنی بیاس باب کاایک قاعده کلیہ ہے کہ جس چیز پرضلی واقع ہواوروہ عقد مدانیت (مثلاً ادھار فروخت کرنے یا قرض دینے) کے سبب سے واجب ہوتو اس ملم کواس پرمحول کیا جائے گا کہ مدعی نے اپنا پچھی وصول کرلیا اور پچھسا قط کردیا۔ معاوضہ پرمحول نہ ہوگا۔
تاکیوضین کی کی بیش سے سودنہ لازم آئے اس قائدہ پرصاحب نتائج نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس قاعدہ کی کلیت 'لم یحمل علی المعاوضة ''
کے لحاظ ہے تو تسلیم ہے لیکن و انسما یحمل علی انسما کے لحاظ ہے تسلیم ہیں اس لئے کہ جس چیز پرصلے واقع ہواوروہ عقد مدانیت کے سبب سے واجب ہو۔ اگروہ قدرووصف میں حق مدی کے مثل ہو۔ جیسے کسی کے ذمہ ہزار کھر رے درہم ہوں اوروہ ہزار کھر ہے درہموں پرصلے کر سے تواس کو عین حق کے استیفاء پرمحول کیا جاتا ہے۔ جس پر کسی شکی کا اسقاط نہیں ہے۔ بدائع اور تحقہ و حط لباقیہ لامعاوضة آئی مگراس کا جواب بہت وقایہ میں ہوتی ہے نہ کہ اس کی تقدیر ہے اور عادت یہی ہے کہ صلح عموماً مدی سے آئی پر بی ہوتی ہے نہ کہ اس کے مثل پر کیونکہ مثل حق بی صلح کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

### ہزار در ہموں کے عوض پانچے سو پر مصالحت کر لی اوراس طرح ہزار جید کے عوض پانچے سوکھوٹے پر مصالحت کا حکم

كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ دِرْهَم فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ جِيَادٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ وَكُمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ جِيَادٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ زُيُوفٍ جَازَ فَكَانَّهُ آبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّه وَهَلَذَا لِآنَ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ يُتَحَرِّى تَصْحِيْحَهُ مَا آمْكَنَ وَلا وَجْهَ لِيَعْضِ جِيْحِه مُعَاوَضَةً لِإفْصَائِهِ إلَى الرِّبُوا فَجُعِلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِى الْمَسْأَلَةِ الْاوْلَى وَلِلْبَعْضِ وَالصِفَةِ فِى الشَّانِيةِ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْهُ مُعَاوَضَةً لِآنَّهُ آجُلَ نَفْسِ الْحَقِّ لِآنَّهُ لَا يُمَكِنُ جَعْلُهُ مُعَاوَضَةً لِآنَ الدَّانِيْرَ اللَّا الدَّرَاهِم بِمِثْلِهَا نَسِيْئَةً لَا يَجُوزُ وَ فَحَمْلَنَاه عَلَى التَّاخِيْرِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيْرَ إلَى شَهْرٍ لَمْ يَجُوزُ لِآنَّ الدَنَانِيْرَ

غَيْرُ مُسْتَ حَقَةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ فَلا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّاجِيْرِ وَلَا وَجُهَ لَهُ سِوَى الْمُعَاوَضَةَ وَابَعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَائِيْرِ نِسِيْئَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحُ الصَّلْحُ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ الْفُ مُؤَجَّلَةً فَصَالَحَه عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ حَالَةً لَمْ يَجُزُ لِآنَ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ وَهُو غَيْرُ مُسْتَحَقّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حَطَّهُ عَنْهُ وَذَٰلِكَ اغْتِيَاضُ عَنِ يَجُزُ لِآنَ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ وَهُو غَيْرُ مُسْتَحَقّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حَطَّهُ عَنْهُ وَذَٰلِكَ اغْتِيَاضُ عَنِ الْاَجْلِ وَهُو حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ الْفُ سُوْدٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِ مِائَةٍ بِيْضَ لَمْ يَجُونُ لِآنَ الْبِيْصَ عَيْرُ مُسْتَحَقّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايَةِ وَهِى زَائِدَةٌ وَصْفًا وَبِحِلَافِ مَا الْاَجْلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالصَّفَةِ وَرِيا وَوَصْفًا وَبِحِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنِ الْالْفِ الْبِيْصِ عَلْى قَدْرِ الدَّيْنِ وَهُو اَجْوَدُ لِاَنَّةٌ مُعَاوَضَةُ الْمُفْلِ بِالْمِثْلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالصَّفَةِ اللَّا الْفَيْطُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالصَّفَةِ اللَّا الْفَيْفُ وَمُ الْفَيْدُ وَمُ الْمُؤْدِ لِاللَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمُعْلِ بِالْمِثْلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالصَّفَةِ اللَّا اللَّهُ يُعْفِى وَاللَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمُعْلِ بِالْمِثْلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالصَّفَةِ اللَّا اللَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْطُ فِي الْمُعْرَاقِ مَعْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْتَبِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا مِائَةً وَتَاجِيْلًا لِلْبَاقِى فَلَا يُجْعَلُ الْمُقَاطِ فِيْهِ الْمُرَامُ وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا مِائَةً وَتَاجِيْلًا لِلْبَاقِى فَلَا يُجْعَلُ مُعَاوَضَةً تَصْحِيمً اللْعُقْدِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْوَلِ الْمُعَلِي الْمُولُولَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولَةُ وَالْمُولِ اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْولِ اللْمُعْوَلَ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولَةُ اللَّهُ الْمُعْلِلَا الْمُعْلِي الْمُوالِعُلَا الْمُعْلِلَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْوَالِهُ الْمُعْولِ ا

تشرت فوله كمن له على أخو النح قاعده ندكوره كے پیش نظرا كركسى نے ہزار درہم كى طرف سے پانچ سودرہم برسلح كرلى ياہزار كھر درہموں كى طرف سے پانچ سودرہم برسلح كرلى ياہزار كھر درہموں كى طرف سے پانچ سوكھوں نے درہموں برسلح كرلى و سلح كرلى دياہزار درہم غير ميعادى شھاور ہزار ميعادى برسلح كرلى تو صلح جائز ہے ۔ وجہ بيہ ہوئاں بالغ كے تضرف كو جہاں تك ممكن ہوئى كرنا ضرورى ہے ۔ اور يہال معاوضہ كے طور براس كی تھے ممكن نہيں كيونكہ سودلازم آتا ہے ۔ البذا اس كواسقاط قرار ديا جائے گا۔ گوياس نے بہلى صورت ميں بعض حق مع وصف اس كواسقاط قرار ديا جائے گا۔ گوياس نے بہلى صورت ميں بعض حق مع وصف

قسولیه و لسو صالَحَه علی دنانیو ..... النج – اگرغیرمیعادی ہزار درہموں کی طرف سے ہزار دینار میعادی پرصلے کرلی توبیہ جائز نہیں۔ کیونکہ عقد مدانیہ کے سبب سے دنانیر واجب نہیں۔ پس تا جیل کوتا خیر حق پرمحمول نہیں کیا جاسکتا۔معاوضہ پرمحمول کیا جائے گا۔اور جب معاوضہ ہوا تو پیسلے نیچ صرف ہوگئی۔اور نیچ صرف میں دراہم کودنانیر کے عوض میں ادھار فروخت کرنا جائز نہیں۔

قبولمه ولمو کسانت له الف ..... النج - ای طرح اگر ہزار میعادی درہموں کی طرف ہے پانچ سونقد درہموں پرصلے کر لی تو یہ بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اجل یعنی میعاد مدیون کا حق ہے تو نصف معجّل اجل کاعوض ہوااورا جل کاعوض لینا حرام ہے اس کئے کہ جود ق کی طرح اجل بھی ایک وصف ہے تو جیسے جود ق کاعوض لینا جائز نہیں ایسے ہی اُجل کاعوض لینا بھی جائز نہ ہوگا۔

قول وان کان که الف سلخ - نیزاگر ہزار سیاہ درہموں کی طرف سے ہزار سفید درہموں برسلح کی تو یہ بھی صیحے نہیں۔ کیونکہ ہزار سیاہ درہموں کا معاوضہ پانچ سودرہموں ہوتا۔ لہذا سود لازم آیا اور سود حرام ہے۔ اس درہموں کا معاوضہ پانچ سودرہموں کی وصف کے ساتھ اور معاوضہ نقلہ بن میں وصف کا اعتبار نہیں ہوتا۔ لہذا سود لازم آیا اور سود حرام ہے۔ اس کے کہ اس نے قدر ووصف کے لحاظ سے اپنا بعض کے برخلاف اگر ہزار سفید درہموں کی طرف سے پانچ سوسیاہ درہموں پر سلح کی تو جائز ہے۔ اس کئے کہ اس نے قدر ووصف کے لحاظ سے اپنا بعض حق ساقط کردیا۔ اس طرح اگر قرضہ کی مقدار پر سلح کی مقدار قرضہ کی نبیت زیادہ کھری ہے تو بیسلے جائز ہے کیونکہ یہ برابر کا معاوضہ برابر سے ہورہ غیر معتبر ہے۔ لیکن مجلس ہی میں قبضہ ہوجانا شرط ہے۔

قولہ ولو کان عَلَیٰہِ الف در هم .... النج - اگر کسی پر ہزار درہم اور سود بنارہوں اور وہ سودرہم نقلہ پریاایک ماہ کے میعادی پر سلم کر لے توبیہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس کو استفاط کے معنی میں ہے سوائے سودرہم کے باقی سب ساقط کردیئے اور دراہم میں سے سوائے سودرہم کے باقی سب ساقط کردیئے۔ پھر سودرہم کے لئے میعاد دے دی لیس اس سلم کو سمجھ بنانے کے لئے معاوضہ کے لئے معاوضہ کے معنی میں نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ استفاط کے معنی میں قرار دیا جائے گا۔ نیز اس لئے بھی کے معنی ہیں گھٹادینا اور کم کردینا اور یہ معنی طریق فدکور میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔

## ایک کے دوسرے پر ہزار درہم ہیں اس نے کہا کہ کل کے دن پانچ سودیدے توباقی سے بری ہے، اس نے ایساہی کیا تو وہ بری ہوجائے گا

قَالَ وَمَنْ لَهُ عَلَيْ اَنْ اللهِ عَمْسَ مِائَةٍ عَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْالْفُ وَهُو قَوْلُ اَبِيْ حَيْفَةٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ الْوُيُوسُفَ الْمِيْفَ فَإِنْ لَمْ يَدُفَعِ اللّهِ حَمْسَ مِائَةٍ عَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْالْفُ وَهُو قَوْلُ اَبِيْ حَيْفَةٌ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ الْوُيُوسُفَ الْا يَعُودُ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ اِبْرَاءُ مُطْلَقٌ الا ترى انَّهُ جَعَلَ ادَاءَ حَمْسَ مِائَةٍ عِوَضًا حَيْثُ ذَكْرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى وَهِي لَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَا بِالْإِبْرَاءِ وَلَهُمَا اَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرُطِ فَيَفُوثُ بِهَوَاتِهِ لِآنَّهُ بَدَا بِأَواءُ مُطْلَقً فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَا بِالْإِبْرَاءِ وَلَهُمَا اَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرُطِ فَيَفُوثُ بِهَ فَي الْمُعَولِ عَلَى الْمُقَابِلَةِ فِيهِ فَيَحْمَلُ عَلَى الْمُقَابِلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمَلَةٌ لِلشَّرُطِ لِو جُودٍ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمَلَةٌ لِلشَّرُطِ لِو جُودٍ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمَلَةٌ لِلشَّرُطِ لِو جُودٍ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَهِى مُحْتَمَلَةٌ لِلشَّرُطِ لِو جُودٍ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرُطِ وَالْ كَانَ لَا يُتَعَلَقُ بِهِ الشَّرُطِ وَالْ كَانَ لَاللَّهُ تَعَالَى السَّرَاءُ وَسَنَحُرُ جُ الْبُدَاءَ وَ بِالْإِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

تشری کے ۔۔۔۔۔قولہ و من لہ علی الحوا۔۔۔۔ النے - زید کے عمرو پر ہزار درہم تھاں نے عمرو سے کہا کہ تو جھے کل پانچ سودید ہے اس شرط پر کہ باتی پانچ سوسے قری ہوجائے گا۔ اورا گراس نے کل کے دن ادانہ کئے قرطر فین کے زدیک بری نہوگا۔ امام ابو یوسف کے کرد یک اس صورت میں بھی ہری ہوجائے گا۔ کیونکہ ابراء مطلق تو وہ اداکر سے بانہ کر سے ہم صورت بری ہوجائے گا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اس نے پانچ سودرہم کی ادائیگی کوابراء کا عوض تھم رایا ہے اور کہا ہے کہ اس عوض پر تو زیادتی سے بری ہے۔ حالانکہ ادائیگی عوض ہونے کہ لائی نہیں دیکھتے کہ اس نے پانچ سودرہم کی ادائیگی کوابراء کا عوض تھم اس کا یہ کہنا اور نہ کہنا برابر ہوا اور مطلق ابراء رہ گیا۔ لہذا ہزار درہم کا قرضہ عوذ نہیں کرے گا۔ جیسے اگر وہ ابراء کو مقدم کر کے یوں کہا ہو اقت علی علی عمس مائلة من الف علی ان تؤ دی غدًا حمس مائلة من الف کہ اس صورت میں وہ بالا تفاق کل سے بری ہوجا تا ہے اداکر سے یانہ کر ہے۔

قول فذكره بكلمة على الله - بكلمة على ميں باءبرائ مقابله ب جيب بعت هذا كهذا ميں ہے۔ پى عبارت كمين يد موت دكت فذكر اداء المحمس مائة بمفايلة كلمة على التى للمعاوض بعض حضرات فياء كوبرائ الصاق مان كردنول في الاداء اليا ہاداء الخمس مائة بمفايلة كلمة على التى للمعاوض بعض حضرات في الله على الله عل

قوله وله سا ان هلدا ۔۔۔۔ الخ - طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہاں ابراء مطلق نہیں بلکہ شرطِ ادا کے ساتھ مقید ہے۔ تو فواتِ شرط ہے ابراء بھی جا تارہے گا۔ کیونکہ اس نے کل کے روز پانچ سوکی ادائیگی ہے ابتداء کی ہے۔ اور اس میں اُس کی غرض جیج ہوسکتی ہے کمکن ہے۔ مدی علیہ کے افلاس کا اندیشہ ہویا اس نقصان سے زیادہ سود مند تجارت کا وسیلہ ڈھونڈھا ہو۔ اور کلمہ کمل گومعاوضہ کے لئے ہے لیکن معنی مقابلہ کی دجہ سے شرط کا مجلی اختال ہے بایں معنی کہ شرط و جزامیں بھی مقابلہ کے معنی پائے جاتے ہیں تو شرط ہی پرمجمول کیا جائے گا جب کہ معاوضہ کے معنی میں لیزابایں دجہ نامکن ہے کہ عاقل بالغ کافعل صبح نہیں رہتا۔ یا اس لئے کہ ایسے موقع میں عرفا شرط ہی کے معنی لئے جاتے ہیں۔

قوله والا بواء مما يتقيد ..... الخ - سوال كاجواب ب سوال بيب كدابراء كوشرط برمعلق كرنابالاتفاق باطل بي جيسي غريم يا كفيل سے بي كهداذا اديت الى خمس مائة فانت بوئ من الباقى اورنقييد بالشرط تعلق ہى ہے۔

جواب كاحاصل يدب كمابراءمقير بشرط ہوسكتى ہے۔اگر چمعلق بشرط نہيں ہوتى جيسے حواله كاحال ہے كمچل كى برأت سلامتى كى شرط كے ساتھ

قوله وان کان لا یتعلق ..... النع - ابراء مقید و معلق میں فرق بیے که ابراء مقید بشرط تواس کو کہتے ہیں که ابراء موجود ہے مگر مطلقانہیں بلکہ ہے۔ اس شرط کے ساتھ ہے اورابراء معلق بشرط بیہ ہے کہ جب شرط پائی جائے توابراء مطلق حاصل ہو۔

قوله وسنحوج البدية ....الخ -امام ابو يوسف في "كما اذا بدأبالابواء" كهدرجو قياس كياتهااس عجواب كى تاخير كاعذر بي يعنى تهم قيس وقيس عليه كافرق آكي ذكر سي عجومسله كي تيسري صورت كذيل مين آرباب.

## ہزار کے بدلے پانچ سو پرمصالحت اس شرط پرہے کہ کل اداکردے توبقیہ بری ہے در نہیں

قَالٌ وَهٰذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوْهٍ اَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَالثَّانِي اِذَا قَالَ صَالَحَتُكَ مِنَ الْآلْفِ عَلَى خَمْس مِائَةٍ تَـٰدُفَعُهَـا اِلَيَّ غَـدًا وَٱنْتَ بَرِئِي مِنَ الْفَضْلِ عَلَى آتَّكَ اِنْ لَمْ تَدْفَعَهَا اِلَيَّ غَدًا فَالْآلُفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِه وَجَوَابُهُ أَنَّ الْآمُرَ عَلَى مَا قَالَ لِآنَّهُ أَتَى بِصَرِيْحِ التَّقْييْدِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَالثَّالِثُ إِذَا قَالَ ٱبْرَأَتُكَ مِنْ خَـمْسِ مِائَةٍ مِنَ الْاَلْفِ عَلَى اَنْ تُعْطِيَنِي خَمْسَ مِاثَةٍ غَدًا فَالْإِبْرَاءُ فِيْهِ وَاقِعٌ اَعْطَى خَمْسَ مِائَةٍ أَوْ لَمْ يُعْطَ لِآنَّهُ اَطْلَقَ الْإِبْرَاءَ اَوَّلًا وَادَاءُ خَمْسِ مِائَةٍ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا مُطْلَقًا وَلكِنَّه يَصْلُحُ شَرْطًا فَوَقَعَ الشُّكُّ فِي تَـقُييْدِه بِالشَّرْطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِه بِيخِلَافِ مَا إِذَا بَدَأَ بِأَدَاءِ خَمْسِ مِائَةٍ لِآنَ الْإِبْرَاءَ حَصَلَ مَـقُـرُوْنًا بِـهٖ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا يَقَعُ مُطْلَقًا وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَصْلُحُ شَرْطًا لَا يَقَعُ مُطْلَقًا فَلَا يَثْبُتُ الْإِطْلَاقَ بِالشَكِ فَافْتَرَقَا وَالرَّابِعُ إِذَا قَالَ اَدِّ إِلَىَّ خَمْسَ مِائَةٍ عَلَى اَنَّكَ بَرِئي مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ يُـوَقِّـتُ لِلْاَدَاءِ وَقُتًا وَجَوَابُهُ اَنَّهُ يَصِحُّ الِابْرَاءُ وَلَا يَعُوْدُ الدَّيْنُ لِاَنَّ هٰذَا ابْرَاءٌ مُطْلَقٌ لِاَنَّهُ لَمَا لَمْ يُوقِّتُ لِلْاَدَاءِ وَقُتَّا لِا يَكُونُ اللَّادَاءُ غَرْضًا صَحِيْتًا لِاَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَق الْأَزْمَان فَلَمْ يُتَقَيَّدُ بَلُ يُحْتَـمَـلُ عَـلَى الْـمُعَاوَضَةِ وَلَا يَـصْـلُحُ عِوَضًا بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِآنَّ الْاَدَاءَ فِي الْغَدِ عَرْضٌ صَحِيْحٌ وَالْـحَـامِـسُ اِذَا قَـالَ اِنْ اَدَّيْـتَ اِلْـي حَـمُسَ مِائَةٍ أَوْ قَالَ اِذَا اَدَّيْتَ اَوْ مَتَى اَدَّيْتَ فَالْجَوَابُ فِيْهِ اَنَّهُ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاءُ لِاَنَّهُ عَلَّقَه بِالشَّرْطِ صَرِيْحًا وَتَعْلِيْقُ الْبَرَاءَةِ بِالشُّرُوْطِ بَاطِلٌ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيْكِ حَتَّى يَـرْتَـدَّ بِالرَّدِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِآنَّهُ مَا اَتَى بِصَرِيْحِ الشَّرْطِ فَحُمِلَ عَلَى التَّفْييْدِ بِهِ. قَالَ وَمَنْ قَالَ ُ لِاخَـرَ لَا أُقَـرِّ لَكَ بِـمَـالَكَ حَتَّـى تُـوَّخَّـرَه عَنِّىٰ أَوْ تَحُطَ عِنِّىٰ فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ سِرِّا اَمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُوْخَذُ بِهِ

تر جمہ مساحب ہدایفرماتے ہیں کہ بیمسئلہ چند طرح پر ہے۔ایک قونی جوہم نے ذکر کیا۔دوم بیکاس نے کہا کہ میں نے ہزارسے پانچ سوپر اصلح کی جوتو جھے کل دے اور باقی سے تواس قرار پر بری ہے کہا گرکل نہ دیئے قرار تھے پر بدستور ہوں گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ معاملہ اس کے کہنے کے مطابق ہے۔ کیونکہ اس نے صریح تقیید ذکر کی ہےتو اس پیٹل کیاجائے گا۔ سوم یہ کہ اس نے کہا۔ اس صورت میں ابراء ہو گیاوہ پانچ سودے یا نہ دے۔ کیونکہ اس نے ابراء کو اولامطلق رکھا اور پانچ سوکی ادائیگی مطلقا عوض ہونے کے لائق نہیں۔ لیکن شرط ہو سکتی ہے کہت تقیید بالشرط میں شک ہوگیا تو ابراء مقید نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے جب اس نے پانچ سوکی ادائیگی کومقدم کیا کیونکہ ابراہ حاصل ہوا

المجان المصلع الموری ال حیثیت سے کدوہ کوش ہونے کے الکق نہیں۔ مطلقا واقع ہوگا۔ اوراس حیثیت سے کدوہ شرط ہوسکتا ہے مطلقا واقع نہ ہوگا تو شک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہ ہوگا۔ پس دونوں میں فرق ہوگیا۔ چہارم یہ کہاں نے کہا۔ تو جھے پانج سود ہے اس شرط پر کہ تو باقی سے بری ہے اورادا کا کوئی وقت بیان نہیں کیا۔ اس کا جواب بیہ کہ ابراء صحیح ہے اور قرض نویس کو گو کے دکھ بیابراء مطلق ہے اس لئے کہ جب اس نے اواء کا کوئی وقت بیان نہیں کیا تو اواء کوئی صحیح غرض نہ ہوئی۔ کیونکہ مطلق زمانہ میں اواکر نا تو اس پر واجب ہے پس ابراء مقید نہ ہوگا۔ بلکہ معاوضہ پر محمول ہو گا۔ حالا نکد ابراء عوض ہونے کے قابل نہیں بخلاف ماسبق کے۔ کیونکہ کل اواکر ناغرض تیجے ہے۔ پنجم بیک اس نے کہااگر تو مجھے پانچ سو دید سے یا جب تو اواکر دے۔ اس کا جواب میہ کہ کابرا صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے صریحا شرط کے ساتھ معلق کیا ہے۔ حالانکہ برائت کوشرط سے معلق کر ناباطل جب کے وقت میں تیرے لئے مال کا اقر ار نہ کروں گا یہاں تک ہے۔ کیونکہ اس میں صریح شرط نہیں لایا اس لئے تقیید پرمجمول کیا گیا۔ کی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے لئے مال کا اقر ار نہ کروں گا یہاں تک کو تو مجمعے مہلت دے یا پچھ کم کرے۔ پس اس نے ایسا ہی کیا تو بیا تی برح اس کیا جو اب میا ہے کہا کہ میں تیرے لئے مال کا اقر ار نہ کروں گا یہاں تک کو تو مجمعے مہلت دے یا پچھ کم کرے۔ پس اس نے ایسا ہی کیا تو بیاس پر جائز ہوگا۔ کیونکہ وہ کمرہ نہیں ہے اور مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہا س نے یہ بات کوئی اگر عوال کا موافدہ کیا جائے گا۔

تشریک .....قوله قَالَ صاحب برایفرماتے بی که مسئله نم کوره یعن "ومن له علی اخر الف درهم اه" اذ الی عذا منها خمس مائة علی انك یوئاهـ

قوله والثانی اذا قَالَ ..... النج - دوسری صورت بیہ کقرض دارے کہا۔ میں نے تیرے ساتھ ہزار درہم میں سے پانچ سود رہم پراس شرط پر سلح کرلی کہتو کل کے دن مجھے پانچ سود ید ہے تو باقی سے بری ہے۔ س اقرار پر کہا گرکل نددیئے تو ہزار بدستورر ہیں گے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ معالمہ بالا جماع اس کے کہنے کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ اس نے صرح تقیید ذکر کی ہے۔ تو اس کے کہنے پڑھل ہوا۔

قوله والشالث اذا قَالَ ..... النع - تیسری صورت بیہ کہاں نے ہزار میں ہے پانچ سو ہاں شرط پر بری کیا کہ کل کے روز پانچ سو دیدے کاس کا تھم بیہ کہ ابراء ہو گیا خواہ وہ پانچ سودے یا نہ دے۔ اس لئے کہاں نے اوّلا ابراء کو طلق رکھا ہے و مطلق ابراء مواصل ہوا۔ پھراس نے پانچ سوک ادا کی کو اداء کو کوض بنایا ہے۔ حالا نکہ اداء اس لا تو نہیں کہ وہ کوض مطلق ہوا سلئے کہ کوض تو وہ ہے جو ابھی حاصل نہ ہواور یہاں پانچ سوگ ادا کی حاصل ہے۔ کیونکہ وہ ابراء بعض کے بغیر بھی مقروض کے ذمہ واجب ہے۔ البتہ ادا کیگی شرط ہونے کے لائق ہوا اب بیشک پڑگیا کہ اس نے ابراء کوشرط کے ساتھ مقید کیا ہے یا نہیں۔ پس جو مطلق ابراء اوّلا حاصل ہو چکا وہ اس شک سے زائل نہ ہوگا۔ لبندا ابراء کومقینہیں کیا جائے گا بخلاف اس صورت کے جب اس نے پانچ سوکی ادا کیگی کو پہلے بیان کیا (جیسا کہ پہلی صورت میں ہے) کہ اس مینی ابراء مقید ہوجائے گا۔ کیونکہ ابراء اداء کے ساتھ مقرون ہے۔ تو اس لحاظ ہے کہ وہ کوش ہونے کے لائق نہیں ابراء مطلق وہ قع ہوگا اور اس لحاظ ہے کہ وہ شرط ہونے کے لائق ہر ہو ابراء مطلق نہ ہوگا اور اس لحاداء المحمس ماتعہ وہ وہ اس میں کہا تھا )۔ ابراء مطلق نہ ہوگا ابر حال شک کی وجہ سے اطلاق ثابت نہ ہوگا۔ پس بعد انت بالا ہو اہ اور اور بدات باداء المحمس ماتعہ وہوں میں کہا تھا )۔ گیا رہی وہ فرق ہے جس کا وعد وسابق میں کہا تھا )۔

قوله والوابع اذا قَالَ .... الغ - چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے ادائیگی کا وقت ذکر کئے بغیریوں کہا۔ کہ تو جھے پائی سورہم اس شرط پرادا کر کہ توبال ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ابراء حجے ہے۔ اور قرض نہیں لوٹے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ابراء مطلق ہے۔ کیونکہ جب اس نے اداء کا کوئی وقت دادا کرنا تو خود مقروض پر واجب ہے۔ لیس پانچ سو کی ادائیگی شرط کے معنی میں نہیں کہ یاتو اداء کوئی حجے غرض نہ ہوئی۔ اس لئے کہ کسی نہیں کر سکتے کہ وہ عوض ہونے کے قابل نہیں۔ جب دونوں با تیں میں نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس سے تقیید حاصل ہوا ور معاوضہ پر اس لئے محمول نہیں کر سکتے کہ وہ عوض ہونے کے قابل نہیں۔ جب دونوں با تیں معتقد رہیں تو ابراء الامحال ہوا فی اس نے جب اداء کا کوئی وقت بیان کردے کہ اس صورت میں ابراء مقید ہوسکتا ہے۔ کیونکہ کل کے دن ادا کرنے میں غرض صحیح متعلق ہے۔

قبوله و المحامس ادا قال سسالغ - پانچویں صورت بیہ کہاں نے صرح شرط بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر یاجب یا ہڑاہ تو مجھے پانچ سوادا کر دیتو باقی سے بری ہے۔ اس کا تھم بیہ کہ ابراء سے نہیں اس لئے کہ صرح شرط کے ساتھ برائت کی تعلیق باطل ہے اور وجہ بیہ کہ ابراء ساتھ استفاط ہے۔ یہاں تک کدرد کرنے سے دوہوجا تا ہے اور تملیک بی استفاط ہے۔ یہاں تک کدرد کرنے سے دوہوجا تا ہے اور تملیک بی وغیرہ شرط کے ساتھ جائز ہے۔ یہاں ایک کدرد کو فیصنی سے اس کی بابت ہم نے کہا کہ جب شرط کی تصرح کہ وقو صحح نہیں۔ عملاً بالشبھین۔

قولہ لِاَنَّهُ لیس بمکرہ سس النج - کمرہ نہ ہونااس لئے ہے کہ وہ اقامتِ بینہ کے ذریعہ سے اس کو دفع کرسکتا ہے۔ صرف آئی بات ہے کہ یہاں ایک طرح کا اضطرار نفاذِ تصرف سے مانع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص انتہائی بھوک سے مضطر ہوکر کھانے کی چیزگراں قیمت پرخرید لے یا اپنی کوئی چیز طعام کے عض میں فروخت کردی تو اس کا تصرف نافذ ہوتا ہے۔ اگر چہوہ اس کی طرف مضطربے۔

مشترک دین کابیان ..... وَین دوآ دمیوں میں مشترک ہوا یک نے اپنے حصہ وَین کے بدلے کپڑے کرلی تو دوسرے شریک کواختیار ہے کہ نصف وَین لے یا نصف کپڑا لے۔ مگر جب بین کاضامن بن جائے شریک ربع دین کاضامن بن جائے

(فَصُلْ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ) وَإِذَا كَانَ الدَيْنُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ اَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى ثَوْبٍ فَشَرِيْكُهُ وَالْ شَاءَ اَخَدَ نِصْفَ التَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيْكُهُ رَبُعُ الدَّيْنِ إِغْتِبَا وَافْ شَاءَ اَخَدُ نِصْفَ التَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيْكُهُ رَبُعُ الدَّيْنِ وَالْمَشْرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِغْتِبَا وَعَاقِيةِ الْقَبْضِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ اللَّي اَنْ يَصْلُولُهُ فِي الْمَشَارَكَةِ وَلَي الْمَشَارِكَةِ وَالْمَشْرَقِ فَلَهُ مَقُ الْمُشَارَكَةِ وَلَيْتَهُ الدَيْنِ عِاقِيَةِ الْقَبْضِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَاجِعةٌ اللَي الْمَثَارِكَةِ وَلَي الْمَشَارَكَةِ وَلَي الْمُشَارَكَةِ بَاقَ عَلَى مِلْكِ الْقَابِضِ لِآنَ الْمَئْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً وَقَدَ قَبَضَة بَدَلًا عَنْ حَقِّهُ فَيَمْلِكُهُ حَتَى يَنْفُدَ تَصَرُّفَةُ فِيهِ وَيَضْمَنُ لِشَرِيْكِهِ حِصَتَّهُ وَاللَّيْنُ الْمُشْتَرِكُ وَالْمَوْرُوثِ بَينَهُمَا وَقِيْمَةُ وَاجِبَا بِسَبِ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ الْمُشِيعِ إِذَا كَانَ صَفْفَةً وَاجِدَةً وَتَمْنِ الْمَالِ الْمُشْتَرِكِ وَالْمَوْرُوثِ بَينَهُمَا وَقِيْمَة وَقَيْمَة وَاجِبَا بِسَبِ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ الْمُشْتَرِكُ فَا وَالْمَوْرُوثِ بَينَهُمَا وَقِيْمَة وَاجَبَا بِسَبِ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ الْمُشْتَرِكُ فَافِدَا عَرَفْتَ هُذَا عَرَفْتَ هُذَا كَانَ عَلَيْهُ الْهُ الْمُنْ الْمُشْتَوكِ الْمُشْتَولِكِ الْمُسْتَقِلَعُ الْمُعْرِفِقِ الْمَالِ الْمُسْتَقِلَعُ الْعَلَى الْمُعْرِفِقِ الْعَالَ الْمُعْتَى الْمُسَالِ الْمُشْتَولِ فَي وَالْمَا الْمُسْتَولُ فَلَ فِي مَسْلَلَةِ الْكَتَابِ لَهُ أَنْ يُتَعِيمُ اللّذِي عَلَيْهِ الْمُسْتَولُ فَي الْمُسْتَولُ فَي الْوَلِي الْمَالُولُ الْمُشْتَولُ فَي الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُسْتَولُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمَالُولُ الْمُسْتَولُ عَلَى الْمُعْرِفِي الْمَالُولُ الْمُشَالِ الْمُعْلِقِ الْمَقْلُ الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمُعْرِفِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُسْتَعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَا لَمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْمَا لَمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْولُ الْمُعْرَالِ الْمُولُ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْمَا لَمُعْلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ ال

ترجمہ (نسل مشترک قرضہ کے بیان میں) جب قرض دوشریکوں کا ہواوران میں سے ایک اپنے حصہ کی طرف سے کپڑے پرسلے کر لے تو اس کے شریک کواختیار ہے۔ چاہے اس کا دامن گیر ہوجس پر قرضہ ہے۔ اپنے نصف حصہ کے لئے اور چاہے آدھا کپڑا لے لے ۔ لا میہ کہ مضام ن ہواس کے لئے اس کا شریک جو تھائی قرض کا اور اصل اس باب میں میہ ہے کہ جوقر ضدو میں مشترک ہواوران میں سے کوئی ایک کچھ وصول کر لے تو دوسرے کو اختیارے کہ وہ مقبوض میں اس کا شریک ہوجائے۔ کیونکہ اس نے وصول کرنے میں زیادتی لے لی اس لئے کو قرضہ کی مالیت انجام کا روصول ہوجانے کے اعتبار سے ہے۔ اور بیزیادتی اصل حق کی جانب را جع ہے تو بچداور پھل کی زیادتی کے مشل ہوگئ۔ پس ہر شریک کوحقِ مشارکت ہے۔ لیکن مشارکت سے پہلے وہ ملک قابض پر باقی ہے کیونکہ عین هیئة غیر دَین ہے اور اس نے اپنے حق کے عوض میں لیا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔

یہاں تک کہ اس میں اس کا نضر ف نافذ ہوگا۔ اور اپنے شریک کے لئے اس کے حصہ کا ضام من ہوگا۔ اور مشترک قرضہ وہ ہو جو سبب متحد سے واجب ہو جیسے مہی کا ثمن جب کہ بصفقہ واحدہ ہو۔ اور جیسے مشترک یا مورث مال کا ثمن اور جیسے تلف شدہ مشترک مال کی قیمت۔ جب بی معلوم ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ کتاب میں شریک کو اختیار ہے کہ اس کا دامن گیر ہوجس پر اصل ہے۔ کیونکہ اس کا حصہ بذمہ مدیون باقی ہے۔ کیونکہ قابض نے صرف اپنا حصہ وصول کرلیا ہے لیکن اس کو مشارکت کا حق ہے۔ اور چاہے آ دھا کپڑا لے لے۔ کیونکہ اس کو مشارکت کا حق ہے گر بیک اس کا شریک ہو گاتو اس کا شریک مقبوض میں شریک ہو سے تو باقی ضرور شرکت پر ہوگا۔

چوتھائی قرض کا ضام من ہوجائے۔ کیونکہ اس کا حق اس کیل کہ جب مقبوض میں دونوں شریک ہوئے تو باقی ضرور شرکت پر ہوگا۔

تشری میں قبولہ وَاذَا کان الدین .....النے قرضہ دوشر یکوں کے درمیان مشترک ہےان میں سے ایک شریک نے اپنے حصہ کی طرف سے کسی کپڑے پرصلح کرلی تو دوسرے شریک کواختیار ہو گا چاہے آ دھا کپڑا لے لے چاہے اصل مدیون سے اپنا حصہ طلب کر لے کیکن اگر شریک مصالح اس کے لئے چوتھائی دَین کا ضامن ہوجائے تو پھر دوسرے شریک کا کپڑے میں حق باقی نہ رہے گا۔

قوله واصل هذا است النع - صاحب ہدایفرماتے ہیں کہ اس باب بیں قاعدہ یہ کہ جوتر ضددوشر یکوں بیں مشترک ہواوران میں سے
ایک شریک بچھ حصدوصول کرے و دوسرے شریک کواختیار ہوتا ہے چاہوہ اس وصول کردہ حصہ بیں شریک ہوجائے اور چاہے اصل مدیون سے
اپنے حصہ کا مطالبہ کرے۔ وصول کردہ حصہ بیں شریک ہوجانے کا اختیار اس لئے ہے کہ اس نے وصولیا بی بیں زیادتی لے بایں معنی کہ نقد کو
ادھار پرایک قتم کی مزیت ہے اس لئے کہ قرض کی مالیت انجام کاروصول ہوجانے کے لحاظ سے ہے توجس نے ابھی وصول نہیں کیا۔ اس کے حصہ
میں گویا مالیت نہیں ہے۔ اور وصول کنندہ نے بافعل اس کی مالیت پالی۔ پس شرکت کے باوجود اس نے زیادہ پالیا اور بیزیادتی چونکہ اصل حق کی جانب راجع ہے توالیا ہوگیا۔ چسے مشتر کہ باندی سے بچے یا مشترک درخت سے پھل پیدا ہوکہ اس میں ہرشریک کومشارکت کاحق ہوتا ہے۔

قول و ولکند قبل المشارکة ...... النج - لیخی ایک شریک نے جو پچھ وصول کیا ہے وہ دوسرے شریک اختیار شرکت سے پہلے وصول کنندہ ہی کی ملک پر باقی ہے۔ کیونکہ اس نے جو پچھ وصول کیا وہ عین ہوگیا۔ اور عین و دَین میں حقیقة مغایرت ہے مگراس نے چونکہ اس عین کواپنے حق کے عوض میں لیا ہے اس لئے وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔ یہاں تک کہا گروصول کردہ میں اس نے ہبدوغیرہ کا کوئی تصرف کیا تو نافذ ہوگا اور اپنی شریک کے لئے اس کے حصہ کے بقدرضا من ہوگا۔ اس کئے مسئلہ میں کہا ہے۔ الله ان یضمن له شویکه ربع الدین۔

قوله والدكين المشتوك ..... الع - دَين مُشترك ال كوكت بين جوسب متحدك ذريد واجب بو جيسے الله بيخ كاثمن جس كى تج بصفقهُ واحدہ بوكى بو مثلًا دونوں نے اپناا پناغلام ملاكرا يك بى بولى ميں دو ہزارك عوض فروخت كيا تويثن مشترك بوجائے گا۔ جومشترى برقرضه باور قوله فاذا عرفت هذا اسسالغ - جب ندکورہ اصول اور آین کی تعریف سامنے آگی تواب مسئلہ کتاب کا تھم یہ ہوگا کہ جس شریک نے سام نہیں کی اس کو اختیار ہے کہ اصل مدیون باتی ہے۔ لیکن غیر مصالح کو حق مشارکت بھی ہے اور پیجمی اختیار ہے کہ جا ہے تھے۔ لیکن غیر مصالح کو حق مشارکت بھی ہے اور پیجمی اختیار ہے کہ چیا ہے تصف کپڑا لے لے جس پر صلح واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کو کپڑے میں بھی حق مشارکت مصل ہے۔ لیکن اگر اس کا شریک چوتھائی قرضہ کا ضامن ہوجائے تو بھروہ کپڑے میں سے نہیں لے سکتا۔ کیونکہ اس کا حق اصل قرضہ میں ہے۔ سوال سے کہ جب جنسِ حق کے خلاف پر ہوتو وہ معاوضہ ہوتی ہے اور معاوضہ محضہ میں شریک کے لئے کپڑے میں کوئی سبیل نہیں ہوتی ۔
شریک کے لئے کپڑے میں کوئی سبیل نہیں ہوتی ۔

جواب .... مبوسطِ خواہرزادہ میں ہے جنسِ حق کے خلاف پر سلح عام احکام میں شراء ہوتی ہے۔اور بعض میں عین حق کا ستیفاءاور معاوضہ محضہ کسی طرح بھی بعض حق کا استیفانہیں ہوتا۔

قول ہولو استوفی ..... المنے -اوراگر کسی ایک شریک نے اپنا حصہ دَین وصول کر لیا تو دوسرااس وصول کر دہ دَین میں شریک ہوجائے گا۔اور باقی دَین کامطالبہ وہ دونوں مل کر مدیون سے کریں گے اس لئے کہ جب مقبوضہ مقدار میں وہ دونوں شریک ہو گئے تو باقی ماندہ دَین بالضرور دونوں کی شرکت بررہے گا۔

ایک شریک نے اپنے آن کے بدلے ما مان خریداتو دو مراش یک رہے کا کا سامان خریداتو دو مراش یک رہے دین کا ضامن بنا سکتا ہے قَالَ وَلَوِ اشْقَرٰی اَحَدُهُمَا بِنَصِیْبِه مِنَ الدَّیْنِ سِلْعَةً کَانَ لِشَوِیْکِهِ اَنْ یُضَمِّنَهُ رُبْعُ الدَیْنِ لِاَنَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْـمُقَاصَةِ کَمَلًا لِاَنَّ مَبْنَی الْبَیْعِ عَلَی الْمُمَاکَسَةِ بِحِلَافِ الصُّلُحُ لِاَنَّ مَبْنَاهُ عَلَی الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِیْطَةَ فَلُوْ اَلْزَمْنَاهُ دَفْعَ رُبْعَ الدَیْنِ یَتَصَرَّرُ بِهِ فَیَتَحَیَّرَ الْقَابِضُ کَمَا ذَکَرْنَاهَ وَلَا سَبِیْلَ لِلشَّرِیْكِ عَلَی النَّوْبِ فِی الْبَیْعِ لِاَنَّهُ مَلَکَهَ بِعَقْدِهِ وَالْاِسْتِیْفَاءُ بِالْمَقَاصَةِ بَیْنَ ثَمَنِه وَبَیْنَ الدَّیْنِ

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگرخریدلیاان میں سے ایک نے اپنے حقبہ کے دین سے پھھامباب تو اس کا شریک اس سے چوتھائی قرضہ کا تاوان لے سکتا ہے۔
کیونکہ خرید نے والا تو اپنے قتی پر بوجہ مقاصہ بھر پور قابض ہو گیا۔ اس لئے کہ بچھ تو کس کردام لگانے پر بٹنی ہے بخلاف صلح کے کہ اس کا مدارچتم پوٹی اور
کچھ تی ساقط کرنے پر ہے۔ پس اگر سلح کنندہ کے ذمہ چوتھائی قرضہ دینالازم کریں تو اس سے ضرراٹھائے گا۔ لہٰذا قابض کو اختیار دیا گیا جیسا کہ ہم
نے ذکر کیا ہے اور غیر قابض شریک کوخرید نے والے شریک سے کپڑے میں کوئی راہ نہیں۔ کیونکہ وہ اس کا مالک اپنے عقد سے ہوا ہے۔
تو جہ سے کہ بیت میں میں سے بیارے میں کئی دورائی کی اس میں میں کی میں کوئی راہ نہیں۔ کیونکہ وہ اس کا مالک اپنے عقد سے ہوا ہے۔
تو جہ سے کہ بیت کی میں میں کہ بیت کہ بیت کی میں کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کہ بیت کی میں کہ بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کہ بیت کی بیت کہ بیت کی بیت کی بیت کہ بیت کی بیت کیا ہے کہ بیت کی بیت کی بیت کرنے کے بیت کی بیت کے بیت کی بیت کرنے کے بیت کی بیت کی بیت کے بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کے بیت کی بیت کی بیت کی بیت کرنے کے بیت کی بیت کر ہے بیت کی بیت کر بیت کی بیت کی بیت کرنے کر بیت کی بیت کر انسان کے بیت کی بیت کر بیت کی بیت کیا ہے کہ بیت کی بیت کر کیا ہے کہ بیت کی بیت کی بیت کر بیت کی بیت کی بیت کر بیت کر بیت کرنے کی بیت کی بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کی بیت کر بیت کر

تشری ۔۔۔۔قولہ ولو اشتری۔۔۔۔الع -اگرایک شریک نے اپنے دین کے وض مدیون سے کوئی چیز خرید کی تو دوسرا شریک چاہاس سے رکع دین کا تادان کے۔ جب کہ وہ دونوں مساوی مشارک ہوں اور چاہا سے اصل مدیون سے مطالبہ کر ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ رُبع دَین کا تادان تواس کئے کے اس اوی مشارک ہوں اور چاہا سے اصلی موگیا۔ یعنی جب اس نے نصف دَین کے برابر قیمت کی چیز خرید کی تو اس کے داموں کا نصف قرضہ سے بدلا ہوگیا اس کئے کہ تھے کا مدار بھر پوردام لگانے پر ہے اور سلم کا مدار چشم پوشی اور پھیت سات کا حصد بچاس روپ تھا اگر مصالح شریک کے ذمہ رُبع دَین کی ادا کی لازم کی جائے تواس سے اس کو خسارہ ہوگا۔ مثلاً سورہ پے قرضہ بیس سے اس کا حصد بچاس روپ تھا اور غالبًا چالیس روپ پر اس نے سلم کی ہوگی تواگر اس کے ذمہ رُبع دَین لازم کریں تو پچاس کا نصف یعنی پچیس لازم ہوئے۔ مالا نکہ اس نے اور غالبًا چالیس روپ پر اس نے سلم کی ہوگی تواگر اس کے ذمہ رُبع دَین لازم کریں تو پچاس کا نصف یعنی پچیس لازم ہوئے۔ مالا نکہ اس نے

صرف چالیس ہی پائے ہیں جس کا نصف ہیں ہے تو چوتھائی قرضہ لازم کرنے میں اس کو پانچے روپے کا خسارہ ہوگا۔ لہندااس کواختیار دیا گیا کہ اگر کیا ہے۔ چاہے آ دھامصالے علیہ دے دےاور چاہے چوتھائی قرضہ دے دے پھر غیر قابض شریک کوئیج کی صورت میں مشتری تو ب شریک کے ساتھ کپڑے میں شرکت کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ کیونکہ دہ اس کا مالک اپنے عقد تھے ہے ہوا ہے نہ کہ دَین کے سبب ہے۔

قول ہو والا ستیفاء ..... المنع - سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال بیہ کہ یہ تو تسلیم ہے کہ کیٹر اخرید نے والاشریک اپ عقد تھے ہے اس کا مالک ہوا ہے۔ لیکن اس کا عقد تو دَین مشترک کے بعض حصہ کے عوض میں ہوا ہے اور یہ مقبوض میں اشتر اک کامقتضی ہے۔ پھر کیسے کہتے ہو کہ غیر قابض شریک کو کیڑے میں شرکت کی کوئی راہ نہیں ہے۔

جواب کا حاصل سے ہے کہ استیفاء حصہ مشترک کے مقابلہ میں نہیں ہوا بلکہ اس ٹمن کے مقابلہ میں ہوا ہے جوبطریق مقاصہ اس کے لئے مخصوص ہوا ہے۔ کیونکہ عقد بچے۔ ذمہ مشتری میں ثبوت بٹن کا مقتضی ہے اور عقد کے وقت اس کے حصہ کا غریم کی طرف منسوب ہونا اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ نفوذ میں ہوں یا ڈین عقو دمیں متعین نہیں ہوتے۔

#### تمام مسائل مذکوره میں شریک مدیون کا دامن گیرہو

وَلِلشَرِيْكِ أَنْ يَتَّبِعَ الْعَرِيْمَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُرْنَا لِآنَّ حَقَّه فِي ذِمَّتِه بَاقٍ لِآنَ الْقَابِضَ السَّوُ فَى نَصِيْبَهُ حَقِيْقَةً لِكَنَّ لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ آنُ لَا يُشَارِكَهُ فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبَضَ ثُمَّ تَوَى مَا عَنَى الْعَرِيْمِ لَهُ آنُ يُشَارِكَ الْقَابِضَ لِكَنَّ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيْمِ وَلَمْ يُسَلِّمْ وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُقَاصَّةُ بِذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ لَا يُشَارِيكُ لِاَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيْبِهِ لَا مُقْتَضِ وَلَوْ اَبْرَاهُ عَنْ نَصِيْبِهِ فَكَذَٰلِكَ لِاَنَّهُ اِتُلَافٌ وَلَيْسَ بِقَبْضِ لَلْمُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِقَبْضَ وَلَوْ الْمَوْلَةِ وَلَوْ اَحْرَا اَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيْبِهِ صَحَّع عِنْدَ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْلُولُ اللللَّهُ اللللللَّ الللللَّ

قول به فلوسلم له ما قبض ..... الغ - پھراگرشریک نے وصول کی ہے یعنی اس سے بٹوارہ نہیں کیا۔پھر جو پچھد یون کے ذمہ باتی تھا۔وہ ڈوب گیا۔مثلاً وہ مفلس ہوکر مرگیا تو اس کواختیار ہوگا کہ وہ مقبوض مقدار میں دوسرےشریک کا ساجھی ہوجائے۔اس لئے کہ وہ سلم رکھنے پراس لئے راضی ہوا تھا کہ جو پچھد یون پر باقی ہے وہ اس کو سلے اور جب وہ اس کونہیں ملاتو اس کوشرکت کا اختیار ہوگا۔

قوله ولو وقعت القاصة ..... الغ - اگرمسكندندكوره مين بيصورت بوكهديون كا پجهتر ضد پهليدى سيشريكين مين سيكن شريك ك ذمه تقال پن اس قرضه سي شريك كے حصد كابدلا بوگيا تو دوسراشريك اپني شريك سے پجهدوا پن نہيں ليسكنا \_ كيونكه وہ اپ قرضه چكانے والا بوانه كدا پنا حصد قرض وصول كرنے والا \_ اوراگرايك شريك نے اپنے حصد سے مديون كوبرى كرديا تب بھى دوسراشريك اس سے كچھوا پن نہيں ليسكنا \_ كيونكدابراء اتلاف ہے نہ كہ قبضد \_

• قوله ولو ابراہ عن البعض ..... المنح - اگرشر یک نے مدیون کواپنے پھے حصد سے بری کیا توباقی قرضہ کی تقسیم باتی ماندہ تن کے موافق حصد رسد ہوگی۔ مثلاً سور و پیر قرض میں سے ایک شریک نے اپنا نصف حصد معاف کیا تو کل قرضہ کا چہارم نکل جانے کے بعد کچھتر روپیدونوں میں اس طرح مشترک ہوگا کہ ایک حصد معاف کرنے والے کا ہوگا اور دو حصد دسرے شریک کے ہوں گے اورا گر پچھے حصد وصول کرلیا گیا تب بھی وہ ان میں حصد کے موافق مشترک ہوگا۔

### سُلم کا مال دوشریکوں کے درمیان مشترک ہوا یک نے اپنے جھے کے راُس المال سے سلح کرلی صلح جائز ہے یانہیں؟ ،اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ شَرِيْكُيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيْبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ

ترجمہ اگر سام کامال دو شریکوں میں مشترک ہوا درایک شریک اپنے حصہ سے رأس المال پرسلے کر بے تو یہ جائز نہیں طرفین کے زدیک امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ملے جائز ہے۔ دیگر دیون پر اوراس صورت پر قیاس کرتے ہوئے جب انہوں نے ایک غلام خریدا۔ پھرایک نے اپنے حصہ میں انگائہ کرلیا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اگر میسلے خاص کراس کے حصہ میں جائز ہوتو ایسے قرضہ کا ہوارہ ہوگا جو خابت بذمہ ہے۔ اوراگر دونوں کے حصہ میں جائز ہوتو دوسر نے کی اجازت ضروری ہے۔ بخلاف میں شکی کی خرید کے اور وجہ اس کی ہیہے کہ سلم فیہ تو عقد کی وجہ سے واجب ہوگیا اور عقد ان دونوں کے ساتھ قائم ہے تو اس کو تنہا کوئی ایک نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس لئے اگر میسلے جائز ہوتو دوسر اشریک مقبوض میں اس کا مشارک ہوگا اور جب وہ اس میں مشارک ہوگیا تو صلح کنندہ اس مقد ارکو سلم الیہ سے واپس لے گا۔ جس پر قبضہ ہے۔ پس یہ تعوظ سلم کے بعد اس کے ودکی طرف مفضی ہو گا۔ مشائخ نے کہا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب دونوں نے راس المال کو تلوط کر دیا ہو۔ اگر تخلوط نہ کیا ہوتو پہلی صورت میں اختلاف پر ہے اور دوسر کی صورت میں انقال ف پر ہے اور دوسر کی انقاق سر۔

تشری کے ....قولہ وَاذَا کان السلم ....النے - دوآ دمیوں نے ال کرایک کر گیہوں میں عقد سلم کیااور ایک سودرہم را س المال طے پایااور ہرایک نے اپنے اصدے پیاس پیاس درہم دے دیےاس کے بعدایک رب استلم نے اپنے نصف کر کے بدلے میں پیاس درہم پرمسلم الیہ سے صلح کر لی۔اوروہ درہم لے لئے یعنی راکس المال میں سے اپنا حصہ لے کرسلم چھوڑ دی تو طرفین کے نزدیک میں جائز نہیں۔امام ابویوسٹ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ دہ اپنے خالص حق میں تصرف کررہا ہے تو جسے دیگر دیون میں سلح جائز ہے ایسے ہی یہاں بھی جائز ہوگی۔

یددلیل توبقیاس دَین ہے۔ دوسری بقیاس عین ہے۔ کہاگر دونوں نے ایک غلام خریدا پھرایک شریک نے اپنے حصہ میں اقالہ کرلیا تو جائز ۔ ہے۔ پس دَین دعین دونوں پر قیاس صحح ہے۔

قولہ بِخِلافِ شری العین ..... النع - امام ابو یوسفؒ کے قیاس کا جواب ہے کہ مال عین کی خرید کے بعد ایک شریک کا قالہ کرنا اس لئے جائز ہے کہ اس میں عقد تھے تام ہوجانے کے بعد ایک شریک اس کو فنخ کرنا چاہتا ہے جس کے لئے دونوں کی ضرورت نہیں بخلاف معاملہ دَین کے کہ دونوں کی ضرورت ہے۔ کہ دوہ جب تک قبضہ میں نہ آئے تب تک وہ ابتدائی حالت ہی میں رہتا ہے تو اس عقد کے لئے ابتداء میں دونوں کی ضرورت ہے۔

الحاصل .... فوق بیہوا کہ مال عین میں اقالہ عقد کے بعد ہوتا ہے اور مال قرض میں بحالتِ عقد ہوتا ہے ۔مسلم فی بھی ایک قرض ہے ۔ تو دونوں کے

قول او لِلاَنَّهُ لوجاز ..... المنح - ولیل طرفین کی دوسری دجہ بیہ که اگر صلی فذکور جائز ہوجائے توصلی کنندہ نے راس المال میں سے جو کچھ دصول کیا ہے اس میں دوسرا شریک ساجھی ہوکرا پنا حصہ دصول کیا ہے اس میں دوسرا شریک ساجھی ہوکرا پنا حصہ اللہ ہے اس میں دوسرا شرکت قائم ہے پھر جب اس نے ساجھی ہوکرا پنا حصہ کے لیا تو جتنا لیا ہے اس قدر مسلم فیہ کوسلی کنندہ مسلم الیہ سے واپس لے گا جس پر قرضہ موجود ہے۔ کیونکہ اب مسلم الیہ پرنصف مسلم فیہ باقی ہے۔ حالانکہ اس نے سلے کی دجہ سے عقد سلم تو او یا تھا۔ پس عقد سلم کا ساقط ہوجانے نے بعد عود کرنالازم آیا اور بیا طل ہے۔

قوله قالواهلذا اذا خلطا ..... النج - متاخرین مشائخ نے کہا ہے کہ اختلاف ندکوراس وقت ہے جب دونوں شریکوں نے راُس المال کوخلط کر کے عقد سلم کیا ہو۔ اور اگر خلط نہ کیا ہو بلکہ ہرایک نے اپناراُس المال علیحدہ دیا ہوتو دلیل فدکور کی وجداول کے پیش نظر یہ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ طرفین کے نزدیک انگریک کے جائز نہیں اس لئے کہ اگریک فقط سلم کنندہ کے حصد میں جائز ہوتو مسلم الید کے ذمہ جو قرضہ ہاس کا قبضہ سے پہلے بوارہ کا زم آتا ہے جو جائز نہیں۔ اورام م ابویوسف کے نزدیک صلح جائز ہے۔

اور دلیل کی وجہ ثانی کے پیش نظر سلح یالا نقاق جائز ہے۔اس لئے کہ جب راُس المال دونوں نے علیحدہ دیا ہے تو اس میں ان کی شرکت نہیں ہوئی۔لہذا مقبوض مقدار میں بھی شریک مصالح کے ساتھ شریکِ ساقط کی کوئی مشارکت نہ ہوگی۔ کیونکہ میہ مال صرف اس کا حق ہے۔

فائدہ .....کفایہ میں ہے کہ حجے یہ ہے کہ رائس المال خلط کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ بہر صورت اختلاف تو ثابت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خلط کی صورت میں بطلان صرف ایک وجہ ہے ہے۔ لینی صورت میں بطلان صرف ایک وجہ ہے ہے۔ لینی وجہ ٹانی سے کہ مقبوض میں دوسرے شریک کوسا جھے کا اختیا رنہیں ہے۔ پھر شرح عتابہ میں ہے کہ اختلاف خلط رائس المال کی صورت میں ہے۔ یا علی الاطلاق ہے؟ اس کی بابت متا خرین کے اختلاف کا مغتابہ ہے کہ امام محمد نے کتاب البیوع میں اختلاف ذکر خلط کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کتاب السجی میں عدم خلط کی تقوضہ مقدار کیا ہے اور کتاب الشّل میں عدم خلط کی تقریح کے ساتھ کہا ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک دوسرا شریک شریک مصالح کی مقبوضہ مقدار میں ساجھی نہ ہوگا۔ اور طرفین کا قول ذکر نہیں کیا۔ اس سے بعض نے یہ سمجھا ہے کہ ذکر نہ کرنا اس لئے ہے کہ اس میں اتفاق ہے۔

# تخارج کابیان ....تر که در ثاء میں مشترک ہوایک کو در ثاءنے مال دے کر نکال دیا، تر که زمین یا اسباب ہوں تو جائز ہے خواہ کم ہویا زیادہ

(فَصْلٌ فِي التَّخَارُج) قَالَ وَإِذَا كَانَتِ التَّرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَإَخْرَجُواْ اَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالِ اَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَإَخْرَجُواْ اَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالِ اَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرْكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَإَخْرَجُواْ اَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالِ اَعْطُوهُ إِيَّاهُ اَوْ كَثِيْرًا لِآنَهُ اَمْكَنَ تَصْحِيْحُه بَيْعًا وَفِيهِ اَثْرُ عُثْمَانَ ﴿ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تر جمہ ..... (فصل تخارج کے بیان میں) جب تر کہ چندور ثدمیں مشترک ہو پھروہ علیحدہ کر دیں۔اس سے سی کو پچھے مال دے کراوروہ تر کہ عقاریا اسباب ہوتو جائز ہے کم ہو جوانہوں نے اس کو دیا ہے یا زائد ہو۔ کیونکہ اس سلح کو بچ کے طور پر شیح بنانا ممکن ہے اوراس میں حضرت عثمان گااثر وارد ہے۔ کہ آپ نے تماضرا شجعیہ زوجہ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے آٹھوین حصہ کی چوتھائی سے اسی ہزار دینار پر سلح کرائی۔

تشری میں قولیہ فصل سالخ-اس فصل میں مسائل تخارج کابیان ہے۔ تخارج دوج سے تفاعل ہے لغة شركا كى بالمی تقسیم سے ہرا یک كا

حسن کالنے یا ہرایک کے حصہ کے بقدراخراج نفقہ کو کہتے ہیں۔اصطلاح شرع میں تخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ور شفق ہو جا کیں اورا لیک وارث کو کچھ مال دے کرمیراث سے نکال دیں۔اس کا وقوع چونکہ بہت کم ہوتا ہے اس لئے کہ اپٹا حصہ لئے بغیر کوئی بھی درمیان سے خارج ہونے پر آمادہ نہیں ہوتا۔یا اس لئے کہ اپنا حصہ لئے بغیر کوئی بھی درمیان سے خارج ہونے پرآمادہ نہیں ہوتا۔یلاس لئے کہ اس کا وقوع زندگی کے بعد ہوتا ہے اس لئے اس کو کتاب کے آخر میں لائے ہیں۔

فائدہ اولیٰ ..... بخارج کا سبب ور شہ ہے خارج ہونے والا کا طلب کرنا ہے جب کہ دیگر ور شد ضامند ہوں۔ اس لیئے شرائط یہ ہیں:

- ۱) کل ترکةرضه میں گھراہوانہ ہو۔
- ۲) جو پچھ خارج کودیا گیادہ اس سے زائد ہوجنس تر کہ سے اس کا حصہ ہے۔ جب کمتر کے سونا چاندی اور اس کے سوامختلط ہو
  - س) بعض کے زدریک ریجی شرط ہے کہ بوقتِ صلح یہ بات معلوم ہو کہ ترکہ میں جواموال ہیں وہ کس جنس کے ہیں۔ (بنایہ)

فائدہ ثانیہ .... بخارج کی صورت میہ ہے کہ ایک عورت کا انقال ہوا جس نے اپنا شوہر، ایک لڑکی اور ایک حقیقی بہن چھوڑی تو مسئلہ میں ربع، نصف اور باقی ہے اور ترکہ میں دنانیر اور کیڑے ہیں۔اب شوہر سے کیڑوں پر صلح ہوگئ تو لڑکی اور بہن کے درمیان تقسیم تین سہام ہر ہوگی۔ پاس دو سہام لڑکی کواور ایک سہام بہن کو ملے گا۔

قول ہ وَإِذَا كانت المتوكة ..... المنح - اگر كى كاانقال ہوجائے اوروہ تركہ ميں كوئى سامان ياز مين چھوڑے اورور ثيركى وارث كو كچھ مال دے كرميراث سے خارج كرديں تو تخارج صحح ہے۔خواہ وہ مال كم ہوجو ورشانے اس كوديا ہے يا زائد ہو كيونكه اس سلح كو بيج كے طور پرضح بنان ممكن ہے اور بجے ہم دوصورت سمجے ہوتی ہے تمن قبل ہو يا كثير، اور بچ كے طور پرضمج اس لئے متعین ہے كہ اس كوابرا نہيں كہ سكتے \_ كيونكہ اعمان غير مضمونہ سے ابراء صحح نہيں ہوتا ۔

قوله و فیه اثو عثمان ..... الغ - جوازِ تخارج میں حضرت عثانٌ کااثر موجود ہے کہآ پ نے تماضر بنت اصبغ اثبجعیہ زوجہ عبدالرحمٰن بنعوف ؓ کی مصالحت اس کے آٹھویں حصہ کی چوتھائی سے اس ہزار دینار پر جائز رکھی۔

قول عدال وحمن ..... المن - ابن عوف بن عبر عوف بن الحارث بن زہرہ بن كلاب الزہرى القرشى البدرى احد العشر ة والمبشرة واحد اصحاب الثوري مشہور جليل القدر صحافي ہيں۔شروع دور ہى ميں حضرت ابو بكر رہے ہے ہاتھ پر اسلام لے آئے تھے۔ آپ نے عبشہ كی طرف دونوں قوله عن ربع ثمنها النج - اس معلوم بواكه حفرت عبدالرحن كى چارز وجات تحس اورز وجات كاحق آشوال حصه بوتا ہے جو تمام برابر تقسيم كرتى بيں ـ توجب تماضر نے آشويں كا پوتھائى پايا تو معلوم ہوگيا كه زوجات چارتھيں ـ چنانچا بن سعد كى ندكوره روايت بيں اس كى تصريح بھى ہے۔''و توك ثلاث نسوة''وارد ہے۔اورا يك روايت بين چوتھى عورت كا حصدا يك لا كھ ندكور ہے۔الفاظ يہ بيں۔' فاخوجت بمائة الف و ھى احدى الادبع'' ان ميں تطبيق يول ممكن ہے كم عتماضر چار بيں اور تماض كونكال كرتركہ ميں جن كى شركت ربى وه تين بى تھيں۔

#### تر كه حياندى تھاسونا دياياسونا تھا جياندى دى تواس ميں بھى تساوى ضرورى نہيں

قَالَ وَإِنْ كَانَسِ التَّرْكَةُ فِضَّةً فَاعْطُوهُ ذَهَبًا اَوْ كَانَ ذَهَبًا فَاعُطُوهُ فِضَّةً فَكَذَٰلِكَ لِآنَهُ بَيْعُ الْجِنْسِ بِحِلَافِ الْمَجْلِسِ لِآنَّهُ صَرْفٌ غَيْرَ اَنَّ الَّذِي فِي يَدِه بَقِيَّةِ التَّرْكَةِ إِنْ كَانَ جَاحِدًا يُكْتَفِي بِنَالِكَ الْقَبْصُ لِآنَهُ قَبْصُ ضَمَانَ فَيَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَ مَوْلَا يَكُوبُ عَنْ قَبْصِ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَتِ التَّرْكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَالَحُوهُ الْقَبْصُ لِآنَةُ فَالْاَيُدُ وَالْكَ فَصَالَحُوهُ اللَّهَ الْعَلْمُ مِنْ الصَّلْحِ وَإِنْ كَانَتِ التَّرْكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلْى فِصَالَحُوهُ عَلْى فِصَالَحُوهُ عَلْى فَصِيْبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَى يَكُونَ نَصِيْبُهُ بِمِثْلِهِ عَلَى فَصَالَحُوهُ وَالْمَثْمِ اللَّهُ لِلْكَ الْجِنْسِ حَتَى يَكُونَ نَصِيْبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ لِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرْكَةِ الْحَرَازُا عَنِ الرِّبُوا وَلَابُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابِلُ نَصِيْبَهُ مِنَ النَّقُوبُ وَالْفِصَّةِ وَالْمَالُولُ وَلَوْ كَانَ بَكُلُ الصَّلْحَ عَرْضًا جَازَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الرِّبُوا وَلَوْ كَانَ فِي التَّرْكَةِ الشَّرَاهُ الْمُنْ الْمُعْدِ وَالْفِضَةِ وَالْمُولُ الْمُعْدِ وَالْوَلَقَ الْعَدَمِ الرِّبُوا وَلَوْ كَانَ بَدُلُ الصَّلْحَ عَرْضًا جَازَ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الرِّبُوا وَلَوْ كَانَ فِي التَّرْكَةِ الدَّرَاهِمُ وَاللَّالَةُ الْعَدَمِ اللِّيْوا وَلَوْ كَانَ فِي التَّرْكُ الصَّلْعَ وَلَا لِلْمُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْ الْكَوْلُ الْمُلْعُ كَنْ صَرْفًا لِلْجُنْسِ اللْكَافِي الْمَوْلُولِ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْتَقِ الْعَرْفِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ترجمہ اوراگرتر کہ چاندی ہو اور سونادیں یا سونا ہواوروہ چاندی دیں تب بھی یوں ہی ہے کیونکہ یہ ایک جنس کی بچے ہے ظاف جنس سے تو برابری معتبر نہ ہوگی اور مجلس میں قبضہ ہوجانا معتبر ہوگا کیونکہ یہ بڑے صرف ہے۔ صرف ابنی بات ہے کہ جس کے قبضہ میں باتی ترکہ ہے آگر وہ منکر ہوتوای قبضہ پراکتفاء کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ ضانی قبضہ ہے قبضہ کا نائب نہ ہوگا۔ اوراگر وہ مقر ہوتو جدید قبضہ طروری ہے۔ کیونکہ یہ قبضہ انت ہے تو قبضہ کا نائب نہ ہوگا۔ اوراگر وہ مقر ہوتو جدید قبضہ طروری ہے۔ اس کے اس حصہ نہ ہوگا۔ اوراگر ترکہ سونا چاندی ہواوراس کے علاوہ بھی ہواور وہ صرف چاندی یا سونے پر سالع کریں تو ان کا دیا ہوا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے اس حصہ سے جوائی جس سے جوائی میراث میں ہے۔ سود سے بچنے کے لئے اور جو یوض اس کے سونے چاندی کے حصہ کے مقابلہ میں ہاں میں قبضہ ہوجانا ضروری ہے۔ کیونکہ اس مقدار میں صلح بچھ صرف ہے۔ اوراگر بدل سلح اس بوقہ مطلقا جائز ہے بیاج نہ ہونے کی وجہ سے اس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونے کی وجہ سے۔ مقابلہ میں ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونے کی وجہ سے۔ مجملہ میں فرطاف جنس کی طرف بھرا کر جیسا کہ بچھ میں ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونے کی وجہ سے۔ مقابلہ میں ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونے کی وجہ سے۔ موجوں تو سرف کی وجہ سے۔ میں ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونا کی وجہ سے۔ میں ہوتا ہے۔ لیکن مجلس میں قبضہ ہوجانا شرط ہے بچھ صرف ہونے کی وجہ سے۔ موجوں تو سے کی وجہ سے۔ موجوں تو سے کی وجہ سے۔ موجوں کی وجہ سے۔ موجوں کی وجہ سے۔ موجوں کی وجہ سے۔ موجوں کی حدم سے کی حدم سے کی وجہ سے۔ موجوں کی وجہ سے۔ موجوں کی کی وجہ سے۔ موجوں کو کی موجوں کی موجوں کی موجوں کی حدم سے کی موجوں کے موجوں کی مو

تشوت كسسقوله وان كانت التركة فضة مسسالخ اگرميت كرتر كهين جاندي موادورث اس كے عوض سوناديں ياتر كه يس سونا مواراوروه

سب الصبح السبح السبح المورد المراق المورد ا

قولمه ذهب و فصة ..... النع - اوراگرتر که بین سونا چاندی اورا سباب دونون بون اورور شدوارث ندکورکوصرف سونایا چاندی د ہے کرخارج کریں تو یہ تخارج سیح نہ بوگا۔ جب تک کدوہ چاندی یا سونا جو وارث کو دیا ہے اس مقدار سے زیادہ نہ بوجو وارث کوائی جنس کے جھے سے پہنچنے والا ہے۔ مثلاً وارث ندکورکومیراث سے دس در ہم اور کچھا سباب پنچتا ہے توصحت تخارج کے لئے ضروری ہے کہ دس در ہم میں اور زائد در ہم اسباب کاعوض ہو جا کیس ور نہ سود لازم آئے گا خواہ عوض اس کے حصہ سے کم ہویا اس کے برابر ہو۔ کرونکہ دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں مواز کرنا معتدر ہے کیونکہ بیاج لازم آتا ہے۔

سوال ..... یکیا ضروری ہے کہ تجویز بطریق معاوضہ ہی ہو۔ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ بطریق ابراء ہو۔ گویااس نے باقی سے بری کردیا۔

جواب .....بطریق ابراء جائز قرار نہیں دے سکتے۔اس کے کر کہ مال عین ہادراعیان سے بری کرناباطل ہے۔ کیونکہ اسقاط کاعمل دیون میں ہوتا ہے نہ کہ اعیان میں، ذخیرہ ادر شرح ہدایہ میں ایسا ہی نہ کور ہے۔

لیکن اس پرصاحب نتائج نے کہاہے کہ بطریق ابراء تجویز کا شیح نہ ہونا میرے زدیک کل نظر ہے اس لئے کفٹس اعیان سے ابراء اگرچہ باطل ہے کیاں موحق الامکان شیح کرنا ہے کہ بالم کے کلام کوحتی الامکان شیح کرنا ضروری ہے قطریق ابراء ہی کوافتیار کرنا چاہیے۔

مکن ہے کوئی ہے کے کہ کتاب میں بیمسئلہ گزر چکا کہ''اگر کسی نے مکان کا دعویٰ کیا اور اس کے ایک قطعہ پرضلے ہوگئی تو میں صلح سیح نہیں۔ کیونکہ جو کچھ مدی نے لیا ہے وہ اس کا عین حق ہے اور باقی میں وہ اپنے دعوے پر ہے'' اور زیر بحث مسئلہ بالکل اس مسئلہ کی نظیر ہے۔ پس جب اس مسئلہ میں صلح سیح نہیں ہوئی تو اس مسئلہ میں کیسے تھے ہو عمق ہے۔؟

جواب .....یہ ہے کہ جہاں وہ مسئلہ گز راہے وہیں ارباب شروح نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔ کہ پیغیر ظاہر الروابی کا جواب ہے ظاہر الروابیہ یہی ہے کسل صحیح ہے۔

قوله و لا بدمن التقابض .....الخ - پھر مذكوره صورت ميں اس كسونے چاندى دالے حصد كے مقابله ميں جتناعوض نفذ ہے اس پراى مجلس ميں قبضه ہو جانا ضرورى ہے كيونكه اس مقدار ميں بيسلح بمعنى تج صرف ہے اور نيچ صرف ميں تقابض في الجلس شرط ہے اور اگر بدل صلح كوئى اسباب ہوتوصلح مطلقاً جائز ہے۔ قبضہ ہو يانہ ہو۔ كيونكه اب سي صورت ميں بياج مختق نہ ہوگا۔

# تر کہ میں دین ہولوگوں پر اوروہ کسی ایک کوسلح میں داخل کرلیں اس شرط پر کھیلے کنندہ کو پہنے ہوں کہ میں میں ایک کوسطے میں داخل کرلیں اس خوارج کردیں گے سارادین انہی کارہے گا تو صلح باطل ہے

قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرْكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ فَادْخُلُوهُ فِي الصُّلُح عَلَى اَنْ يُخْرِجُوا الْمَصَالِحَ عَنْهُ وَيَكُونُ الدَّيْنُ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَةُ الْمَصَالِحَ وَإِنْ شَرَطُوا اَنْ يُبرِنَى الْمُحَرَمَاءَ مِنْهُ وَلا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيْبِ الْمَصَالِحِ فَالصَّلُحُ جَائِزٌ لِاتَّهُ السَّقَاظُ اَوْ هُوَ تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِمَّنُ عَلَيْهِ الْمُعَرَمَاءَ مِنْهُ وَلا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيْبِ الْمُصَالِحِ فَالصَّلُحُ جَائِزٌ لِاتَّهُ السَّقَاظُ اَوْ هُوَ تَمْلِيْكُ الدَّيْنِ مِمَّنُ عَلَيْهِ اللَّيْنِ وَهُو جَائِزٌ وَهَا إِلَى الْمَصَالِحِ مِقْدَارَ وَالْحُرَازِ وَالْحُرَازِ وَالْحُرازِ وَالْمُورُونِ الْمَعَلِمُ وَالْوَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَعَالِحُ مَنْهُ وَالْوَلُولُولُ اللَّحَلُولُ وَالْمَورُونُ الْمَعَلِ وَالْمَورُونُ الْمَولُولُ الْمَعَلِمُ اللَّهُ اللَّلُولُ وَالْولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُحُولُ وَالْمُلَامُ اللَّهُ الْمُؤَلِ وَالْمُلْولُ اللَّهُ اللَّه

تشرت کے .... قولہ وان کان فی التو کہ .... النے - اگر متوفی کے ترکہ میں لوگوں پر کچھ دیون ہوں۔اوردہ ورثیکسی وارث کواس شرط پرخارج کردیں کہ دیون باقی ورثہ کے لئے چھوڑ دیا تو گویااس نے باقی ورثہ کواپیے حتمہ دیون کا مالک بنادیا۔ حالانکہ مدیون کے علاوہ کسی دوسرے کو دین کا مالک بنانا باطل ہے درور میں دین کا مالک ای کو بنایا گیا ہے جس پر دین ہے اور میسی ہے تو اس کے جھے کے بقدر مدیون سے دین ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ اس ابراء میں دین کا مالک ای کو بنایا گیا ہے جس پر دین ہے اور میسی ہے تو اس کے جھے کے بقدر مدیون سے دین ساقط ہوجائے گا۔

قول وهذه حیلة الجواز ..... الغ - صاحب بدایفر ماتے ہیں کہ جوائی کا ایک حیلہ تو یہ جواوپر ندکورہوا۔ دوسراحیلہ یہ ہے کہ وارث مصالح کواس کا حصہ قرض این پاس سے بطور حمرع اداکر دیں۔ اس طرح بھی صلح جائز ہوجائے گی۔ تبرع کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض داروں سے واپس نہیں لے سکتے۔ کیونکہ ادا گیگ ان کے حکم کے بغیر ہوئی ہے۔ لیکن ان دونوں حیلوں میں باقی ورثہ کا نقصان ہاس واسطے کہ اگر صلح کنندہ سے قرضہ معافی کردیا تو باقی وارث قرض داروں سے وصول نہیں کر سکتے۔ اور دوسری صورت میں جب باقی ورثہ نے اپنی پاس سے نقد دے دیا اور اس کے مقابلہ میں ادھار لے لیا تو اس کا ضرر طاہر ہے۔ یکن المنسفد خیر من الدین۔ پس عمرہ حیلہ یہ ہے کہ سکم کنندہ کواس کے حصہ کے بقدر قرض دے دیں اور اس حصہ کے علادہ باقی ترکہ پر سلم کریں چرمصالح باقی ورثہ کو قرض داروں سے اپنے حصہ کا قرض وصول کرنے کے لئے اتر ائی کردے۔

قوله ولو لم یکن فی التو که مسل الغ - اوراگرتر کبیش قرضه نه بوبلکی بال عین ہوگراس کے اعیان معلوم نہ ہوں اورکوئی وارث اپنے حصہ کی طرف سے کیلی چیز (گیہوں بجو وغیرہ) یا وزنی چیز (لوہا پیتل وغیرہ) پرصلح کر لے تو بیہ جائز ہے یانہیں؟ اس کی بابت مشائخ کا اختلا نے ہے۔ ظہیرالدین مرغینا نی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں۔ کیونکہ بود کا احتمال موجود ہے اس لئے کہ جب ترکہ میں مثلاً گیہوں ہیں (جن میں مصالح کا بھی حصہ ہے) اور بدل صلح بھی گیہوں تھی احتمال میں مصالح کا بھی احتمال ہے کہ کہ کہ کہ مہوں تو بیاری شرط ہے لیکن میں بھی احتمال ہے کہ کہ کہ مہوں تو بیاری شرط ہے لیکن میں بھی احتمال ہے کہ کہ کہ مہوں تو بیاری ہوجائے گا۔

#### **<b>фффф**

## كِتَسابُ الْسَمُ ضَارَبَةِ

#### ترجمه .... بيكتاب مفاربت كيان ميس ب

تشری کست قول ه کتاب سسال مصالحت کے بعد مضاربت کا دکام بیان کردہا ہے۔ کونکہ مضاربت مصالحت کے ماندہ بایں حیثیت کہ اس میں بھی بدل ایک ہی جانب سے ہوتا ہے۔ مضاربة لغة ضرب فی الارض سے مفاعلة سے بمعنی زمین پر پھرنا اور گشت کرنا۔ قال تعالی "واخرون یضو بون فی الارض یہ بعون من فضل الله" قَالَ الواغب الضوب فی الارض الذهاب فیها و هو بالار جل اس عقد کو مضاربت اس لئے کہتے ہیں کہ مضارب نفع حاصل کرنے کے لئے بیشتر زمین پر چاتا پھر تا اور اپن سعی وکوشش سے نفع کا ستی ہوتا ہے۔ اہل تجازاس کو مقارضہ اور قراض بولتے ہیں۔ کیونکہ قرض بمعنی قطع ہے اور صاحب مال اپنا پھی مال کاٹ کر مضارب کودیتا ہے۔ نیزید باہم بدلددینے کے لئے بھی آتا ہے۔ برج بن مسبر طائی کاشعر ہے۔

فسيائيل هداك الله اي بينيي اب

من النساس يسمعنى سعينا ويقارض كسان السقد لموب راضهاك رائض

نقسارضك الاموال والودبينسا

اے دوست خدا تجھ کوراہ پرلائے ۔لوگوں سے پوچھ کہ کون می ایک باپ کی اولا دہم جیسی کوشش اور معاملہ کرتی ہے۔ہم تجھ سے آپس میں مالوں اور دوسی کا معاملہ کرتے ہیں۔گویا ہمارے دلوں کو تیرے لئے کسی درست کنندہ نے درست کر دیا ہے۔

#### مضاربه كالغوى معنى وجبشميه محتم شرعي

ٱلْمُصَارَبَةِ مُشْتَقَةٌ مِنَ الصَّرْبِ فِي الْارْضِ سُمِّى بِهِ لِآنَّ الْمُصَارِبِ يَسْتَحِقُّ الرِّهْحَ بِسَعْيهِ وَعَمَلِه وَهِى مَشْرُوْعَةٌ لِلْحَاجَةِ اللَّهَا فَاِنَّ النَّاسَ بَيْنَ عَنِي بِالْمَالِ عَبِيّ عَنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَبَيْنَ مُهْتَد فِي التَّصَرُّفِ مَهْ الْلَهِ عَنْهُ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَبَاشِرُوْنَهُ فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نُمَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْهُمْ نُمَّ اللهُ عَنْهُمْ نُمَّ اللهُ عَنْهُمْ نُمَّ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِبِ اَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِلاَنَّهُ قَبَضَهُ بِاَمْرِ مَالِكِه لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيْقَةِ وَهُو وَكِيْلٌ فِيهِ الْمَسَلَّقُ فِي اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَنْهُمْ نُمْ اللهُ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيْقَةِ وَهُو وَكِيْلٌ فِيهِ الْمَصَوَّقُ فِي الْمَالِ بِعَمَلِهِ فَإِذَا وَمِحَ فَهُو شَوِيْكَ فِيْهِ لِتَمَلَّكِهِ جُزْء الْمَالِ بِعَمَلِهِ فَإِذَا فَسَدَتِ ظَهَرَتِ لَاتَعَلَى الْمُعَامِلُهُ وَإِذَا وَسَدَتِ ظَهَرَتِ الْإَجَارَةُ حَتَّى السَتَوْجَبَ الْمُعَامِلُ الْحَامِلُ الْجَورُ مِثْلِهِ وَإِذَا خَالَعَ كَانَ غَاصِمًا لِوَجُودِ التَّعْدِي مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ الْمَالِ مِعْمَلِهِ فَإِذَا وَسَدَتِ ظَهَرَتِ الْإَجَارَةُ حَتَّى السَتَوْجَبَ الْمُعْرِمُ الْمَعَلِهِ وَإِذَا وَمَعْ وَاذُا وَمَا لَا عَيْرِهِ الْتَعْدِى مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ الْمَالِ مِعْمَلِهِ وَالْعَامِلُ الْمَالِ مِعْمَلِهُ وَالْمَالِ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَامِلُ الْمَالِ الْمُعَلِى مَالِ عَيْرِهِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى مَالُ عَلْمِ اللْمَالُ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعَلَى الْمُعْلَى ال

ترجمہ ....مضار بت ضرب فی الارض سے مشتق ہے۔ بینام اس لئے رکھا گیا کہ مضارب اپن سعی دکوشش سے نفع کا مستحق ہوتا ہا اور بیمشروع ہے۔ اس کی ضرورت کی وجہ سے کیونکہ بعض لوگ مال سے غنی اور اس میں تصرف سے بدرائے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تصرف میں راہ یا ب اور بعض لوگ تصرف مصلحین مال سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ پس اس قتم کے تصرف کے مشروع ہونے کی ضرورت واقع ہوئی۔ تا کے تقلندو بے وقوف اور تو نگر وفقیر کی مصلحین منظم ہوسکیں۔ اور آنخضرت میں معوث ہوئے۔ اس حال میں کہ لوگ بیم عاملہ کرتے تھے۔ پس آپ نے ان کو اس پر برقر اررکھا اور صحابہ کرام مے نہیں اس بڑمل کیا ہے۔ پھر مضارب کو جو مال دیا گیا وہ اس کے قضہ میں امانت ہے۔ کیونکہ اس نے مالک کے تھم سے قبضہ کیا ہے۔ بطر بی عوض

ووثیقہ ہوئے بغیراوروہ اس میں وکیل ہے کیونکہ وہ مالک کے حکم سے تصرف کرتا ہے اور جب وہ نفع اٹھائے تو شریک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے کام کی حجد سے مال کے ایک جزکا مالک ہوگیا۔ اور جب مضاربت فاسد ہوجائے تو اجارہ ظاہر ہوجائے گا۔ یہاں تک کہ عال اپنے کام کے اجرش کا مستحق ہوگا۔ اورا گرمضارب نے خلاف کیا تو غاصب ہوگا۔ اس کی طرف سے تعدی پائے جانے کی وجہ سے غیر کے مال پر۔

تشریخ .....قولله و هی مشروعة مضاربت کا جوازاس لئے ہے کہ لوگوں کواس کی ضرورت بھی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ مالدارہوتے ہیں لیکن خود کاروبارنہیں کر سکتے اور بعض اچھے خاصے بیو پاری ہوتے ہیں لیکن مال سے کورے ہوتے ہیں۔ پس عقد مضاربت کی مشروعیت ضروری ہے۔ تا کہ غجی اورزکی اورفقیر وغنی سب کی ضروریات پوری ہو سکیس۔

قول ہو بعث النبی ..... النع - نیزاس لئے بھی کہ آنخضرت کی کا بعثت کے بعد بھی لوگ یہ معاملہ کرتے رہے۔ اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ نیز حضرت عرف ابن عرف البعری اشعری ابن مسعود عباس بن عبدالمطلب محیم بن حزام ، جابر بن عبدالله ودیگر صحابہ بھی اس پر عمل بیرار ہے اور کسی نے اس کا افکار نہیں کیا۔

#### حيثيات مضارب

قولہ ثم المدفوع .....مضارب جومال لیتا ہے اس میں وہ بل از تصرف امین ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ما لک کی اجازت سے بلامبادلہ ووثیقہ مال پر قابض ہوتا ہے۔ لیونکہ وہ اسہ المال کے حکم سے قابض ہوتا ہے۔ لین اگر مال ہلاک ہوجائے تو مضارب پر تاوان ہوگا۔ اور عمل کرنے کے بعد وکیل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رب المال کے حکم سے تصرف کرتا ہے۔ لیں جوذ مہداری اس کو لاحق ہوگی وہ رب المال کو بھی لاحق ہوگی۔ اور نفع حاصل ہونے کے بعد شریک ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اسپ عمل کے ذریعہ جز مال کا مالک ہو چکا۔ اور جب کسی وجہ سے مضاربت فاسد ہوجائے تو اجبر کے درجہ میں ہوتا ہے کہ اس کو اس کی محنت کی مزدوری ملتی ہے خواہ تجارت میں نفع ہویا نہ ہو۔ وہ۔

قَانَ الشافعي و احمد في دواية .....اورا گرمضارب نے رب المال کے حکم کے خلاف کیامثلا ایسی چیز کی خرید وفروخت کی جس سے رب المال نے منع کردیا تھا تو وہ عاصب ہوگا۔ کیونکہ غیر کے مال میں تعدی پائی گئی۔ لہٰذا مضارب پر حمان لازم ہوگا۔

ائمة ثلاثة ادراكشر اہل علم اسى كے قائل ہیں۔حضرت علی سے مروى ہے كدرىج كے شريك پرضان نہ ہوگا۔حسن بصری اورامام زہری اس كے قائل ہیں۔

#### مضاربت کی تعریف

قَالَ الْمُصَارَبَةُ عَفْدٌ يَقَعُ عَلَى الشِّرْكَةِ بِمَالٍ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبُنِ وَمُرَادُه الشِّرْكَةُ فِى الرِّبْحَ وَهُو يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِبُ الْاحِرِ وَلَا مُصَارَبَة بِدُونِهَا اَلَا تَرَى اَنَ الرِّبْحَ لَوْ شَرَطَ كُلَّهُ لِلْمُصَارِبِ كَانَ قَرْضًا. قَالَ وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي تَصِحُ لِلهِ الشِّرْكَةُ وَقَلْ بَقَانُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ دَفَعَ اللهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُه وَاعْمَل مُصَارَبَةً فِي ثَمَنِه جَازَ لِانَّهُ يَقْبَلُ الْإِصَافَة مِنْ حَيْثُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ دَفَعَ اللهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعُه وَاعْمَل مُصَارَبَةً فِي ثَمَنِه جَازَ لِمَا لَا يُعْ مِنَ الصِّحَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ إِنْجِصُ مَا لِي عَلَى فَلَان وَاعْمَل الْإِصَافَة مِنْ حَيْثُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ الصِّحَةِ وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ إِنْجِصُ مَا لِي عَلَى فَلَان وَاعْمَل الْإَضَافَة مِنْ حَيْثُ لَا يَصِحُ الْمُضَارَبَة لَا يَعِمُ الْمُصَارَبَة لَا يَعِمُ الْمُصَارَبَة لَا يَصِحُ الْمُضَارَبَة لَا التَّوْكِيْلُ عَلَى مَامَلَ فِي الْبُيُوعِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لْكِنَّ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرِى اللَّذِي وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لِكِنَّ يَقَعُ الْمُلْكُ فِي الْمُشْتَرِى اللَّهِ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لِكِنَّ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرَى لِلْامِ فَتَصِيْرُ مُصَارَبَة بِالْعَرْضِ.

تشریح ....قوله الْمُصَارَبَةِ عقد اصطلاحِ شرع میں مضاربت اس عقد کو کہتے ہیں۔جس میں ایک کی جانب سے مال ہواوردوسرے کی جانب سے علی ہواورفوں شریک ہوں۔ جس کی جانب سے علی ہواورفوں شریک ہوں۔ جس کی جانب سے مال ہواس کو''رب المال''اورجس کی جانب سے عمل ہواس کو مضارب اور جو مال دیا جائے اس کو مال مضارب کہتے ہیں۔ شرکت مذکورہ کے بخیر مضارب نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کل نفع کی شرط رب المال کے لئے ہوتو مضارب مستبضع ہوگا۔ یعنی عقد مضارب نہر ہوگا۔ اور اگر کل نفع مضارب کے لئے شرط ہوتو وہ مستقرض ہوگا گویاس نے رب المال سے مال بطور قرض لے لیا۔

قوله و لا تصح الا بالمال النح -مضاربت اى مال صحیح جوتی ہے جس سے شرکت صحیح ہے۔ اوروہ شخین کے زو یک بیہ ہے کدراس المال دراہم یاد نا نیر ہوں۔ امام محمد اوراشہب مالکی کے بہال فلوس رائجہ سے بھی صحیح ہے۔ ان کے ماسواسے جائز نہیں۔ ائمہ ثلاثہ بھی ای کے قائل ہیں بلکہ ذخیرہ میں اس پراجماع کی صراحت ہے۔ شخسفنا تی نے لکھا ہے کہ عروض واسباب ہمار نے زو بیک راس المال ہونے کے قابل نہیں۔ برخلاف امام مالک کے۔ ایسے ہی کیلی اوروزنی اشیاء ہیں۔ برخلاف ابن الی کے۔ لیکن بقول شخ کاکی کتب مالکیہ میں عروض سے عدم جواز ہی معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ جواہر مالکیہ میں تو یہاں تک ہے۔ انہ لا یعجوز بالنقرة التی لیست مضروبة اذا کان التعامل بالمسکوك۔

#### مضاربت بالاسباب كي صحت كاحيله

قولہ ولو دفع اللہ عرصا النے - یہ بات او پر معلوم ہو پھی کشخین کے زدیک دراہم دنانیر کے علاوہ اسباب وغیرہ میں مضار بت سی نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کسی کے پاس صرف اسباب ہوا وروہ مضار بت کرنا چاہتو اس کی کوئی صورت نہیں۔ صاحب ہدا ہیا اس کے جواز کا حیلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسباب ہی ہے مضار بت کرنا چاہتو اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ کسی کو اسباب دے کر ہہ کہے کہ اس کو فروخت کر کے جودام حاصل ہوں ان سے مضار بت کر۔ اس طرح مضار بت سیحے ہوجائے گی۔ وجہ بیہ ہے کہ مضار بت تو کیل واجارہ ہونے کی حقید میں است مضار بت کر۔ اس طرح مضار بت تو کسی وجائے گی۔ وجہ بیہ ہم مضار بت تو کسی واجارہ ہونے کی حقید مضار بت تو کسی وکالت واجارہ میں ہے ۔ جس کی تشریح صاحب نہا یہ وعنا یہ وغیرہ شراح ہدا ہیہ نے لوں کی ہے کہ عقد مضار بت وکالت واجارہ میں ہے ہرایک آئندہ کی طرف اضافت تو کسی اس استقبل کی صورت تو یہ ہے کہ اس نے مضار بت کہ کہ میں نے مضار بت ) وہ بھی قابلِ اضافت ہوگا۔ تا کہ کل مخالف جزنہ ہوجائے۔ اضافت تو کسی الی استقبل کی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہے کہ میں نے تھرکو آئندہ کل ایو اس کے بعد فروخت کرنے کا وکسی ہوجاتا ہے (کل سے پہلے فروخت کرنے کا وکسی ہوجاتا ہے (کل سے پہلے فروخت کرنے کا وکسی ہوتا) اور اضافت اجارہ کی صورت ہیہ ہے کہ یوں کہا جو تلک داری غذا پس کل آنے کے بعد اجارہ منعقد ہوجائے گا فروخت کرنے کا وکسی ہوتا) اور اضافت اجارہ کی صورت ہوگا کے سے مسلم منعقد ہوجائے گا

کین پہتر تھا کی اوجہ سے مخدوش ہے۔ اوّل قواس کئے کہ یہاں مدگی صورت مذکورہ میں عقد مضار بت کا صحیح ہونا ہے اور مضار بت صحیحا جارہ پر مشتل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ممنانی ہوتی ہے۔ دوم اسلئے کہ عدم مخالفت کل کا لزوم ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ بات تطعی طور پر معلوم ہے کہ گل بہت سے احکام میں اپنے اجزا خارجیہ عقلیہ کے خلاف ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ واحد اثنین کا جز ہے۔ حالا نکہ اول فرد ہے نہ کہ ذوج اور خانی زوج ہے نہ کہ فرد علاوہ از یں مضار بت و و کا لت اور اجارہ میں بہت سے احکام کے اندر خالفت مخقق ہے مثلاً وکیل نہ مشتی رزع ہوتا ہے اور نہ آمیس موکل کے مناوہ از یں مضار بت و و کا لت اور اجارہ میں بہت سے احکام کے اندر خالفت مختق ہے مثلاً وکیل نہ مشتی رزع ہوتا ہے اور نہ آمیس موکل کے ساتھ شرکہ ہوتا ہے۔ حالا نکہ مضار ب میں بیدونوں با تیں ہوتی ہیں اس طرح آجہ مشتی اجرا ہے با کہ ان کے اور مضار ب میں سے مضار ب میں سے مضار ب میں سے مضار ب میں سے ایک تعمل ہے۔ اور تھم شکی خارج ازشکی اور اس پر مرتب ہوتا ہے نہ کہ رکن ۔ رہا اجارہ سووہ بھی بحض کے نزد کیدا حکام مضار بت میں سے ایک تم ہے۔ کہ مضار بت کی سے اور تھم شکی خارج آخر ہے کہ مضار ب کی صحت میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ رہی اضافت الی استقبل سووہ اس کئے جائز ہے کہ مضار بت، کولات یا دور بیت یا اجارہ ہے اور ان میں سے کوئی ایک میک سے اضافت سے مانے نہیں ہے۔ داخر ہے کہ مضار بت، کولات یا دور بیت یا اجارہ ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی صحت اضافت سے مانے نہیں ہے۔

#### شروط مضاربت

قَالَ وَمَنْ شَرَطَهَا اَنْ يَكُوْنَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعاً لَا يَسْتَحِقُّ اَحَدَهُمَا دَرَاهِمُ مُسَمَاةٍ مِنَ الرِّبُحِ لِآنَ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطعُ الشِّرْكَةِ قَالَ فَإِنْ شَرَطَ زِيَادَةَ عَشَرَةَ فَلَهُ اَجُرُ مِثْلِهُ لَيْكَ يَقُطعُ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبُحِ وَهِذَا لَاَنَّهُ ابْتَعٰي عَنْ مُنَافِعِه عِوَضًا وَلَمْ يَنَلُ لِفَسَادِهِ فَلَعَلَةُ لَا يَرْبَحُ إِلَّا هِلَا الْقَدُرَ فَيَقُطعُ الشِّرْكَةُ فِي الرِّبُحِ وَهِذَا لَالْآبُو وَالْمَالِ لِآنَةُ نِماءُ مِلْكِه وَهِذَا هُوَ الْمُحُكُمُ فِي كُلِّ مَوْضِع لَمْ يَصِعُ الْمُصَارَبَةُ وَلا تُجَاوَزُ لِفَسَادِهِ وَالرِّبُحُ لِرَبِ الْمَالِ لِآنَّهُ نِماءُ مِلْكِه وَهِذَا هُوَ الْمُحُكُمُ فِي كُلِّ مَوْضِع لَمْ يَصِعُ الْمُصَارَبَةُ وَلا تُجَاوَزُ لِفَسَادِهِ وَالرِّبُحُ لِرَبِ الْمَالِ لِآنَّهُ نِماءُ مِلْكِه وَهِذَا هُوَ الْمُحُكُمُ فِي كُلِّ مَوْضِع لَمْ يَصِعُ الْمُصَارَبَةُ وَلا تُجَاوَزُ لِفَسَادِهِ وَالرِّبُحُ الْمَصَارَبَةُ الْمُصَارَبَةُ وَهَذَا الْمُعَلِي وَقَدْ وَجَدَ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَّ اللَّهُ لَا يَجِبُ إِلَاجُولُ الْمُصَارَبَةِ الْمُصَلِ لِآنَ الْمُعَلِ وَالْمَالُ فِي الْمُصَارَبَةِ الْقَاسِدَةِ عَيْرُ مَضْمُون بِالْهَلاكِ الْحَتِبَارًا إِللْمُ صِنَ الشَّرُوعِ الْمَالُ الْمُعَلِي وَكُلُّ شُوطُ يُوجِبُ جِهَالَةً فِي اللَّهُ فِي الْمُصَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ عَيْرُ مَضْمُون بِالْهَ الْمُعَلِي الْعَيْرَالُ مَقْصُودِهِ وَعَيْسَ وَاللَّهُ عَيْنَ الشَّرُوطِ الْمَالُ السَّلَةُ فِي الْمُصَارَبِةِ الْمُعَلِي عَلَي الْمُصَارِقِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُصَارِقِ الْمَالُ وَعَلَى الْمُصَارِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْدِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعُلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي

تر جمہ ..... شروط مضار بت میں ہے ہے کہ نفع ان دونوں میں مشترک ہو کہ ان میں ہے کہ نفع کے معین درا ہم کا مستحق نہ ہو۔ کیونکہ اس کی شرط کرنا قاطع شرکت ہے۔ حالانکہ شرکت ضروری ہے جیسا کہ عقد شرکت میں ہوتا ہے۔ لیں اگر شرط کی دیں درہ ہم زائد کی تو مضار ب کے لئے اجرمشل ہوگا فسادِ مضار بت کی وجہ سے کیونکہ مکن ہے نفع اس قدر ہوتو نفع میں شرکت منقطع ہو جائے گی اور بیاس نئے کہ مضار ب نے اپنے نفع کا عوض چاہا اور وہ فسادِ عقد کی وجہ سے نہیں پایا۔ اور پورا نفع رب المال کا ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کی ملک کا پھل ہے اور بی جنم ہے ہرا س جگہ میں جہان مضار بت سے جو اور اجرمشل مقدار مشروط سے نہیں برح سے گا۔ امام ابو پوسٹ کے نز دیک برخلاف امام محمد کے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کتاب الشرکة میں۔ اورا جرت واجب ہو جائی ہے۔ منافع یا کا م ہر دکر نے ساور میں۔ اور اجرت واجب ہو جائی ہے۔ منافع یا کا م ہر دکر نے ساور میں اور اور اجرت واجب ہو جائی ہے۔ منافع یا کا م ہر دکر نے ساور میں مال مضمون نہیں ہوتا ہلاک ہونے سے بقیاس مضار بت سے کے اور اس لئے کہ مال تواس کے قضہ میں اجارہ پر کی ہوئی چیز ہے۔ اور ہروہ فاسدہ میں مال مضمون نہیں ہوتا ہلاک ہونے سے بقیاس مضار بت سے کے اور اس لئے کہ مال تواس کے قضہ میں اجارہ پر کی ہوئی چیز ہے۔ اور ہروہ فاسدہ میں مال مضمون نہیں ہوتا ہلاک ہونے سے بقیاس مضار بت سے کے اور اس لئے کہ مال تواس کے قضہ میں اجارہ پر کی ہوئی چیز ہے۔ اور ہروہ فاسدہ میں مال مضمون نہیں ہوتا ہلاک ہونے سے بقیاس مضار بت سے کے اور اس لئے کہ مال تواس کے قضہ میں اجارہ کی ہوئی چیز ہے۔ اور ہروہ

۔ چیز جونفع میں جہالت بیدا کرے وہ مفسد مضاربت ہے مقصود میں خلل پڑنے کی وجہ سے اس کے علاوہ جوشروط فاسدہ ہیں۔وہ مضالات کو فاسد نہیں کرتیں بلکہ خودشرط باطل ہوجاتی ہے۔ جیسے مضارب پڑھٹی کی شرط لگانا۔

تشریح ....قول و من شرطها ....المح صحت مضاربت کے لئے نقع کا دونوں کے درمیان شائع اور عام ہونا۔ مثلاً نصفانصف یا تین تہائی ہونا شرط ہے۔ مطلب بیہ کہ کہ دان میں ہے کی کوفع میں سے اوراہم معلومہ کا استحقاق نہیں ہونا چاہیئے ۔ کیونکہ ایسی شرط سے تو ان کے درمیان شرکت ہی جاتی رہے گی حالا نکہ شرکت کا ہونا ضرور کی ہے۔

معمید .....عام شراح بداید نے بعد والے مسئلے یعنی فیان شرط زیادہ اہ" کو پہلے مسئلے "و مین شیر طهاان یکون الوبع اه" کی تفییر قرار دیا ہے۔ مگریداس کئے سی پہلامسئلہ جو محتضر القدوری کا ہے وہ دوسرے مسئلہ سے (جوجامع صغیر کا ہے) عام ہے۔ کیونکہ کسی ایک کے لئے معین دراہم کامشر وط ہونا متعدد صور توں میں جاری ہوسکتا ہے جوفتاوگ کی کتب معتبرہ بدائع وذخیرہ میں فدکور ہیں مشلا۔

ا۔ پیشرط کرنا کنفع سے ایک سودرہم یا اس سے کم دبیش ایک کے لئے ہوں گے اور باتی دوسرے کے۔

۲۔ ایک کے لئے نفع کا نصف یا ثلث ہوگا مگر دی درہم کم۔ سے ایک کے لئے نفع کا نصف یا ثلث ہوگا۔ مگر دی درہم زائد۔

ان سب صورتوں میں مضاربت فاسد ہوگ ۔ کیونکہ اس طرح کی شرطیں قاطع شرکت ہیں۔ بخلاف دین درہم زائد کی شرط کے جو جامع صغیر میں نہ کور ہے کہ یہ کہ کا فسیر نہیں ہوسکتا۔ علاوہ ازیں پہلے مسئلہ کا تھم فساد عقد ہے۔ اور دوسرے مسئلہ کا تھم اجرتِ مثل کا وجوب ہے تو احد المتخالفین دوسرے کے لئے مفیر کیسے ہوسکتا ہے؟ پس بہتر کی ہے کہ فاء کو برائے تفریح مانتے ہوئے یہ کہا جائے کہ پہلے مسئلہ کا مقصد وجوب اجرمثل کو کہا ان کہ نہ کہ وجوب اجرالمثل اھ۔ (نائح) بیان کرنا ہے۔ فکانه قال اذاعرفت فساد عقد الْمُضَارَبَةِ بالشوط المذکور فاعلم ان حکم وجوب اجرالمثل اھ۔ (نائح)

قوله و لا بحاوز بالاجو ..... النج - فسادعقد كى صورت مين اجرت مثل توسطى كى كيكن جومقدار مشروط شى ـ امام ابويوسف كيزديك اس مقدار سے زائد مزدورى نہيں دى جائے گى ـ اجار و فاسده كا يې تكم ہے كه اس كى اجرت مقدار مشروط سے زيادہ نہيں ہوتى ـ امام محمد اورائمه ثلاثه كزد يك پورى مزدورى دى جائے گى ـ گومشروط سے زائد ہو ـ

قوله و لا یجب الاجو ..... النع - پھراصل یعنی مبسوطی روایت کے مطابق مضاربت فاسدہ میں اجرت واجب ہوگی۔اگرچہ مضارب نفع نہ کمایا ہو۔امام شافعی اورا یک قول میں امام احرجھی اس کے قائل ہیں۔اس کے کہ جب اجر خاص اپنے منافع اوراجیر مشترک اپنا کام سپر دکر دے تو اس کی اجرت واجب ہوجاتی ہے۔امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ بقیاس مضاربت صححہ یہاں بھی اجرت واجب نہ ہوگی۔ حالانکہ مضاربت صححہ تو مضاربت فاسدہ میں جہنیں ملتا تو مضاربت فاسدہ میں اسرہ میں مضاربت میں مضاربت صححہ میں پھنیں ملتا تو مضاربت فاسدہ میں بطر ات اولی نہیں ملے گا۔

قوله مضادبت شوط .... الخ- شروطِ مضاربت كا قاعده كليديد بكا كرعقد مضاربت مين كوئى موجب جهالت نفع شرط لكائى كئ -مثلا

الت المصادبة المصادبة المصادبة المستورة المستور

اس کلیہ پریاعتراض ہوتا ہے کہیآ ئندہ قول و شوط العمل علی دب المال مفسد للعقد سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ پیشرط بھی اس کلیہ کے تحت میں داخل ہے۔ حالاتکہ پیموجب جہالت رہے نہیں ہے اس کے باوجود مفسد عقد ہے۔

جواب یہ ہے کہ ہاں پات تو یہی ہے لیکن' وغیر ذلك من الشووط الفاسدة''سے مرادوہ شرط ہے جوموجب عقد سے مانع نہ ہو۔اوراگر شرط ایسی ہو جوموجب عقد سے مانع ہوتو ، وہمی مفسد عقد ہوگ کے کوئکہ عقد کی مشروعیت تو موجب عقد کے اثبات ہی کے لئے ہے۔ یہ جواب صاحب نہایہ کا ہے۔

صاحب عنايين اس كاجواب يول ديا م كه صاحب به ايين يهاب "وغسر ذلك من الشروط الفاسدة الايفسدها" اورجب رب المال يمل كي شرط موكن تب توده مضاربت ،ى ندرى اوريه بات مسلم م كه معدوم يشي كاسلب جائز م - چنانچه يه كهنا صحح م - زيسسد المعدوم ليس ببصير، وقوله بعد هذا "وشرط العمل على رب المال مفسد المعقد، معناه مانع عن تحققه \_

قولہ غیر مضمون بالھلاك .....مضاربت فاسدہ مين جو مال مضارب كے قبضہ بن ہواگردہ تلف ہوجائے تواس كاضامن نہ ہوگا۔ائمہ ثلاثہ بھى اسى كے قائل ہیں۔ كيونكہ مضاربت مجمع ميں يہى تكم ہے۔ نيزاس لئے بھى كدوہ مال تواس كے فيضہ بيں اجارہ پر لى ہوئى چيز ہے يعنى وہ امين ہے ليكن مبسوط ميں امام محمدٌ سے ابن ساعد كى روايت ہے كدوہ ضامن ہوگا۔اور بعض نے بيہى كہاہے كہ جوء يم منان مذكور ہے۔وہ امام ابوصنيف گا قول ہے اور صاحبين كے فرد كي ضامن ہوگا۔ جب كدوہ اليے سبب سے تلف ہو۔ جس سے احتر ازمكن ہے۔ وہذا قول الطحاوى۔

## صحت مضار بت کے لئے ضروری ہے کہ مضارب کوراً س المال پورے طور پر سپر دکر دیا گیااور رب المال کا کسی قتم کا قبضہ تصرف نہ ہو

قَالَ وَلَابُدُانُ يَكُونَ الْمَالُ مُسْلَمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَايَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيْهِ لِآنَ الْمَالَ اَمَانَةٌ فِي يَدِهٖ فَلَابُدُ مِنَ التَّسْلِيْمِ النِّهِ وَهَذَا بِحِلَافِ الشِّرْكَة لِآكَ الْمَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ اَحَدِ الْجَانِيْنِ وَالْعَمَلُ مِنَ النَّصَرُّفِ فِيْهِ اَمَّا الْعَمَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ النَّصَرُّفِ فِيْهِ اَمَّا الْعَمَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ النَّصَرُّفِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَعَلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ النَّصَرُّفِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَعْلُ فِي الشِّرْكَةِ مِنَ النَّصَرُّفِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَعْلُ وَبَ الْمَالِ مُفْسِلًا لِلْعَافِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْاَيْدِ لِآلَهُ لِلْاَعْمَالِ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَقْصُولُ وَسَوَاءٌ كَالَ الْمُفَارِبِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَقْصُولُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَعَالِ لِلْعَالِي ثَالِثَ لَهُ وَبَقَاءُ يَدِهِ يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَعَالِ لِلْعَالَ الْمُعَالِلِ فَا اللهَ عَلَيْهِ عَلَا يَتَحَقَّقُ الْمَقْصُولُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعَالِ لَكُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِد كَالصَّغِيْرِ لِآئَ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتٌ لَهُ وَبَقَاءُ يَدِهِ يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُضَارِبِ وَكَاللهُ مُعْلَا الْمُعَلِي الْمُضَارِبِ وَهُو عَيْرُ مَالِكُ يُفْسِدُهُ الْمُضَارِبِ وَهُو عَيْرُ مَالِكِ يُفْسِدُهُ الْمُضَارِبِ وَهُو عَيْرُ مَالِكِ يُفْسِدُهُ الْمُعَلِ الْمُعَلِ الْمُعَلِ الْمُعَلِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ الْمُلُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُقَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلَى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعَا

ہرت ہجدہ بیبد ہیں ہوری ہے کہ مال سپر دہومضار ہے وجس میں قبضہ نہ وہ الک کا کیونکہ مال امانت ہے اس کے قبضہ میں تواس کا سپر دکر ناخروری ہے ادر بیشر کت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ مضار بت میں ایک جانب سے مال اور دوسری جانب سے کام ہوتا ہے۔ تو مال کا خالص ہونا عامل کے لئے ضروری ہے۔ تاکہ وہ اس میں تصرف کرسکے۔ رہا ممل شرکت میں سووہ جانبین سے ہوتا ہے۔ پس اگر خالص ایک کا قبضہ شرط ہوتو شرکت منعقد نہ ہوگی۔ اور رہ المال پڑمل کی شرط مفسد عقد ہے۔ کیونکہ بیمضار ب کے خاص قبضہ سے مانع ہے تو وہ تصرف پر قابونہ پائے گا اور مقصود حاصل نہ ہوگا ہوا ہوگی مفاور ہے کے ماص قبضہ سے مانع ہے۔ اس کی ملک قائم رہنے کی وجہ خواہ مالک عاقد ہو یا غیر عاقد جیسے بچے۔ کیونکہ مال پر مالک کا قبضہ ثابت رہے گا اور اس کے قبضہ کا باقی رہنا مضار ہوگی وہ اس کی ملک قائم رہنے کی وجہ طرح آگر شرکتِ مفاوضہ یا شرکت عنان کر ایک شرط کرنا عاقد پر مضار ہ سے ساتھ حالانکہ وہ مالک نہیں ہے مفسدِ عقد ہے۔ بشرط کہ وہ ہواں مال میں جسے عبد ماذوں بخلاف با ب اور وص کے کیونکہ وہ بذات خود مالے صغیر کومضار بت پر لے سکتے ہیں تو ایسے ہی اُن پر جز مال کے موض کو من کی شرط کرنا بھی صحیح ہو ہوں بخلاف با ب اور وص کے کیونکہ وہ بذات خود مالے صغیر کومضار بت پر لے سکتے ہیں تو ایسے ہی اُن پر جز مال کے موض کا می شرط کرنا بھی صحیح ہو۔

تشریح..... قوله و لابدان یکون صحب مضاربت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مضارب کوراُس المال پورے طورہے سپر دکردیا گیا ہواوررب المال کااس میں کسی طرح کا قبضہ تصرف نہ ہو۔اس لئے کہ مال مضارب کے قبضہ میں امانت ہوتا ہے تو جیسے مال ودیعت ہودَع کے حوالہ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی مضارب کوراُس المال سپر دکرنا ضروری ہوگا۔

قولہ و ھذابِخِلافِ الشِّرْ کَة ..... النج - عَم مٰذکورشرکت کے خلاف ہے یعیٰ شرکت کی صورت میں مال صرف ایک شریک کے قبضہ میں و ینا شرطنہیں ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ مضارب کا مہاں کی جانب سے مال ہوتا ہے اور مضارب کی جانب سے کام ہوتا ہے۔ اور مضارب کا مہای وقت کر سکے گا جب دوسرے کی دست اندازی کے بغیر مال اس کے قبضہ میں ہو۔ رہی شرکت سواس میں کام دونوں جانب سے ہوتا ہے۔ اب اگر شرکت میں تنہا ایک کا قبضہ شرط ہوتو شرکت ہی منعقد نہ ہوگی یعنی غیر قابض کی طرف سے شرکت کا کام مکن نہ ہوگا۔

قوله و شوط العمل علی رب المال النح - اور مضار بت میں اگر رب المال کے ذمہ کام شرط ہوتو عقد فاسد ہوجائے گا۔ کیونکہ اس شرط ہے مضارب کا قبضہ خالص نہیں رہتا تو وہ تصرف پر قابونہیں پاسکتا لہذا مضار بت کا جومقصد ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ خواہ رب المال عاقد ہو یاعاقد نہ ہو ۔ جیسے کسی بچکا مال مضار بت پر دے دیا گیا تو اس کا قبضہ بھی مرتفع ہونا چاہیئے ور نہ مقصود حاصل نہ ہوگا کیونکہ مال پر مالک کا قبضہ ثابت رہے گا۔ اور اس کے قبضہ کا باقی رہنا قبضہ مضارب میں سپر دہونے سے روکتا ہے ۔ پس مضار بت فاسد ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر شرکتِ مخاوضہ یا شرکت عنان کے ایک شرکتِ مخاوضہ یا شرکت عنان کے ایک شریک نے کسی شخص کو مضاربت ناسد ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر شرکتِ مخاوضہ یا شرکت عنان کے ایک شریک نے کسی شخص کو مضاربت پر مال دے دیا اور مضارب کے ساتھ اسپنے ساتھی کا کام کرنا شرط کیا تب بھی مضاربت فاسد ہوگئے ۔ کیونکہ مال پر ساتھی کا قبضہ باقی رہے گا۔ اگر جہاس نے عقد مضاربت نہیں کیا۔

فا کدہ .....قاضی عاصم عامری نے فقیہ محمد بن ابراہیم ضریر سے نقل کیا ہے کہ اگر رب المال نے اپنے لئے بیشرط کی کہ جب جاہوں مال میں تنہا تصرف کروں گااور جب مضارب کواس کا موقع ہوتو وہ تنہا تصرف کرے گاتو اس شرط سے مضاربت فاسد نہ ہوگی جائز رہے گی۔رب المال کے لئے شرطِ عمل کامفسدِ عقد ہونا تواس وقت ہے جب پوراعمل آئ کے لئے مشروط ہوکہ اس صورت میں مال مضارب کے سپر دنہ ہوگا ( ذخیرہ )۔

قولیہ و اشتراط العمل علی العاقد ..... النے -ایک شخص جوعاقد ہے اور مال کاما لک نہیں ہے۔اس نے مضارب کے ساتھ اپنے کام کرنے کی شرط کی تو اس کی دوصور تیں ہیں۔عاقد نہ کوراس مال میں اہل مضاربت سے ہوگایا نہیں۔اگر وہ اہل مضاربت سے ہوجیسے باپ نے یا وصی نے صغیر کا مال مضاربت پر دیا اور مضارب کے ساتھ اپنے کام کرنے کی شرط لگائی تو جائز ہے اوراگر وہ اہل مضاربت سے نہ ہوجیسے عبد ماذون جس کو ما لک نے تجارت کی اجازت دی ہے اس نے اپنامال مضاربت پردے کر مضارب کے ساتھ اپنے کام کی شرط کی توبیاف سد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبد ماذون اگر چہ مال کا مالک ہے کہ بہکوان امور میں جو تعبد ماذون اگر چہ مال کا مالک ہے کہ بہکوان امور میں جو تصرف کی طرف راجع میں قبضہ کا لک کے درجہ میں رکھا جائے گا اور اس کا قبضہ صحت مضاربت کے لئے مانع ہوگا۔ بخلاف باپ اور وص کے کہا گر انہوں نے صغیر کا مال مضاربت پردے کر اپنا کام کرنے کی شرط کی تا کہ ان کو بھی نفع کا حصد ملے توبیہ جائز ہے۔ کیونکہ باپ اور وصی بذات خورصغیر کے مال کو ایسے ہیں توا یہے ہی ایک جزوفع کے کوش ان پر کام کرنے کی شرط بھی تیجے ہے۔ کیونکہ مروہ مال جس میں آدمی تنہا مضارب ہو سکتا ہے۔

وهدا لان تصرفهما واقع للصغير حكما بطريق النيابة فصار دفعهما كدفع الصغير وشرطهما فتشترط التخلية من قبل الصغير لِانَّه رب المال وقد تحققت. (كنابي)

### وہ امور جومضارب کے لئے جائزیانا جائز ہیں

قَالَ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةِ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُصَارِبِ آنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِى وَيُو كِلُ وَيُسَا فِرُو يُبْضِعُ وَيُو دِعُ لِاطْلَاقِ الْعَقْدِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ اللِّاسْتَرْ بَاحُ وَلَا يَتَحَصَّلُ اللّا بِالبّجَارَةِ فَيَنْتَظِمُ الْعَقْدُ صُنُوفَ البّجَارَةِ وَمَا هُو مِنْ صَنِيْعِ التّجَارِو التَّوْكِيلُ مِنْ صَنِيْعِهِمْ وَكَذَا الْإِيْدَاعُ وَالْإِبْصَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ اللّا تَرَى الَّالْمُودَع لَهُ آنْ يُسَافِرَ وَعَنْه وَلِيلًا عَلَيْهِ لِا نَها مُشْتَقَةٌ مِنَ الصَّرْبِ فِي الْارْضِ وَهُو السَّيْرُ وَعَنْ ابِي عَنْ اللهُ وَلَى كَيْفَ وَإِنَّ اللَّهُ ظَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ لَا نَها مُشْتَقَةٌ مِنَ الصَّرْبِ فِي الْارْضِ وَهُو السَّيْرُ وَعَنْ ابِي حَنْ ابْي مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ يُسَافِرَ وَعَنْهُ عَنْ ابِي حَنْ غَيْرِ بَلَدِه لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُو الْمُرَادُ فِي الْعَرْبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا ذُكِرَ فِي الْكُوتَابِ

ترجمہ ..... جب مضار بت مطلق مخبر جائے تو جائز ہے مضارب کے لئے خرید وفروخت اور وکیل کرنا، سفر کرنا، بعناعت پر دینا، ود بعت رکھنا، اطلاقی عقد کی وجہ سے اور مقصوداس سے نفع حاصل کرنا ہے جونہیں ملتا مگر تجارت سے پس بی عقد تمام اقسام تجارت کوشامل ہوگا۔ اوران کوبھی جوسنج تجارسے ہیں اور وکیل کرنا صنبع تجار میں سے ہے۔ اسی طرح ود بعت رکھنا، بضاعت پر دینا اور سفر کرنا کیانہیں دیکھتے کہ مورّع کوسفر میں لے جانے کا اختیار ہوگا اور کیسے نہ ہو۔ حالانکہ لفظ خوداس کی دلیل ہے۔ کیونکہ مضار بت ضرب فی الارض سے شتق ہے اور وہ سیروسفر کرنا ہے۔ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی کہا گرما لک نے مضارب کے شہر میں مال دیا ہوتو اس کو لے کرسفر نہیں کرسکتا۔ کیونکہ یہ یہ وہو بالضر ورت تلف پر پیش کرنا ہے۔ اوراگر اس کے شہر کے علاوہ میں دیا ہوتو اس کو اپنے شہر کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ کیونکہ عالب مرادیمی ہوتی ہے اور نظام روہ ہی ہے جو کتاب میں فہ کور ہے۔

تشریح ....قول و اذا صحت بهال سے ان امور کابیان ہے جومضارب کے لئے جائزیا ناجائز ہیں۔ سواگر عقد مضاربت کی مکان وزمان اور نصرف خاص کے ساتھ مفید نہ ہو بلکہ مطلق ہوتو مضارب کے لئے وہ تمام امور جائز ہیں جو تجار کے یہاں مقاد ہوں۔ جیسے ہاتھ درہاتھ یا ادھار خرید و فروخت کرنا (ائمہ ثلاثہ کے بزدیک بلا اجازت ادھار نہیں نیچ سکتا) وکیل بنانا، سفر کرنا بطریق بضاعت مال دینا، کس کے پاس مال ودیعت رکھنا، گروی لینا، گروی رکھنا، کرایہ پر دیناوغیرہ کے کوئلہ بیسب امور سوداگروں کے یہاں معتاد ہیں اور تجارت کے سلسلہ میں ان کی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ نیز مضاربت کا مقصد یہی ہیکہ نفع حاصل ہواوریہ تجارت کے بغیر نہیں ہوسکتا لہذا عقد مذکور تجارت کے جملہ اقسام کوشائل ہوگا۔

قسولسہ وعن ابسی یسوسف …… السنح -امام ابو یوسفؒ سے روایت ہے کہ مضارب کو مال لے کرسفر کرنا جائز نہیں ۔یعنی وہ ماگ جس میں بار برداری اورخرچہ پڑتا ہو۔بناءً علی قولہ فی الو دیعۃ (مبسوط)اورامام ابوصنیقہؒ سے روایت ہے کہا گر مالک نے مضارب کو مال اس کے شہر میں دیا ہوتو اس کو لے کرسفر کا اختیار نہیں اھے لیکن ظاہرالروایہ وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے کہ علی الاطلاق سفر کی اجازت ہے۔

## مضارب آ گےمضار بت پر مال دے سکتا ہے یانہیں؟

قَالَ وَلا يُصَارِبُ إِلَّا آنُ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ آوْ يَقُولُ لَهُ إِعْمَل بِرَأَيِكَ لِآنَ الشَّيْءَ لَا يَتَصَمَنُ مِثْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُوَةِ فَسلَابُدَّ مِنَ التَنْصِيْصِ عَلَيْهِ آوِ التَّقُويُضِ الْمُطْلَقِ الِّيهِ وَكَانَ كَالتَّوْكِيْلِ فَإِنَّ الْوَكِيْلَ لَا يَمْلِكُ آنُ يُوكِلَ عَيْرَه فِيْمَا وَكُلَه بِهِ إِلَّا إِذَا قِيْلَ لَهُ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ بِخِلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِآنَهُ دُونَه فَيَتَصَمَّنَه وَبِي حَلَافِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِآنَهُ دُونَه فَيَتَصَمَّنَه وَبِي مِيكُلُونِ الْمُولِونِ الْإِيْدَاعِ وَالْإِبْضَاعِ لِآنَهُ دُونَه فَيَتَصَمَّنَه وَبِي عَيْلَ لَهُ إِعْمَلَ بِرَأَيِكَ لِآنَ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّعْمِيْمُ فِيمَا هُو مِنْ صَنِيعِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَهُو تَبَرُّعٌ كَالْهِيَةِ وَالصَّدَقَةِ فَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْغَرْضُ وَهُو الرِّبُحُ لِآنَهُ لَا يَجُوزُ اللَّهِ الْعَرْضُ وَهُو الرِّبُحُ لِآنَهُ لَا يَجُوزُ اللَّيْ الْمُرَادَ مِنْهُ اللَّعْمِيمُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلُطُ بِمَالِ نَفْسِه فَيَدُخُلُ تَحْتَ هَذَا الْقَوْلِ الرَّيْدَاءَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِمَالِ التَّصَرُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدِ بَعَيْنِهِ آوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْلُهُ الْوَلَا الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدِ بَعَيْنِهِ آوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْلُهُ الْاكَ الْمُلَالُ الْبَلْدَةِ لِآلَهُ لَا يَعْمُ وَكُذَا لَيْسَ لَهُ آنُ يَدُفَعَهُ بِضَاعَةً إِلَى مَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِآنَهُ لَا يَمُولُكَ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلِي الْمُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمَالِ الْمَالِ التَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلِكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلِلُكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلِكُ الْمُلْكَ الْمُلْكَ الْمُلْكُ الْمُلْكَ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلُكُ الْمُلْكَالِلُكُ الْمُلْكِلُكُ الْفُلِهُ الْمُكُولُ الْمُعِلَى الْمُلْكُولُ اللْمُلْكِلُكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُولُولُ

ترجمہ اور مضار بت پرنہ دے مگریہ کہ اجازت دے دے اس کو مالک یا کہد دے کہ اپنی رائے کے مطابق کام کر، کوئکہ شک اپنیش کوئے میں بوتی قوت میں ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے پس تقریح یا مطلق تقویض ضروری ہے۔ ادر بیتو کیل کی طرح ہوگیا کہ دکیل اس کام میں دوسر کے کو کیل نہیں کرسکتا جس کے لئے اس کو وکیل کیا گیا ہے۔ مگر جب ہی کہ اس سے پہلے کہا گیا ہو کہا پی رائے سے کام کر بخلاف و دیعت رکھنے اور بضاعت دینے کے کوئکہ یہ مضار بت سے کم ہیں تو وہ ان و شامل ہوگی اور بخلاف قرض دینے کے کہ اس کا بھی اختیار نہیں۔ اگر چہ اس سے کہا گیا ہو کہا گیا ہوگا و روز نہیں ۔ اگر چہ اس سے نہیں امور میں تعمیم مرا دہوتی ہے جو صنع تجار سے ہو اور قرض دینا ان میں سے نہیں ہو ہو تو ہما ورصد قد کی طرح احسان ہو تا اس سے خوض حاصل نہ ہوگی اور وہ نفع ہے۔ کیونکہ قرض پر بچھ بڑھانا جائز نہیں۔ رہا مضار بت پر دینا سو یصنع تجار میں سے معین اسباب میں تو مضارب کو اس سے تجاور کرنا جائز نہیں ۔ اس لئے کہ بیتو کیل ہے۔ اور تخصیص میں فائدہ بھی ہے تو تخصیص ہو جائے گی ۔ اس طرح وہ ایسے خص کو بھنا عت نہیں و سے تباور کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ بیتو کیل ہے۔ اور تخصیص میں فائدہ بھی ہے تو تخصیص ہو جائے گی ۔ اس طرح وہ ایسے خص کو بھنا عت نہیں و سے ساتا جو اس کواس شہر سے باہر لے جائے گا۔ اس لئے کہ خود مضارب کو باہر لے جانے کا ختا رہیں تو روسر سے کوئی اس کی تفویض نہیں کرسکا۔

تشری کے ....قولہ ولا یصادب مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ دوسرے کومضار بت پر مال دے دے۔ گریہ کہ رب المال سے اس کی تصری اجازت ہو۔ یا اس نے اپنی رائے پر کام کا مختار کیا ہو۔ وجہ رہ ہے کہ دونوں مضار بتیں قوت میں برابر ہیں اور شک اپنے مثل کو مضمن نہیں ہوتی ۔ لہذا پہلی مضار بت کے شمن میں دوسری مضار بت نہیں آئے گی۔

سوال ....ایک مستعیر شکی دوسرے کوعاریت پر،مستاجر دوسرے کواجارہ پر دے سکتا ہے۔ نیز عبدِ سکا تب اپنے غلام کومکا تب کرسکتا ہے اور عبد

ماذون ابنے غلام کواجازت دے سکتا ہے حالانکہ ریسب قوت میں ایک دوسرے کے مثل میں۔

جواب ..... یہال گفتگواس تصرف میں ہے جواز راہِ نیابت ہوا در مذکورین کا تصرف بحکم مالکیت ہے نہ کہ بخکم نیابت ،اس لئے کی مستعیر منفعت کا گ مالک اور مکاتب قبضہ کے لحاظ سے آزاد ہو چکا۔ بخلاف مضارب کے کہ وہ عمل بطریق نیابت کرتا ہے۔ کیونکہ مضاربت میں وکالت کے معنی ہوتے ہیں۔اور وکیل جس کام کے لئے ہوتا ہے اس میں دوسرے کو وکیل نہیں کرسکتا ایسے ہی مضارب دوسرے کو مضارب نہیں کرسکتا۔ بخلاف ودیعت رکھنے یابضاعت دینے کے کہ بیجائز ہے کیونکہ ان میں سے ہرا یک مضاربت سے کم ہے تو وہ ان کوشامل ہوگی۔

قولمہ وبِخِلَافِ الاقواض ..... المنے - بخلاف قرض دینے کے کہ صفارب کواس کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر چہ مالک نے یہ کہ دیا ہو کہ اپنی رائے سے کام کر۔اس لئے کہ اس سے صرف انہیں امور میں تقمیر مراد ہے جوسنیع تجار میں سے ہوں اور قرض دیناصنیع تجار میں ہماور صدقہ کی طرح ایک احسان ہے اور قرض سے زائد لینا جائز نہیں۔

قوله و ان خص له المنت المنع -اگررت المال نے تجارت کے لئے کوئی خاص شہریا کوئی خاص اسباب معین کردیا ہوتو مضارب کے لئے اس کے خلاف کرنا جا کڑنہیں نے کوئکہ مضارب جو مال میں تصرف کرنے کا مالک ہوتا ہے وہ رب المال کی تفویض سے ہوتا ہے۔اور رب المال نے تفویض کوامور مذکورہ کے ساتھ خاص کیا ہے جو فائدہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ تجارت اختلاف امکنہ وامتعہ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔اس لئے مضارب کو اس کی تفویض کے خلاف کرنا جا کڑنہ ہوگا۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر رب المال نے ان چیزوں کی تعیمیٰ کردی تو مضارب ہے ہوگا۔ اس کی تفویض کے خلاف کرنا جا کڑنہ ہوگا۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر رب المال نے ان چیزوں کی تعیمیٰ کردی تو مضارب ہے ہوگا۔

## مضارب رأس المال کورت المال کے متعین کردہ شہرسے دوسرے شہر لے جاسکتا ہے یانہیں؟

قَالَ فَانُ خَرَجَ اِلَى غَيْرِ ْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَاشْتَرَى ضَمِنَ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ وَلَهُ رِبُحُهُ لِآنَّهُ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ آمُرِهِ وَاِنُ لَمُ يَشْتَرِ حَتْى رَدَّهُ اِلَى الْكُوْفَةِ وَهِى الَّتِى عَيَّنَهَا بَرِىءَ مِنَ الضَّمَان كَالْمُوْدَعِ اِذَا خَالَفَ فِى الْوَدِيْعَةِ ثُمَّ تَرَكَ وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالِهِ لِبَقَانِهِ فِى يَدِه بِالْعَقْدِ السَّابِقِ وَكَذَا اِذَا رَدَّ بَغْضَهُ وَاشْتَرَى بِبَغْضِهِ فِى الْمِصْرِ كَانَ الْمَرْدُودِ وَالْمُشْتَرَى فِى الْمِصْرِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ لِمَا قُلْنَا

آثر ک قولہ فان حوج رب المال نے مضارب کے لئے کسی خاص شہر مثلاً کوفہ کی تخصیص کی تھی۔مضارب وہاں سے مال کسی اور شہر میں لے گیا اور اس کے ذریعہ کوئی چیز خرید چکا تو وہ راس المال کا ضامن ہوگا اور خریدی ہوئی چیز مع نفع اس کی ہوگی۔ کیونکہ اس کا پی تصرف حکم مالک کے خلاف ہے۔ اور اگر اس نے ابھی کچھ خرید انہیں تھا کہ مال اس معین جگہ پر لے آیا تو تا وان سے بری ہوجائے گا۔ جیسے مودَع اگر مودِع کے خلاف کرے اور پھر مخالفت سے باز آجائے تو بعجہ مخالفت جو ضان آگیا تھا اس سے بری ہوجا تا ہے۔ نیز جو مال مضارب کے پاس ہے وہ برستور سابق کی جہ سے وہ بنوز اس کے قبضہ میں باقی ہے۔

## جامع الصغيراورمبسوط كى روايت كاختلاف كابيان

ثُمَّ شَرَطَ الشِرَ اءَ بِهَا هُهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَامِعِ الصَّغِيْرِ وَفِيْ كِتَابِ الْمُصَارَبَةِ ضَمِنَه بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ وَالصَّمَانُ فَوْجُوبُهُ وَالْمَصَوِينُحُ اَنَّ بِالشِرَ اءَ يَتَقَرَّرُ الطَّمَانُ لِزَوَالِ إَخْتِمَالِ الرَّدِّ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي عَيْنَه اَمَّا الصَمَانُ فَوْجُوبُهُ بِنفُسِ الْإِخْرَاجِ وَإِنَّمَا شَرَطَ الشَرَطَ الشَّرَ اَعْلَيْقُورُ لِآصُلِ الْوُجُوبِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى انْ تَشْتَرِى فِى السُّوْقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي عَيْدِ السَّوْقِ لِآنَّهُ صَرَّحَ بِالْتَعْمِ وَالْولَايَةُ إِلَيْهِ النَّوْقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي عَلَى السُّوْقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي عَيْدِ السَّوْقِ لِآنَةُ صَرَّحَ بِالْتَعْمِ وَالْولَايَةُ إِلَيْهِ اللَّوْقِ السَّوْقِ اللَّهُ عَلَى السَّوْقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي عَيْدِ السَّوْقِ لِآنَةُ صَرَّحَ بِالْتَعْمِ وَالْولَايَةُ إِلَيْهِ وَمَعْنَى السَّوْقِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّوْقِ اللَّهُ الْمُعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُعَلَّقِ الْمُعَلِي الصَّارُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَ

ترجمہ سیبھرشرط کیا ہے یہاں خرید کواور بیروایت ہے جامع صغیری اور کتاب المضاربہ میں ضامن بنایا ہے باہر لے جانے ہی ہے اور صحیح ہے ہے کہ خرید سے ضان متحکم ہو جائے گا۔ اس شہری طرف واپس لِائے کا احتمال ذائل ہونے کی وجہ سے جو عین کیا تھا۔ رہا ضان سواس کا وجوب باہر لے جانے ہی ہے ہے اور خرید کی شرط تقرر کے لئے ہے نہ کہ اصل وجوب کے لئے اور بداس کے خلاف ہے۔ جب کہا کہ اس شرط پر دیا کہ تو کوفہ کے بازار میں خرید لے کہ یہ تقیید صحیح نہیں ۔ کیونکہ شہرا پی مختلف جوانب کے باوجووا کیہ ہی بقعہ کے مانند ہے تو قید لگانا مفید نہ ہوگا۔ گر جب ممانعت کی تصریح کر کے یوں کہے کہ بازارہی میں کام کر بازار کے علاوہ میں مت کر۔ کیونکہ اس نے ممانعت کی تصریح کر دی اور ولایت اس کو ہے۔ اور تخصیص تصریح کر کے یوں کہے کہ بازارہی میں کام کر بازار کے علاوہ میں مت کر۔ کیونکہ فاء وسل کے لئے ہے یا کہا۔ مال لے بصف نفع ملصق بکوفہ کے لئے کہا کہا۔ مال لے بصف نفع ملصق بکوفہ کے لئے ہی ایما۔ مال لے بصف نفع ملصق بکوفہ کے بیونکہ بازے الصاق ہے۔ اوراگر یہ کہا کہ یہ مال لے اور اس سے خرید وفر وخد اور غیر کوفہ میں ہوگا۔ کیونکہ داؤ عطف کے لئے ہیں جوا۔ اوراگر کہا۔ اس شرط پر کہ فلال سے خرید وفر وخد سے خرید وفر وخت کر سے یا مہاں می تو ہو مضارب نے کوفہ میں غیر اہل کوفہ سے غیر اور وخت کر سے یا مہا مہ کیا تو یہ جا کرتے ۔ کیونکہ اول کا فائدہ نوع تجارت کی قید لگا تا ہے۔ عرفا یہی غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ سے معاملہ کیا تو یہ جا کرتے ۔ کیونکہ اول کا فائدہ نوع تجارت کی قید لگا تا ہے۔ عرفا یہی موادہ وہ تا ہی موادہ اور ایک کی تو اور اگر تھا۔ کیونکہ اور کہ تھا کہ کی قید اور ان ہے کوفہ میں غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ سے معاملہ کیا تو یہ جا کرتے ہو مضارب نے کوفہ میں غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ سے معاملہ کیا تو یہ جا کرتے ہو مضارب نے کوفہ میں غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ سے معاملہ کیا تو یہ جا کرتے ہو کہا کہ کوفہ میں غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ کے میاں میں کہا کہا کی خود میں غیر اہل کوفہ سے یاصرافوں کے علاوہ کے میں کیاں میں کوفہ کے کوفہ میں کیا کہا کی کوفہ کی کیونکہ کی کوفہ کی کوفہ کی کوفہ کے کہا کہا کی کوفہ کی کی کوفہ کے کوفہ کی کوفہ کی

تشری سقول میں مسوط النسوی جامع صغیرومبسوطی روایت کا اختلاف بیان کررہ ہیں کہ یہاں جامع صغیر میں شراءکوشرط کیا ہے یعنی افزاج مال کی صورت میں مضارب پر ضان اس وقت ہوگا جب وہ معین کروہ شہر سے نال دوسرے شہر میں لے جاکراس سے پھٹرید لے اور مبسوط کی کتاب المضار بت میں ہے کنفس اخراج ہی سے ضامن ہوجائے گا۔خواہ اس سے پھٹریدے یا نہزیدے۔ اس سے بظاہر اختلاف معلوم ہوا حالانکہ ایسانہیں ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ نے جو تحقیق ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خرید کی شرط صرف تقرر صان کے لئے ہے اصل صان

واجب ہونے کے لئے نہیں ہے۔ بس مالک مال نے جوشہم عین کیا تھا۔ جب مضارب اس سے باہر مال لے گیا تو ضامن ہو گیا۔ جیسا کی مبسوط کی کتاب المضار بت میں ہے۔ لیکن ضان ابھی متقر رنہیں ہے۔ جب تک دوسرے شہر میں خرید نہ کرے یہاں تک کہ اگر بچھ خرید یہ بغیر واپس لے آیا تو ضان سے بری ہوجائے گا۔ اور اگر بچھ خرید لیا تو ضان متقر رہوگیا جیسا کہ جامع صغیر میں ہے۔ اور بیالیا ہی ہے جیسے نکاح سے مہر کا وجوب کہ اگر قبل از وطی طلاق دے دی تو متعدر ہااور اگر وطی ہوگئ تو مہر متقر رہوگیا۔

قول و هذا بِخِلافِ ما سسمعین شہری تخصیص کا جوتھ منہ کورہوا ہیاں کے خلاف ہے۔ جب رب المال مضارب کے تصرف کے لئے کو فہ وغیرہ کے بازاری تخصیص کرے کہ سیختی سے توقید منہ کورہوا ہیاں ہوا نب مختلفہ کے باوجود بقعہ واحدہ کے درجہ میں ہے توقید منہ کورغیر مفید ہے۔ پس یہ مستجھاجائے گا کہ مالک نے بطریق مشورہ یا اتفاقی بول چال کے طور پر بازار کا لفظ بول دیا نے بر بازار کے تصرف سے منع نہیں کیا۔ ہاں اگر وہ صراحنا سے مہد کہ توصرف بازارہ میں میں تجارت کراس کے علاوہ میں مت کر تو بیصر تی تقید معتبر ہوگی ۔ کیونکہ اس نے اختیار سے ممانعت کی تصریح کردی اور ولا یہ بالنقد (ادھار بھی اللہ مالک ہے کہ بسع بالنسمة و الا تبع بالنقد (ادھار بھی اورمضارب نفتر بیچ تو وہ صریح ممانعت کے باوجود خالف تھم قرار نہیں دیا جا تا (جب کہ نفتہ اورادھار کے بھاؤ میں کوئی نفاوت نہ ہو)۔

قول ہ و معنی التخصیص ....اس تول کا مقصد مفیر تخصیص وغیرہ مفیر تخصیص الفاظ کے درمیان امتیاز بیان کرنا ہے سواس بارے میں فقہا نے آٹھ الفاظ معین کئے ہیں جن میں سے چھ مفیر تخصیص ہیں ۔اور دوغیر مفیر تخصیص بیہ ہیں۔

- إ) دفعت اليك المال مُضاربة على ان تعمل به بالكوفة ٢) دفعت اليك المال مُضاربة تعمل بالكوفة
- ٣) دفعت اليك المال مُضَارَبَةً فاعمل به بالكوفة ٢٠٠٠ دفعت اليك مُضَارَبَة بالنصف عله ان تعمل به بالكوفة
  - ۵) دفعت الیك مُضاربة بالنصف تعمل بالكوفة
     ۲) دفعت الیك مُضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة اورغیرمفیرخصیص به بین:
    - ا) دفعت اليك مُضَارَبَةً بالنصف واعمل بالكوفة ٢) دفعت اليك مُضَارَبَةً بالنصف اعمل بالكوفة

اس کا ضابط ہے ہے کہ جب رب المال مضار بت کے بعد ایسالفظ ذکر کر ہے جس کا تلفظ ابتدائی ناممکن ہو۔ اور اس کے ماقبل پر پنی کرناممکن ہوتو اس کو ماقبل پر بنی کیا جائے گا (تا کہ کلام لغونہ ہو) جیسا کہ الفاظ ستہ میں بہی بات ہے اور جب کوئی ایسالفظ ذکر کر ہے جس سے ابتداء کرنامستقیم ہوتو اس کو ماقبل پر بنی نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آخری دولفظوں میں ہے۔ جب بیضا بطر مع تفصیل سامنے آگیا تو اب عبارت سے تطبیق وینا بہت آسان ہے۔

َ قـوله لِاَنَّ الوا وللعطف .....المنع -اس پرسوال ہوتا ہے کہ اس واؤکو حال کے لئے کیوں نہیں لیا گیا چیسے اڈالسی الفا وانت حر عیل واؤ برائے حال ہے۔

جواب بیہے کہ'و اعمل بدہ ''جملہ انشائیہہاورعلوم عربیہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ جمل انشائیہ میں حال ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔واؤ کے ساتھ ہوں بابلاواؤ ہوں۔

قولے علی ان تشتری من فلان سلخ - اگررب المال نے تجارتی معاملہ کے لئے کسی محض کی اسمائعیین کردی۔ ویعین صحیح ہوگی کہ فائدہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ تجارت اختلاف اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اور مالک نے معاملات میں شخص معین پرزیادہ اعتماد کیا ہے تو اس کے خلاف کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہاں اگر مالک نے اس تحقیر یوں کہا کہ اہل کوفہ کے ساتھ خرید وفروخت کر، یا بیج صرف میں کہا کہ صرافوں کے ملاوہ کے ساتھ خرید وفروخت کی تو بیہ جائز ہوگا۔ اس لئے کہ اول کا مقصد سے ساتھ خرید وفروخت کی تو بیہ جائز ہوگا۔ اس لئے کہ اول کا مقصد سے صرف مکان اور جگہ کی تخصیص ہے کہ کی صرف ہونی چا ہے ۔ کہنے کا مقصد بیہ ہونی۔ کراس سے اشخاص کی تخصیص مقصود نہیں ہوتی۔

# مضاربت کے لئے معین وفت گزرنے کے بعدمضاربت باطل ہوگی

قَالَ. وَكَذَالِكَ إِنْ وَقَّتَ لِلْمُ ضَارَبَةِ وَقُتًا بِعَيْنِه يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُضِيِّه لِآنَّهُ تَوْكِيْلٌ فَيَتَوَقَّتُ بِمَا وَقَّتَه وَالتَّوْقِيْتُ مُفِيْدٌ فَإِنَّهُ تَقْيِيْدٌ بِالزَّمَانِ فَصَارَ كَالتَّقْيِيْدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ

تر جمہ .....ایسے ہی اگر مضاربت کے لئے معین وقت محدود کیا ہوتو اس کے گزرنے سے عقد باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ بیتو کیل ہے تو جس کے ساتھ مؤقت کیا ہے اس تک رہے گی اور تو قیت مفید بھی ہے کیونکہ یہ ایک زمانہ کی قید ہے تو نوع ومقام کی قید کی طرح ہوگئ۔

## مضارب کورب المال کے قریبی رشتہ دارخریدنے کی اجازت نہیں

ترجمہ .....اور اختیار نہیں مضارب کو یہ کہ خرید ہاں کو جو آزاد ہوجائے مالک پر قرابت وغیرہ کی وجہ ہے۔ کیونکہ عقد موضوع ہے تحصیل نفع کے لئے اور یہ بار بارتصرف کرنے ہے ہوگا اور یہ بات اس میں تحقی نہیں ہو عتی اس کے آزاد ہوجانے کی وجہ ہے اس لئے مضاربت میں ایسی چیز کی خرید واض نہیں ہوتی جو بقضہ سے ملک میں نہ آئے جسے شراب کی خرید اور مردار کے وض کسی چیز کی خرید بخلاف نبع فاسد کے۔ کیونکہ اس کو تبضیہ کے بعد فروخت کر سکتا ہے۔ پس مقصور محقق ہوجائے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اپنے لئے خرید نے والا ہوگانہ کہ مضاربت پر۔ اس لئے کہ خرید جب مشتری پر نفاذیا ہے تا ہ س پر نافذہ وجاتی ہے جیسے خرید کاوکیل جب مخالفت کرے۔

تشريح ..... قوله وليس لِلْمُصَادِبُ ٱكركونى غلام ربّ المال كاذى رجم محرم موياس في مكالى موكدا كرمين فلان غلام خريدون تووه آزاد بتو

قول و لهذا لا ید حل ......الخ ینی ای وجہ سے کہ خرید ندکور کی صورت میں تصرف ناممکن ہے مضاربت میں ایسی چیز کی خرید داخل خہیں ہوتی جو قبضہ سے ملک میں نہیں آسکتی۔ای طرح مردار کے عوض کسی چیز کی خرید کہ یہ بیٹی باطل ہیں نہیں آسکتی۔ای طرح مردار کے عوض کسی چیز کی خرید کہ یہ بیٹی باطل ہے یہاں تک کہ جو چیز مردار کے عوض خرید ک ہے وہ قبضہ سے بھی ملک میں نہیں آسے گی۔ بخلاف بیٹے فاسد کے کہ وہ مضاربت کے تحت میں داخل ہے اس لئے کہ جو چیز بیٹی فاسد کے طور پرخریدی ہے اس کو قبضہ کے بعد فروخت کرسکتا ہے ہیں مخصیل نفع جواصل مقصد ہے وہ حاصل ہوجائے گا۔ سوال .....اگر کوئی شخص علی الاطلاق ایک ہزار کے عوض غلام خرید نے کا وکیل ہوا اور وہ ایساغلام خرید لے جوموکل پر آزاد ہوجائے گا تو یہ جائز ہے اور اس کو خالف حکم قرار نہیں دیا جا تا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ..... وجدیہ ہے کہ وکالت مطلق ہے اور مضاربت الی ہی خرید کے ساتھ مقید ہے جونافع ہو۔ یہاں تک کہا گرمؤکل نے یہ کہا۔ اشتسر لسی عبداً بالف ابیعہ تو آزاد ہوجانے والاغلام خریدنا جائزنہ ہوگا۔

قول ولو فعل .....اگرمضارب نے ایسائی غلام خرید لیا جورب المال پر آزاد ہوجائے گا توینخرید مضاربت پرنہ ہوگ ۔ بلکہ وہ اپنے لئے خرید نے والا ہوجائے گا۔ کیونکہ جوخریدالی ہوکہ مشتری پر اس کا نافذ ہوناممکن ہوتو ہ مشتری پر نافذ ہوجاتی ہے۔ جیسے وکیل بالشراء اگر تھم مؤکل کے خلاف کر ہے تو خریداسی پرنافذ ہوگی۔

## مال میں نفع ہوتو بھی مضارب کے لئے رب المال کے قریبی رشتہ دار کوخریدنے کی اجازت نہیں

قَالَ فَانُ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَجُزُ لَهُ اَنْ يَشْتِرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيْبُهُ وَيُفْسِدُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَمَالِ اَوْ يَعْتِقَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ الْمَعْرُوفِ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفَ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ وَإِن اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ اَنْ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ اَنْ يَشْتَرِيَهُمْ لِانَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ إِذْ لَا شِرْكَةَ لَهُ فِيه لِيَعْتَى عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَتْ قِيْمَتُهُمْ بَعْدَ الشِّرَى عَتَى نَصِيبُهُ مَنْ لَكَ مِنْ التَّصَرُّفِ إِذْ لَا شِرْكَةَ لَهُ فِيه لِيَعْتَى عَلَيْهِ فَإِنْ زَادَتْ قِيْمَتُهُمْ بَعْدَ الشِّرَى عَتَى نَصِيبُهُ مِنْ التَّصَرُّ فِي الْمَالِ شَيْنًا لِانَّهُ لَا صَنَعَ مِنْ جِهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي مِلْكِهِ النَّقَالُ الْمَالُ شَيْنًا لِآلَهُ لَا صَنَعَ مِنْ جِهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي مِلْكِهِ النَّيْلَا الْمَالُ شَيْنًا لِآلَةً لَا صَنَعَ مِنْ جَهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي مِلْكِهِ النَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ شَيْنًا لِآلَةُ لَا صَنَعَ مِنْ جَهَتِهِ فِي زِيَادَةِ الْقِيْمَةِ وَلَا فِي مِلْكِهِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ الْمَالُ شَيْنًا لِآلَةً لَا صَنَعَ مِنْ جَهَتِهِ فِي الْعَبْدُ فِي قِيْمَةِ نَصِيبُهِ مِنْهُ لِلْكَالُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُؤَلِقُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُؤَلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِى الْمُؤْلِلَةُ وَلَا فَي الْوَرَاقَةِ الْمُؤْلِلَةُ الْعَبْدُ مَلْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعَى الْمَعْلَى الْمُؤْلُولُ اللْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

تشریک .....قوله فان کان فی المال اگر مال میں نفع ہوتو مضارب کوابیاغلام خریدنا بھی جائز نہیں جومضارب کی طرف سے آزادہوجائے جیسے وہ غلام جومضارب کا ذی رحم محرم ہو۔اس لئے کہ اس میں سے مضارب کا حصہ آزادہوجائے گا۔اورصاحب مال کا حصہ یا تو بگڑ جائے گا (امام ابو صنیف ہے نزد یک) اس کوقدر نے تشریک کے ساتھ بول سمجھو کہ جب مال مضاربت میں نفع شریک صنیف ہے تو اس میں مضارب کا بھی حصہ ہے اور جب اس نے اپنے باپ یا بیٹے وغیرہ ذور جم محرم کوخرید لیا تو وہ اس کی طرف سے آزادہوجائے گا۔گرای مقدر جتنااس میں مضارب کا بھی حصہ ہے۔اب صاحبین کے نزد یک باقی بھی آزادہ وجائے گا۔ کیونکہ ان کے یہاں اعتقاق میں تجوی نہیں ہے۔ تیعی عتق کے نکڑ نے نہیں ہوتے اور امام ابوصنیفہ ہے کے حتق چونکہ قابل تجزی ہے۔اس لئے مالک کوافتیارہ وگا کہ چا ہے آزاد کر بے چا ہے غلام سے مفارب سے تاوان لے (اگروہ مالدارہ و) بہرکیف غلام اس قابل نہیں رہا کہ فروخت ہو سکے۔ پس مالک کا حصہ بگڑ گیا اور یہ مضارب سے تاوان لے (اگروہ مالدارہ و) بہرکیف غلام اس قابل نہیں رہا کہ فروخت ہو سکے۔ پس مالک کا حصہ بگڑ گیا اور یہ مضارب کے خرید نے کی وجہ سے ہوا۔ الہذا اس کا خرید نا جائز نہ ہوگا۔

قولہ و ان لم یکن فی المال دبع سسالغ - علم فرکوراس وقت ہے جب مال مضاربت میں نفع ظاہر نہ ہوتو غلام فرکورکومضاربت کے لیے خرید نادرست ہے۔ ظہور نفع سے مرادیہ ہے کہ غلام کی قیمت راس المال سے زیادہ ہو۔ کیونکہ جب غلام کی قیمت راس المال کے برابریااس سے کم ہوگی تو اس غلام میں مضارب کی ملک ظاہر نہ ہوگا۔ بلکہ غلام راس المال کے ساتھ مشغول رہے گا تو اگر راس المال اقرا ایک ہزار ہو پھر دس ہزار ہوجائے اور اس کی قیمت ایک ہزاریااس سے کم ہوتو وہ اس نیر آزادہ ہوگا۔

قوله فان زادت قیمتهم .....الخ - یعن جس وقت مضارب نے قرابتدارغلام خریداتھااس وقت تواس کی قیمت راس المال کے برابرتھی گر بعد میں اس کی قیمت بڑھ گئ تو بفتر رحصہ مضارب غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ اپنے قرابتدار کاما لک ہوگیا۔ لیکن مضارب پررت المال کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا کیونکہ ملک کے وقت غلام مضارب کی حرکت سے آزاد نہیں ہوا بلکہ بلا اختیار مضارب قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے آزاد ہوا ہے۔ پس غلام رت المال کے حصہ کی قیمت میں سعایت کرے گا۔ لِآنه احتب سبت مالیته عندہ

قبولہ کما اذا اور ٹہ مع غیرہ ۔۔۔۔۔النے -اس مسئلہ کی صورت ہیہے کہ مثلاً ایک عورت کے شوہر نے زمانہ مابق میں زید کی باندی ہے نکا کہ کیا تھا جس ہے ایک لڑکا ہوا اور وہ اپنے مال کی طرح زید کا غلام رہا۔ پھر اس محض نے فدکورہ آزاد عورت نکاح کرلیا اور اس عورت نے زید ہے اپنے شوہر کا بیٹا خرید لیا اور وہ اس کی مالکہ ہوگی اس کے بعد عورت کا انتقال ہوگیا اور اس نے اپنا شوہر اور ایک بھائی چھوڑ اتو ترکہ دونوں میں نصفا نصف مشترک ہوگا۔ پس لڑکے کا نصف حصہ بھائی کی ملک میں اور نصف شوہر کی ملک میں آگیا۔ لیکن لڑکا چونکہ شوہر کا بیٹا ہے۔ اس لئے وہ ملک میں آگیا۔ لیکن لڑکا چونکہ شوہر کا بیٹا ہے۔ اس لئے وہ ملک میں آگیا۔ لیکن لڑکا چونکہ شوہر کا اختیاری فعل نہیں ہے بلکہ میر اث ہوگی ہورا اپنی اور جہ سے ملک ثابت ہوئی اور ملک ثابت ہوتے ہی وہ حکما آزاد ہوگیا پس باپ ان دونوں باتوں میں بے قصور ہے۔ ہوگم خداوندی ہاں مضارب کا حال ہے کہ اس نے اپنے محارم کوا پی شرکت کے بغیر اس لئے خریدا تھا۔ کہ ان کے مالک کے لئے فروخت کر کے مگرناگاہ ان کی قیمت بڑھ جانے ہے نفع میں اس کی شرکت ہوگی تو ہو جب قیمت بڑھ جانے ہے نفع میں اس کی شرکت ہوگی تو

بقدرشرکت اس کو ملک حاصل ہوئی اوراسی قدر حصه آ زاد ہوگیا اور پیھی اس کا اختیاری فعل نہیں ہے اور جب اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس

ے ربّ المال كا نقصان موتو وه ضامن بھى نەموگا ـ

مضارب کے پاس نصفانصف منفعت پر ایک ہزار درہم تھاس نے ان سے ایک درہم کی باندی خرید کروطی کی جس سے ایک ہزار کی قیمت کا بچہ ہوااور مضارب نے مالداری کی حالت میں اس بچے کے نسب کا دعویٰ کیا چھراس بچے کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہوگئی تو مضارب کا دعویٰ نسب نافذ ہوگا

قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ اَلْفُ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَازِيَةً قِيْمَتُهَا اَلْفٌ فَوَطَنَهَا فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ يُسَاوِىٰ اَلْفًا فَاقَعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قِيْمَةَ الْغُلَامِ اَلْفًا وَحَمْسُمِانَةَ وَالْمُدَّعِى مُوْسِرٌ فَإِنْ شَاءَ رَبُ الْمَالِ الْمَسْعَى الْغُلَامِ فِي إَلْف وَمِائَتَيْنِ وَحَمْسَيْنِ وَإِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَوَجْهُ ذَلِكَ اَنَ الدَّعُوةَ صَجِيْحَةً فِي الظَّهِ مَمْ الْعُلَامِ فِي إِلْف وَمِائَتَيْنِ وَحَمْسَيْنِ وَإِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَوَجْهُ ذَلِكَ اَلَّ الدَّعُوةَ صَجِيْحَةً فِي الطَّاهِ مَمْ الْعُلَاعِ الْمَالِ عَلَى الْمُلْكُ لِعَلْمِ ظُهُورِ الرِّبْحِ لِآنَ كُلَّ وَاحِد مِنْهُ هَا الْعَلْمَ وَالْوَلَدَ مُسْتَحَقِّ بِرَأَسِ الْمَالِ كَمَالِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ اعْيَانًا كُلَّ عَيْنِ مِنْهَا يُسَاوِىٰ مِنْهُ مَا الْعَلْمَ الرِّبْحُ كَذَا هَا فَإِذَا زَادَتُ قِيْمَةً الْعُلَامِ الْانَ ظَهَرَ الرِّبْحُ فَيْنَ الدَّعْوَةُ السَّابِقُةُ وَلَى الْمَلْكِ مَا إِذَا اَعْتَقَ الْوَلَدَ ثُمُ ازْوَادَتِ الْقَيْمَةُ لِآنَ وَلِكَ اِنْشَاءُ الْعِنْقِ فَإِذَا بَطَلَ لِعَدْمِ الْمُلْكِ كَمَا اذَا اَقَرَّ بِحُرِيَةٍ عَيْدِهُ وَلَهُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْوَلِدُ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُلْكِ كَمَا اذَا الْمَلْكِ لَا يَنْفُدُ بَعْدَ الْمُعْرَافِ مَا إِذَا الْعَنِقُ الْوَلَدُ الْعَرَامِ الْمُلْكِ وَالْمِلْكِ كَمَا الْمُلْكِ كَمَا اذَا الْمُلْكِ وَالْمِلْكِ عَلْمُ الْمُعْتَى الْوَلَلُ الْمُلْكِ كَمَا اذَا الْمُعْرِيةِ وَلَا صَنْعَ لَهُ فِيْهِ وَلَالَالَ وَالْمُمْسُلُ عَرَالًا الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْوِلَ الْمُلْعَلَى الْمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُولُ وَالْمُعْلَى الْمُلْوِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتَعْقِي الْمُ الْمُلُولُ وَالْمُلُولُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُعْلَى وَالْمُعْلَى الْمُلْ وَالْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِلُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْوَلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُلْعَلِي الْمُلْ وَالْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُلْوِلَ الْمُلْوِلُولُ الْمُلْعَلِيْلُولُ الْمُلْعُلِي الْمُلْوِلَ الْمُلْعُلِي الْمُلْعَلَى الْمُلْعَلَى الْمُلْعُلِي ال

کئے بچکی قیت سے سی چیز کا ضامن نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی آزادی نسب اور ملک کے سبب ثابت ہوئی ہے اور ملک ان دونوں میں آخری ہے تو تھم آزادی اسی کی طرف مضاف ہوگا اور حصول ملک میں مضارب کا کوئی فعل نہیں ہے۔ اور بیآزاد کرنے کا تاوان ہے تو تعدی کا ہونا ضروری ہے اور وہ نہیں پائی گئی۔ اور رب المال چاہے خلام سے کمائی کرائے۔ کیونکہ اس کی مالیت غلام کے پاس رک گئی۔ اور چاہے آزاد کروے۔ کیونکہ مستعمی اغلام امام ابوصنیفہ کے نزد یک مکاتب کے مثل ہے۔ پھر بصورت سعایت ساڑھے بارہ سومیس سعایت کرائے۔ کیونکہ ہزار تو راس المال کی وجہ سے مستحق بیں اور پانچ سونفع ہے۔ جوان میں نصفانصف تھا۔ اس لئے اس مقدار میں بھی سعایت کرے گا۔

تشری کے ....قوله فان کان مع الْمُصَارِبِ .....النج -مضارب کے پاس نصفانصف منفعت پرایک ہزار درہم تھے۔اس نے ان سے ایک ہزار درہم تیمت کی باندی خرید کروطی کی جس سے ایک ہزار کی قیمت کا بچہ ہوا اور مضارب نے مالداری کی حالت میں بچہ کے نسب کا دعویٰ کیا۔ پھراس بچہ کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہو گئی تو مضارب کا دعویٰ نافذ ہوا تو وہ بچہ کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہوگئی تو مضارب کا دعویٰ نافذ ہوا تو وہ بچہ اس کی قیمت ڈیڑھ ہزار ہوگئی۔ لہذا وہ بقدر حصہ مضارب آزاد ہوجائے گا اور مضارب پر رب المال کے حصہ کا صان نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ آزادی ملک ونسب کی وجہ سے جس میں مضارب کے فعل کو خل نہیں۔ ہال رب المال کو اختیار ہوگا جا ہے وہ اس بچے سے ساڑھے بارہ سودرہم میں سعایت کرا ہے۔ لیعن ایک ہزار راس لمال کی بابت اور اڑھائی سونقع کی بابت اور چا ہے آزاد کرادے۔

قولہ والمسدعی موسس النے اس قید کی بابت عام شراح نے بیکہا ہے کہ اس سے ایک شبکا ازالہ مقصود ہے اور وہ یہ کہ یہاں وجوب ضان مضارب کے دعویٰ نسب کے سبب سے ہے جو بچہ کے حق میں ضان اعتقاق ہے اور ضان اعتقاق حالت بیار واعسار کے لحاظ ہے مختلف ہوتا ہے۔ پس مضارب پراس کے موسر ہونے کی صورت میں تاوان آنا چاہیے۔ اس کے باوجود یہاں مضارب ضامن نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اس کی طرف سے کوئی حرکت نہیں پائی گئی۔ گرصا حب نتائج نے لکھا ہے کہ اس تقریر کے مطابق شبہ کا از النہیں ہوتا۔ بلکہ شبہ کی اور تا کد ہوتی ہے۔ لہذا قید مذکور کی بہتر تو جید ہے کہ اس میں اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ مضارب پرضان کا عدم وجوب حالت اعسار میں بطریق اولی واجب نہ ہوگا۔ اگر قید مذکور نہ ہوتی تو احتمال تھا کہ کوئی اس کو حالت اعسار میں کو طاب اعسار برحمول کرلے۔

قوله ووجه ذلك .....النج من مذكور كى وجديه به كه ظاهر مين دعوى نسب سيح به باين طور كفراش نكاح يرمحول كياجائ (ف ان يزوجها منه بائعها) ليكن آزادى كي حق مين يدعوى اس لئے نافذ نهيں ہوا كه آزادى كى شرط يعنى ملكيت مفقود ب كيونك نفع ظاهر نه ہونے سے مضارب كى كوئى ملكيت نهيں ہوا كہ آزادى كى شرط يعنى ملكيت نهيں ہوتا ہے۔ جب نفتر مال مضاربت كوئى ملكيت نهيں ہوتا ہے۔ جب نفتر مال مضارب كا موفق دو غيره كے سبب سے اعيان متعدده ہوجائے اور ہر مال عين ازراه قيمت راس المال كے برابر ہو۔ مثلاً راس المال ايك ہزار تھا اس كے موض دو غلام خريد ہے۔ جن ميں سے ہرايك كى قيمت ايك ہزار ہوتا اس صورت ميں نفع ظاهر نہيں ہوتا۔ اس طرح يہاں باندى اور اس كے بچك وجہ ہے تھى نفع ظاہر نہوگا ۔ تواب نفع ظاہر ہوگيا۔ لهذا مضارب كادعوى نسب جو اس نفع ظاہر ہوگيا۔ لهذا مضارب كادعوى نسب جو اس نفع ظاہر ہوجائے گا۔

قول ، بِحِلَافِ ما اذا اعتق الولد .....الخ - یعن نفاذ فرکوروالی بات صرف وعوی نسب میں ہاعتاق میں نہیں ہے۔ چنانچا گرمضارب نے دِعوو نسب کے بجائے پیشتر ہی اس کوآزاد کر دیاتو قیمت بڑھ جانے کے بعداس کا اعقاق نافذ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ آزاد کر ناانشاء عتق ہے۔ یعن اس نے عتق بیدا کیا۔ لیکن اس نے عتق بیدا کیا۔ لیکن اس نے کہ ملک نہیں پایا اس لئے کہ ملک نہیں ہے۔ لہذاباطل ہوگیا اور جب ملک نہ ہونے کی وجہ سے اعتقاق باطل ہوگیا تواس کے بعد ملک نہ ہوئے ہیں گانس بیدا کیا۔ کہ دوہ انشاء نہیں ہے بلکہ اخبار ہے یعنی وعوہ نسب کے بیم میں کہ نسب بیل کہ انسان کے بعد ملک کے وقت نافذ ہوسکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی عبد غیر کی بائعل ایجاد کیا ہے۔ جیسے اگر کوئی عبد غیر کی

نسبت بیاقر ارکرے کہ بیآ زاد ہے قو ملک نہ ہونے کی وجہ سے اقرار باطل ہے۔لیکن اگر وہ اس کے بعد غلام کوخرید لے تواس کی ملک پیدا ہو جائے نے سے اس کا سابق اقرار نافذ ہوجا تا ہے۔وجہ یہی ہے کہ زمانہ سابق میں جو بات ثابت ہو چکی اس کی خبر دینا اقرار ہے۔ پس گویا اس نے بیکہا کہ اس غلام میں عتق ثابت ہو چکا۔لیکن غیر کی ملک پر بیاقر ارنا فذنہیں ہوا۔اور اس کے بعد جب خود اس کی ملکیت پائی گئی تو اس کا اقرار اس پر جمت ہوگا اور غلام آزاد ہوجائے گا۔بس اس طرح جب مضارب نے کہا کہ اس غلام کا نسب مجھ سے ثابت ہو چکا ہے تو جب تک اس کی ملک نہیں ہے اس وقت تک اس کا بیاقر ارافو ہے اور جب ظہور نفع کی وجہ سے اس کی شرکت ہوگئی تو دعو کی صبحے ہوگیا۔

قوله فاذا صحت الدعوة .....الغ - پھر جب مضارب کادعوی جی اورنب ثابت ہوگیا تو غلام ندکورجس کوده اپنافر زند کہتا ہے آزادہ وجائے گا۔ کیونکہ مضارب اس کے بعد جز کاما لک ہوگیا ہے اورده رب المال کے لئے غلام کی قیمت کا ضام من نہ ہوگا اس لئے کہ آزادی کا سب دوبا تیں ہیں۔ نسب اور ملک اوران میں ہے آخری بات ملک ہے تو آزادی کا حکم اس کی طرف مضاف ہوگا ( لِاَنَّ المحکم اذا ثبت بعلیة ذات و صفین یضاف المی اخور هما و جو داً ) اور بی ظاہر ہے کہ حصول ملک میں مضارب کی کوئی اختیاری حرکت نہیں ہے بلکہ خود بخود قیمت بزرہ کر نفع ہو جانے ہاں کی ملک ہوگئ ۔ حال علی مساون اعماق ہے جس کے لئے تعدی کا ہونا ضروری ہے اورده ایک پائی نہیں گئی۔ لہذا مضارب شام من نہ ہوا بلکہ رب المال کا استحقاق صرف غلام سے وابستہ رہا جس کی نبست اس نے فرزند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اوردہ ایک بزنہ آزادہ ونے کی وجہ سے قابل فردخت نہیں رہا۔ قوله و له ان یستسعیٰ اسسال ہو ۔ اب رب المال کو یہ اختیار ہے کہ کمائی کرائے کیونکہ اس کی بالیت غلام کے پائی اس کے آزادہ وجانے ک وجہ سے رک گئی ہے اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہائی کرائے کیونکہ اس کی بالیت غلام کے پائی اس کے آزادہ وجانے ک مکاتب کی طرح آزادی کے قابل ہے۔ پھر سعادت کی صورت میں وہ غلام سے ساڑ سے بارہ سودر ہم کمائی لے گا۔ کیونکہ ایک ہزارتو اصل مال کی وجہ سے تھی اور میان ہو کہ کی سعیت لے گائی طرح سعایت کی کل مقدار ساڑ سے بارہ سودر ہم کمائی ہے گائی طرح سعایت کی کل مقدار ساڑ سے بارہ سودر ہم نفع دونوں کے درمیان نصفا نصف تھا تو نصف یعنی اڑھائی سوکے لئے بھی سعیت لے گائی طرح سعایت کی کل مقدار ساڑ سے بارہ سودوگی۔

# رب المال نے غلام سے جب ایک ہزار وصول کر لئے اس کو بیا ختیار ہے کہ مضارب جواس غلام کے نسب کا مدعی ہے اس سے غلام کی ماں (باندی) کی قیمت واپس لے لے

ثُمَّ إِذَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ الْالْفَ لَهُ اَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَّعِى نِصْفَ قِيْمَةِ الْاُمَّ لِآنَ الْاَلْفَ الْمَاخُوْذَ لَمَّا اِسْتَحَقَّ بِرَأْسِ الْمَسَالِ لِكُونِهِ مُقَدَّمًا فِي الْإِسْتِيْفَاءِ ظَهَرَ اَنَّ الْجَارِيَةَ كُلَّهَا رِبْحٌ فَتَكُونَ بَيْنَهُمَا وَقَدُ تَقَدَّمَتُ دَغُوةٌ بِرَأْسِ الْمَسَلِ لِلْعَرَالِ الْفَوَاشِ الثَّابِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّفَ نِفَاذُهَا لِفَقْدِالْمِلْكِ فَإِذَا ظَهَرَ الْمِلْكُ نَفَذَتُ يَلْكَ الدَّعُوةُ وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ لِآنَّ هٰذَا ضَمَانُ تَمَلُّكِ وَضَمَانُ التَّمَلُكِ لَا يَسْتَدُعِي وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ لِآنَّ هٰذَا ضَمَانُ تَمَلُّكِ وَضَمَانُ التَّمَلُكِ لَا يَسْتَدُعِي وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ نَصِيْبَ وَمَعَانُ التَّمَلُكِ لَا يَسْتَدُعِي وَصَارَتِ الْجَارِيَةُ الْمَعَلِ لَا يَسْتَدُعِي الْمَالِ لِآنَةً اللهَ عَلَى مَا الْوَلَدِ عَلَى مَامَرً

تر جمہ ..... پھر جب وصول کر لئے رب المال نے ایک ہزارتو وہ مدی نسب کو ماں کی نصف قیمت ضامن کرسکتا ہے اس لئے کہ جب ماخوذ ہزار درہم مستحق ہوئے راس المال سے استیفاء میں مقدم ہونے کی وجہ سے تو ظاہر ہو گیا کہ پوری باندی نفع ہے۔ پس وہ دونوں میں مشترک ہوگی۔ اور پہلے

دوں ں ہوچہ بدریعہ ہوئے ہوئے واسے مرا سے اسمان پراورا کہ بھاد خووت رہا ملک سہوسے کی وجہ سے ۔ پس ملک عالم ہم ہو ک نافذ ہوجائے گا۔اور باندی اس کی امّ ولد ہوجائے گی۔اوروہ ربالمال کے حصہ کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ بیضان تملک ہے اورضان تملک اس کے کسی فعل کونبیں جاہتا جیسے کسی نے نکاح کرکے باندی کوامّ ولد بنایا بھروہ کسی دوسرے کے ساتھ بطریق وراثت اس کا مالک ہوگیا تو اپنے شریک کے حصہ کا ضامن ہوتا ہے۔ایہا ہی یہاں ہے بخلاف صنان ولد کے۔

# بساب الْـمُضَارِبِ يضارب

ترجمه .... باب مضارب كے بيان ميں جودوسر كومضارب بنائے۔

تشری سقوله باب المُصَادِبِ مضاربت اول کا حکام ذکرکرنے کے بعد مضاربت ٹانیہ کا حکام بیان کررہے ہیں۔ کیونکہ مضاربت ٹانیہ مضاربت ٹانیہ مضاربت اول کے بعد مضاربت ٹانیہ مضاربت اول کے بعد ہی ہوتی ہے۔ توبیان تھم بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ نہایہ اور معراج میں انیبا ہی ندکور ہے اور صاحب نتائج کے نزدیک یہی وجہ مناسب پین وجہ مناسب پون بیان کی ہے کہ پہلی مضاربت مفرد ہے اور مضارب کی مضاربت مضارب کی مضارب

## مضارب کارب المال کی اجازت کے بغیر مال کومضار بت پردینے کا حکم

قَالَ. وَإِذَا دَفَعَ الْمُصَصَّارِبُ الْمَالَ اِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ وَلَا بَتَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ الثَّانِي حَتَّى يَرْبَحُ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْاَوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَهٰذَا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا إِذَا عَمِلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ أَوْ لَمْ يَرْبَحُ وَهُلَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ زُفَرٌ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ عَمِلَ اَوْ لَمْ يَرْبَحُ وَهُلَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْإِيْدَاعِ وَهَذَا الدَّفْعِ عَلَى وَجُهِ الْمُنْدَاعَ الْإِيْدَاعَ الْمُمْلُوكَ لَهُ الدَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْإِيْدَاعِ وَهَذَا الدَّفْعِ عَلَى وَجُهِ الْإِيْدَاعَ

حَقِيْقَةً وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُو نُه لِلْمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ فَكَانَ الْحَالُ مُرَاعِيَّ قَبْلَه وَلِآبِي حَنِيْفَةٌ أَنَّ الدَّفْعَ قَبْلَ ٱلْعَيْلِ إِيْسَدَاعٌ وَبَعْسَدَهُ إِبْضَاعٌ وَالْفِعْلَانِ يَمْلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِمَا إِلَّا اَنَّهُ إِذَا رَبِحَ فَقَدْ ثَبَتَ لَهُ شِرْكَةٌ فِيّ الْـمَـالِ فَيَـضْمَنُ كَمَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ وَهِلَا إِذَا كَانَتِ الْمُضَارَبَةُ صَحِيْحَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةٌ لَا يَضْمَنُهُ الْآوَّلُ وَاِنْ عَمِلَ الثَّانِي لِاَنَّهُ اَجِيْرٌ فِيْهِ وَلَهُ اَجْرُ مِثْلِهِ فَلَا يَثْبُتُ الشِّرْكَةُ بِهِ.

ترجمه ..... جب مضارب سی کومال دے دے مضاربت پر حالانکہ اس کورب المال نے اس کی اجازت نہیں دی تھی تو صرف دینے سے ضامن نہ ہوگا اور نہ مضارب ٹانی کے تصرف کرنے سے یہاں تک کہ وہ نفع کمائے ہیں جب اس نے نفع اٹھایا تو مضارب اول رب المال کے لئے ضامن ہو گا- بیامام ابوحنیفی سے حسن کی روایت ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب دوسرے نے مال سے کام شروع کیا تو اول ضامن ہو گیا دوسرے کونفع ہویا نہ ہواور بی ظاہر الروابیہ ہے۔امام زفرُ فرماتے ہیں کہ دینے ہی سے ضامن ہو جائے گا کام کرے یا نہ کرے۔ یہی ایک روایت ہے امام ابویوسف ّ ہے۔ کیونکہ اس کوود بعت کے طور پر دینے کا اختیار ہے اور بید بینا بطریق مضار بت ہے۔ صاحبینؓ کی دلیل میہ ہے کہ دوسرے مضارب کو دینا در حقیقت ایداع ہےاوراس کامضار بت کے لئے متقر رہوجاناتو کام شروع کرنے سے ہوگا۔ پس اس سے پہلے حال کی تکہداشت ہوگی۔امام ابوحنیفة " کی دلیل ہیہے کہ مال دیناعمل سے پہلے ایداع ہے اوراس کے بعد بصناعت دینا ہے اور مضارب ان دونوں کا مالک ہے تو ان سے ضامن نہ ہوگا۔ کیکن جب دوم نے نفع کمایا تو مال میں اس کی شرکت ثابت ہوگئی تو اب ضامن ہوگا۔ جیسے اگر مضار بت سیحے ہو۔اگر فاسد ہوتو اول ضامن نہ ہوگا۔ اگرچدده کام شروع کردے۔ کیونکہ وہ اس میں مزدور ہے اور اس کوا جرمثل ملے گا۔ پس اس سے شرکت ثابت نہ ہوگی۔

تشريح ....قوله واذا دفع المُصَادِب مضارب نے رب المال كى اجازت كے بغير كى دوسر شِحْض كومضار بت ير مال دے دياتو مضارب اول پرصرف مال دینے سے صان عاکدنہ ہوگا۔ جب تک کہ صارب ٹانی عمل تجارت نہ کرے خواہ مضارب ٹانی کو نفع حاصل ہویانہ ہو۔ ظاہر الروایہ یہی ہے اور یمی صاحبین کا قول ہے (قبل وبدیفتی )امام صاحب سے سن کی روایت ہے کہ جب تک مضارب ثانی کونفع حاصل ند ہو۔اس وقت تک مضارب اول پرضان ندآئے گا۔امام زفر کے نزد کیے صرف مال دینے ہی سے ضان لازم ہوجائے گا۔خواہ مضارب ٹانی عمل کرے یاند کرے۔ بیا یک روایت امام ابو پوسف ؒ ہے بھی ہےاورائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں۔ کیونکہ مضارب کو بطریق ودیعت مال دینے کاحق ہے نہ کہ بطریق مضار بت۔

صاحبین بیفرماتے ہیں کہ مضارب کامال دینا در حقیقت ایداع ہے۔مضار بت کے لئے تو وہ اس وقت ہو گاجب مضارب ٹانی کی طرف سے عمل یایا جائے گا۔امام صاحب میفر ماتے ہیں کد دفع مال قبل ازعمل ایداع ہے اور بعد ازعمل ایضاع اور مضارب کے لئے دونوں طرح دینے کاحق ہے۔ پس ندایداع سے ضامن ہوگا اور ندابضاع سے بلکہ جب مضارب ٹانی کونفع حاصل ہوگا اس وقت ضامن ہوگا۔ کیونکہ اب مال میں مضارب ٹانی کی شرکت ثابت ہوگئی۔

قول وهنذا اذا كانت .... الع -براكامثاراليه مضارب اول يرضان كاواجب مونا ع صاحب نها ميدها حب معراج الدرايان جو بوقت رن کیاعمل مضارب اول ومضارب ثانی دونوں پر وجوب ِضان کومشارالیه مانا ہے بیاس لئے سیح نہیں کہ ثانی پر وجوب ضان کا تو ابھی کہیں ذکر بی نہیں۔ یہاں تو رب المال کے لئے مضارب اول پر وجوب ضان بیان کرنے کے دریے ہے۔ رہایہ مضارب ثانی پرضان ہوگا یا نہیں؟ اس کی تفصیل دوسطر بعدای قول 'ثم ذکر فی الکتاب بصمن الاول ولم یذکر الثانی اه " سے بیان کریں گ۔

ببر کیف قول کا مطلب یہ ہے کہ مضارب اول پر وجوبِ ضان کا حکم اس وقت ہے جب مضاربتِ ثانیہ صحیحہ مو (اور پہلی بھی صحیحہ مو) اگر مضاربت ثانیه فاسد ہو (اور پہلی صحیحہ ہو، یا دونوں فاسدہ ہوں، یا پہلی فاسدہ ہواور دوسری صحیحہ ہو ) تو مضارب اول مال کا ضامن نہ ہوگا اگر چہ دوسرا مضارب کام شروع کردئے۔ کیونکہ مضارب دوم اس کام میں اج<sub>یر</sub>ہے۔ جس کواپنے کام کا اجرمشل ملے گا۔ پس اس کے کام شروع کرنے یا نفج کمانے سے اصل مال میں کوئی شرکت وخلط ثابت نہ ہوگی حالانکہ ضان اس وقت واجب ہوتا ہے جب نفع میں ثانی کی شرکت ثابت ہو۔ سوال ..... جب مضاربت اولی فاسد ہوتو دوسری مضاربت کاصیحہ ہونا تو متصور ہی نہیں اس لئے کہ ثانی تو اول پڑھی ہے۔

جواب ....اس صورت میں مضاربت ثانیہ کے حج ہونے سے مرادبہ ہے کہ وہ صورۃ جائز ہو۔ بایں طور کہ مضارب ثانی کے لئے نفع کی اتن مقدار مشروط ہوجس سے مضاربت فی الجملہ جائز ہوجاتی ہے۔

## مضارب اول ضامن ہوگا یا مضارب ثانی؟

ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ يَضْمَنُ الْاوَّلُ وَلَمْ يَذْكُر الثانِي وَقِيْلَ يَنْبَعِى اَنْ لَا يَضْمَنَ الثَّانِي عِنَدُ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ بِنَاءً عَلَى اِخْتِلَافِهِمْ فِي مَوْدَعَ الْمُوْدَعِ وَقِيْلَ رَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ صَمَّنَ الْا وَلَ وَانْ شَاءَ صَمَّنَ الْا وَلَ وَانْ شَاءَ صَمَّنَ اللَّا فَعُو الْمَشْهُولُ وَهِلْذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرُ وَكَذَا عِنْدَهُ وَوَجُهُ الْفُرُقِ لَهُ بَيْنَ هَلَاهِ وَبَيْنَ مُوْدَعِ الشَّانِي بِيلًا جُمَعًا عِ وَهُو الْمَشْهُولُ وَهِلْذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرُ وَكَذَا عِنْدَهُ وَوَجُهُ الْفُرُقِ لَهُ بَيْنَ هَلَاهِ وَبَيْنَ مُوْدَعِ الْمُولِدِ عِلَى النَّانِي يَغْمِلُ فِيهِ لِنَفْعِ نَفْسِه فَجَازَ اَنْ المُصَارِبُهُ بَيْنَ الْاَوْلِ بِالْعَلْمِ اللَّالِي عَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ فَصَارَ كَمَا شَرَطَا لِاتَّهُ طَهَرَاتَهُ مَلَكَهُ بِالصَّمَانِ مِنْ حِيْنَ حَالَفَ بِاللَّهُ عَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْاَوْلِ بِالْعَقْدِ لِا نَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْذِي وَيَعِي بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا وَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ التَّانِي رَجَعَ عَلَى الْاَقْلِ بِالْعَقْدِ لِا نَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْالْمُ مُعْرُورٌ مِنْ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُعْوِلِ اللهُ مَعْرُولًا لِللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَطِينُ اللَّانِي وَلَا يَطِيبُ لِلْا عَلَى مَا شَرَطًا لِالَّا لِهُ الْمُولِ الْمَعْمَلِ وَلَا يَطِيمُ لَلْهُ مُعْرُولًا مِلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَلَا لَعْمَلِ وَلَا يَطِيمُ الْمُ عَلَى الْمَعْمَلِ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَلَا لَكُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ وَلَا يَطِيمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

تشری ۔۔۔۔۔قول ہ نم ذکو کتاب میں مضارب اول کا ضامن ہونا تو ذکر کیا ہے مضارب ثانی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی بابت مشائخ کا اختلاق اسے ہے۔ بعض نے کہا ہے کہا مام ابوصنیفہ کے نزدیک دوسرا مضارب ضامن نہیں ہونا چاہیئے ۔ بنابر قیاس مودع المودع کے کہا سے کہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک دوسرا مضارب ضامن نہیں ہوں جا ہے ۔ بنابر قیاس مودع المودع کے کہاس میں یہی علم ہے۔ مثلاً ایک شخص نے زید کے پاس ودیعت رکھی اور زید نے وہ بکر کے پاس ودیعت رکھی اور بکرنے اس کو تقال ہود کے کہ مام کی بات وہ بالم کی اور کی سے ضان ہے اور انسان ہوگا۔ اور صاحبین کے نزدیک مودع کو اختیار ہے جا ہے اول (زید) سے ضان ہے اور انسان کی نزدیک مضارب دوم ضامن نہوگا۔ جا ہے جائی کہ کہ مضارب دوم ضامن نہوگا۔

قوله وقیل دب المال بالنعبار سسالنع -اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ دب المال کوبالا جماع اختیار ہے چاہے مضارب اول سے تاوان کے اور چاہئے مضارب دوم سے اور مذہب میں بہی قول مشہور ہے کیونکہ تعدی دونوں کی طرف سے پائی گئی۔اول کی طرف سے غیر کا مال دینا اور ثانی کی طرف سے مال لینا۔اب بیتھم صاحبین ؓ کے نزد کی تو ظاہر ہے۔ کیونکہ وہ مودع المودع کی صورت میں دونوں سے منان لینے کا اختیار دیتے ہیں تو مضاربت کی صورت میں ہالک ودیعت کومودع ثانی سے اخذ عنان سے اخذ صفان لینے کا اختیار ہوگا۔رہ المال کو بیا ختیار ہوگا۔وجہ فرق بیہ ہوگا۔وجہ فرق بیہ ہے کہ مودع ثانی تو مال مودع اول کی منفعت صفان لینے کا اختیار دیتے ہیں تو مضاربت کی صورت میں ہی رہ المال کو بیا ختیار ہوگا۔وجہ فرق بیہ ہے کہ مودع ثانی تو مال مودع اول کی منفعت کی حفاظت اور کے ذمہ ہے اور جب اس نے دوسر ہے کودے دی تو وہ قبضہ کرنے میں اس کے کم سے عامل ہوگا۔اور اس کا کمل اول کی جانب ختیل ہوگا۔گو یا اول نے بذا سے خود حفاظت کی ہے۔اور دودیعت کا تحکم مہی ہے کہ اگر وہ میں ساس کے تو منان نہ ہوگا۔ بخلاف مضارب ثانی کے قبضہ میں اپنی نف ہو جائے تو ضان واجب نہیں ہوتا تو ایسے ہی ثانی کے قبضہ میں تنف ہونے سے بھی ضمان نہ ہوگا۔ بخلاف مضارب ثانی کے کہ وہ مال میں اپنی ذاتی نفع کی خاطر نصرف کرتا ہے تو اس کا کمل غیر کی طرف ختیا کہ نہوگالہذاوہ ضامین ہوسکتا ہے۔

قوله ثم ان صمن الاول .....المع - پھراگررب المال نے مضارب اول سے تاوان لے لیا تو مضارب اول ودوم میں جوعقد مضارب تر ار پایا تھاوہ سچے ہو گا اور نفع ان دونوں میں حسب شرط ہوگا۔ کیونکہ مضارب اول اس مال کا تاوان دے کر ما لک ہو گیا۔ اور بید مکیت اس وقت سے حاصل ہوئی جب کہ اس نے دوسرے مضارب کو مالک کی رضاء کے خلاف مال دیا تھا۔ پس بیا لیا ہو گیا جیسے گویا اس نے اپنا ذاتی مال دیا تھا۔

قولہ و ان ضمن الثانی سسالغ - اوراگر مالک نے دوسر ہے مضارب اول ہے تا وان ایا تو وہ عقد کی وجہ ہے مال مضارب اول ہے واپس کے گا۔ کیونکہ وہ تو اول کے لئے عامل ہے۔ جیسے غاصب نے اگر مخصوب شک کسی کے پاس ودیعت رکھی اور مالک نے مودع ہے ضان لیا تو مودع عاصب سے واپس لیتا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ دوسرا مضارب تو عقد مضارب کے ضمن میں مضارب اول کی طرف سے فریب خوردہ ہے تو وہ فریب دہندہ (مضارب اول) سے واپس لے گا۔ اور عقد مضارب تو سے حجم مضارب دوم کے لئے وہ نفع عال ہے۔ کیونکہ وہ نفع کا ستحق اپنے مضارب اول پر ہے تو گویا مالک نے ابتداء ہی سے تا وان اس سے لیا ہے۔ پھر مضارب دوم کے لئے وہ نفع عال ہے۔ کیونکہ وہ نفع کا مستحق اپنے کا میں کو جہ سے ہے اور کا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ مضارب اول کے لئے نفع پا کیزہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کونفع کا استحقاق ملکیت کی وجہ سے ہے اور اس ملکیت کا استحقاق ملکیت کی وجہ سے ہے اور اس ملکیت کا استحقاق ملکیت کی برائی سے خالی نہیں۔

قوله لِآنَّه عامل .....النح - يهال بين الكلامين تناقض ہونے كااعتراض ہوتا ہے۔ كيونكد پہلے كہاتھا۔امدام الْـمُصَادِبِ يعمل فيه نفع نفسه كمضارب اينے نفع كے لئے كام كرتا ہے اور يهال فرمارہے ہيں كدوه غير كے لئے عامل ہے۔

جواب .... یہ ہے کہ بیتناتف نہیں ہے۔ کیونکہ بیاختلاف جہت کے اعتبار سے ہے۔ چنانچے مضارب کا اپنے لئے عامل ہونا ہایں جہت ہے کہ وہ نفع میں شریک ہے اور غیر کے لئے عامل ہونا ہایں جہت ہے کہ وہ ابتداء میں مودع المودع ہے اورشکی واحد کواختلاف جہت کے سبب دونام دینا تناقض نہیں کہلاتا۔ چنانچے زید کا اگر بائپ اور بیٹا دونوں ہوں تو باپ کی جہت سے بیٹا اور بیٹے کی جہت سے باپ کہلائے گا۔ (کفایہ)

# ما لک نے نصف نفع کی مضاربت پر بطورمضاربت دیتے کی اجازت دی اس نے کسی کوتہائی نفع گی۔ مضاربت پر مال دیدیا اس کا کیا حکم ہے

قَالَ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَآذِنَ لَهُ بِالْ يَدُفَعَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ بِالتَّلُثِ وَقَدْ تَصَرُّفَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَانَ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّالِيِ الْمُعَارِبِ الْمَالِ النِّصُفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّالِي النَّلُثِ وَلِلْمُضَارِبِ الْآوَلِ السُّدُسُ لِآنَ الدَّفْعَ إِلَى الثَّانِي مُضَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُوْدِ الْاَمْوِ وَلِلْمُضَارِبِ الْآوَلِ السُّدُسُ لِآنَ الدَّفْعَ إِلَى الثَّانِي مُضَارَبَةً قَدْ صَحَّ لِوُجُوْدِ الْاَمْوِ وَلِلْمُو مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْجَمِيْعِ لِلثَّانِي فَيَكُولُ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْاَوْلِ إِلَّا النِّصْفُ فَيَنصَرِفَ تَصَرُّفُهُ إلى نَصِيْبِهِ وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْجَمِيْعِ لِلثَّانِي فَيَكُولُ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْاَوْلِ إِلَّا السِّدُسُ تَصَرُّفُهُ إلى نَصِيْبِهِ وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْجَمِيْعِ لِلثَّانِي فَيَكُولُ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْاَوْلِ إِلَّا السِّدُسُ تَصَرُّفُهُ إلى نَصِيْبِهِ وَقَدْ جَعَلَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ ثُلُثِ الْجَمِيْعِ لِلثَّانِي فَيَكُولُ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ لِلْاَوْلِ إِلَّا السِّدُسُ فَي لِللَّالِي فَي لَكُولُ النَّانِي وَقَدْ لِلْلَاقِ لِللَّا لِمُ اللَّالِي وَقَدْ لِللَّالِي وَلَاللَّ السِّدُ مَن وَلِلْ السَّدُ جَولَ اللَّالِي السَّدُ عَلَى اللَّالِي السَّدُ عَلَى اللَّالِي السَّوْمَ وَالْ اللَّالِي السَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَوْلُ وَلَى اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ السَّالِي لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَو وَرَبِ الْمَمَالِ لِللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّلَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

ترجمہ ..... ما لک نے مال دیا نصف نفع کی مضار ہت پر اور کی کو بطور مضار ہت دینے کی اجازت بھی دے دی۔ پس اس نے کسی کو تہائی نفع کی مضار ہت پر مال دے دیا اور اس نے کام کر کے نفع کمایا۔ پس اگر ما لک نے مضار ب اول سے بیکہا ہو کہ جو نفع اللہ دے گا وہ ہم دونوں میں نصفا نصف ہوگا تو ما لک کے کے دھا اور سے مضار ہادل کے لئے تو مسافع ہوگا اور مضار ہب دوم کے لئے تہائی ور مغمار ہادل کے لئے کس نفع کا نصف شرط کیا ہے تو اول کے لئے مسرف مال دینا صحح ہوگیا مالک کی طرف سے اس کی اجازت ہونے کی بنا پر۔ اور مالک نے اپنے لئے کل نفع کا نصف شرط کیا ہے تو اول کے لئے مسرف مال دینا صحح ہوگیا مالک کی طرف سے اس کی اجازت ہونے کی بنا پر۔ اور مالک نے اپنے لئے کل نفع کا نصف شرط کیا ہے تو اول کے لئے مسرف آدھارہ گیا۔ پس اس کا نفر نصرف اس کے حصد کی طرف منصر نصور کے موارب کے مسارب کے مشارب کے مشروب کے اس مصد میں سے کل نفع کی تہائی کے بقدر دوم سے کیونکہ مضارب کے لئے شرط کیا ہے تو اس کی کے بات کسی کی تہائی ہوگا۔ پر کوئکہ مضارب کے موارب کو اس کے موارب کی کہ کہائی کے مقدر دوم کے وضل کی نہائی ہوگا۔ اور میائی مالک نے در میان نصف انصف موگا۔ پر کوئکہ مضارب دوم کے لئے کل نفع کا تہائی ہوگا۔ اور باتی مالک نے سے لئے کل نفع کا تہائی دوگا۔ اور باتی مالک نے سے مضارب اول کے در میان نصف انصف ہوگا۔ بخلاف پہلی صورت کے کہاس میں مالک نے اپنے لئے کل نفع کا نسف شرط کیا اور کوئی نصورت کے کہاس میں مالک نے اپنے لئے کل نفع کا نسف شرط کیا اسف شرط کیا ۔ اور کوئل نصورت کے کہاس میں مالک نے اپنے لئے کل نفع کا نسف شرط کیا ۔ اور کوئل میں مؤتوں میں فرق فل ہم ہوگیا۔

تشری سقول و اذا دفع مضارب نے ربا المال کی اجازت در رشخص کومضاربت بالشد پر بال دیا۔ جب کرب المال نے مضارب اقراب سے بیط کرلیا تھا کہ جواللددے گاوہ ہمارے درمیان نصفانصف ہوگا تورب المال کواس شرط کے ہموجب کی نفع کا نصف ملے گااور مضارب اقراب کے لئے کل نفع کا ایک ثلث ہی مقرد کیا تھا اب باتی رہا ایک سدس وہ مضارب اقراب کو ملے گا۔

قول و بطیب لھما .... النج -مضارب اول اورمضارب دوم کوجو پھھ ملاہے۔ یعنی مضارب ٹانی کوثلث اورمضارب اول کوسٹر کی توبیان دونوں کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ مضارب دوم کاعمل مضارب اول کے لئے واقع ہوا ہے توالیا ہو گیا جیسے کسی درزی کوایک روپیہ میں کپڑا سینے سی لئے مزدور کیا اور اس نے دوسرے درزی سے کپڑا آٹھ آنے میں سلوایا تو مزدوری دونوں کے لئے حلال ہے۔

پھرصاحبؓ ہدایہ نے اس بات کی نصرت اس لئے کی کہ مضارب اول نے گو بذات خود کامنہیں کیا۔ گر دونوں عقدوں کا مباشر ضرور ہے اس لئے نفع کا لئے نفع اس کو بھی حلال ہوگا۔ کیانہیں و کیصنے کہ اگر اس نے دوسرے کے ساتھ بضاعت کا معاملہ کیا ہوا دراس کو نفع ہوا ہوتو مضارب کے لئے نفع کا حصہ حلال ہے اگر چہاس نے خود کامنہیں کیا۔

قوله مارزقك الله .....الخ -اوراگر ما لك في مضارب اول حرف خطاب كرماته ايول كها مارزقك الله فه و بيننا نصفان كرجو كي في تخوكوالله تصيب كر وه بمار درميان نصفا نصف مهايول كها مار بحث في هذا من شئى، ما كسبت فيه من كسب، مارزقت من شئى، ماصار لك فيه من ربح. فهو بيننا نصفان ـ

اور باقی مسئل علی حالہ ہوتو مضاربِ ثانی کو ایک ثلث ملے گا اور باقی دوثلث مضارب اول اور ربّ المال کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوں گے۔ پس اس صورت میں تینوں کو دو دو درہم ملیں گے۔ کیونکہ یہاں ربّ المال نے اپنے لئے نفع کی اس مقدار کا نصف مقرر کیا ہے۔ جومضارب اوّل کو حاصل ہو۔ اور وہ یہاں دوثلث ہے لہٰذار بّ المال نے اپنے لئے کل نفع کا نصف مقرر کیا تھا۔ اور دوسری صورت میں جو کچھ مضارب اول کو نصیب ہوااس کا نصف شرط کیا ہے۔ پس دونوں صورتوں میں جوفر ت ہے وہ یہی ہے۔

# رب المال نے مضارب کوکہا کہ جونفع ملے وہ میرے اور تیرے درمیان نصفا نصف ہے اور مضارب اوّل نے دوسرے کونصف نفع پر دیا تو کس کوکتنا نفع ملے گا؟

وَلُوْ كَابَ قَالَ لَهُ فَمَا رَبِحْتَ مِنْ شَيْء فَيْنِي وَبَيْنِك نِصْفَان وَقَدْ دَفَعَ إِلَى غَيْرِه بِالنِّعْمُ فِ فَلِلثَّانِي النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْآوَلِ وَرَبِّ الْمَالِ لِآنَ الْآوَل شَرَطَ لِلثَّانِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ رَبِ الْمَالِ فَيَسْتَ جِقَة وَقَدْ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِه نِصْفَ مَارَبِحَ الْآوَل وَلَمْ يَرْبَحْ إِلّا النِّصْفَ فَيَكُون بَينَهُمَا وَلُو كَانَ فَيَالَ لَهُ عَلَى وَمُفُهُ اَوْ قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَيَيْ وَبَيْنِك نِصْفَان وَقَدْ دَفَعَ إلى قَلَى نِصْفُهُ اَوْ قَالَ لَهُ فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَيَيْنِ وَبَيْنِك نِصْفَان وَقَدْ دَفَعَ إلى الْجَوْلُ لِآلَة اللهُ وَعَلَى النَّهُ اللهُ وَعَلَى النَّعْفُ وَلَا النِصْف وَلا شَيْء لِللهُ عَمْلُونِ الْمَوْلِ لِلَاقُونِ اللهُ وَلَا النِصْف وَلا النَّعْف وَلَا شَيْء فِي اللهُ وَلِ لَا اللهُ وَلَا النَّعْف وَلَا النَّعْف وَلَا اللهُ وَلَا النَّعْف وَلَا النَّعْف وَلَا النَّعْف وَلَا النَّعْف وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا النَّعْف وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى النَّيْ فَيْنَ اللهُ وَلُولُ النَّانِي النَّانِي النَّانِي النَّانِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلُولُ النَّانِي اللهُ وَلَى النَّعْف وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُ اللهُ وَلَلْ الْمُعَلُولُ الْمُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْمُسَمِّ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

ترجمہ اوراگررب المال نے مضارب اول سے یکہا ہوکہ جو پھوتو نے نقع پایا۔ وہ میرے اور تیرے درمیان نصفا نصفہ ۔ ہے اور حال ہید کہ مضارب اول نے دوسرے کو نصف پر دیا ہے تو دوسرے مضارب اول اور رب المال کے درمیان برابر ہوگا۔ کیونکہ اول نے دوسرے کئے نصف نقع شرط کیا تھا اور رب المال کی طرف ہے اُس کو اس کا اختیار بھی تھا۔ پس دوسر اس نصف کا ستحق ہوگا۔ اور رب المال نے دوس کے لئے اس نقع کا نصف نقع شرط کیا تھا اور رب المال کی طرف ہے اُس کو اس کا اختیار بھی تھا۔ پس دوسر اس نصف کا ستحق ہوگا۔ اور رب المال نے دوسرے لئے اس نقع کا نصف قرار دیا ہے جو مضارب اول کمائے اور اس نے صرف نصف بی کمایا ہے تو یکی ان دونوں میں برابر ہوگا۔ اور آگر رب المال نقع پر بال دے دیا تو رب المال کے لئے تو اور اس المال کے لئے اور اس المال کے لئے دوم کو آ دھے مظارب دوس کے لئے ہوگا اور مضارب اول کے لئے کچھ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مالک نقع پر بال دے دیا تو رب المال کے لئے قرار دیا ہے تو مضارب اول کا دوسرے کے لئے ہوگا۔ پس مطلق بردھ اور کا دوسرے کے لئے نصف ہوگا۔ پس کے موسد ہوگا۔ اس لئے کہ مالک کا دوسرے کے لئے نصف ہوگا۔ پس کا جہ ہوگا۔ پس کہ دوسرے کو نفع کا چھٹا تھسا ہے مال سے دے گا۔ کو نکہ اس نے دوسرے کے لئے دو ہمائی نفع ہوگا۔ پس کے ہوگا۔ کو تو سے اور اس کے دوسرے کو نفع کا چھٹا تھسا ہے مال سے دے گا۔ کو نکہ اس نے دوسرے کے لئے دوسرے کے لئے اس کو دوسرے کے لئے دات خود ہوگا۔ کو نکہ اس کے دوسرے کے لئے سامن کی تو اس کو بیورا کر نااس کی بیور ہوگا۔ کو نکہ اس کے دوسرے کے لئے سامن کی بیورا کر نااس کی بیور ہوگا۔ کو نکہ اس سے دے گئے سامتی کی خوادر ساس کی نظر ہے ہور جو جاکہ کو کہ دوسرے کے لئے سامن کی بیورا کر نااس کی نظر ہوگا۔ درسرے کو نفسمین عقد دھوکا دیا ہے جور جو جاکہ کا سبب ہوتا ہے ای لئے دواول پر دوسرے کو اور اس کی نظر ہوگا۔ درسرے کو فضمین عقد دھوکا دیا ہے جور جو جاکہ کی سبب ہوتا ہے ای لئے دواول پر دوسرے کے لئے دوسرے کو اور سیاس کی نظر ہو درسرے کو کی دوسرے کو کر دوسرے کو کی دوسرے کے لئے دوسرے کو اور سیاس کی نظر ہو دوسرے کو کی دوسرے کو کی دوسرے کو کی دوسرے کو کی دوسرے کو کو دوسرے کے لئے دیات کی دوسرے کو اور کی دوسرے کو کی دوسرے کے لئے دی دوسرے کو کی دوسرے کو کی

تشریح ...... قوله فعه ربحت من شنی اوراگرربالمال نے مضارب سے بیکه کا تا حافظ حاصل کرے وہ ہمارے درمیان نصفا نصف ہے اور مضارب اقل کو تین ایک ربع رب المال کا ہوگا اور ایک ربع مضارب اقل کا ۔ پس مضارب اقل کو تین مضارب اقل کو تیز ہے در ہم ملیں گے اور رب المال اور مضارب اقل کو ڈیڑھ دیو ہے۔

قولمہ تلثی الدبع .....المع -اوراگرمضارباول نے مضارب ٹانی کے لئے نفع کے دونلث کی سُرط کر کی تونسف نفع رب المال کا ہوگا۔اورنصف مضارب ٹانی کا۔اب مضارب آقل مضارب ٹانی کونفع کا ایک سرس اپنے پاس سے دےگا۔ کیونکہ اس نے دوسر مضارب کے لئے ایسی چیز شرط کی ہے جس کا مستحق رب المال ہے تو رب المال اس کے تی میں اس کی شرط نافذ نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس میں رب المال کی حق تلفی لازم آتی ہے۔لیکن وہ چونکہ دو تہائی نفع کا نام لے چکا اور پر تسمیہ یعنی نام لیمنا بذات نے وصیح ہے۔ کیونکہ تقدار مسمی ایسے عقد میں معلوم ہوئی ہے جس کا وہ مالک ہے اور حال ہے کہ مضارب

اول نے مضارب ٹانی کے لئے اس بات کی صانت لی ہے کہ وہ اس کوشرط کے موافق سپر دکرے گا تو اس صانت کو پورا کرنا اس پرلازم ہے۔

قول ہو لاِنَّہ غرہ .....النے -اوراس لئے بھی کہ مضارب اول نے مضارب ٹانی کوایک عقد کے شمن میں دھوکا دیاہے جوسب استحقاق ہوتا ہے لہذا مضارب ٹانی اس سے نفع کا چھٹا حصہ اور لے گا۔ پھر صاحب ہداریہ نے فی ضمن العقد کی قیداس لئے لگائی ہے کہ دھڑکا اُلر عقد کے شمن میں نہ ہوتو وہ موجب ضان نہیں ہوتا جیسے کسی نے دوسرے سے کہا کہ بیداستہ پُر امن ہے چلے جاؤے حالانکہ راستہ مامون نہیں تھا۔ چنا نچہ وہ اس راستہ میں چلااور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو راستہ بتانے والا ضامن نہ ہوگا کیونکہ بیدھوکا کسی عقد کے شمن میں نہیں ہے۔

# مضارب نے رب المال کے لئے تہائی نفع کی شرط لگائی اور رب المال کے غلام کے علام کے علام کے علام کے علام کے ساتھ کام کرے گا اور التح کی شرط لگائی میشرط لگانا جائز ہے التے لئے تہائی نفع کی شرط لگائی میشرط لگانا جائز ہے

(فَصُسَلُ) قَالَ وَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبُحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُثَ الرِّبُحِ عَلَى اَنْ يَعْمَلَ مَعَةُ وَلِنَفْسِهِ ثُلُثَ الرِّبْحِ فَهُوَ جَائِزٌ لِآنَ لِلْعَبْدِ يَداً مُعْتَبَرَةً خُصُوْصًا إِذَا كَانَ مَادُوْنًا لَهُ وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ إِذْنٌ لَهُ وَلِهِذَا لَا يَكُوْنُ لِلْمَوْلِي وَلَايَةُ اَخْدِ مَا اَوْدَعَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ وَلِهِلَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلِي مِنْ عَبْدِهِ وَلِهِلَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَوْلِي مِنْ عَبْدِهِ الْسَمَادُوْنِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا مِنَ التَّسْلِيْمِ وَالتَّخْلِيْةِ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُصَارِبِ بِحِلَافِ الشَّيْرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى مَامَدًّ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةُ يَكُونُ الثَّلُثُ لِلْمُصَارِبِ الْمُصَارِبِ بِخِلَافِ الشَّيْرَاطِ الْعَمْلِ عَلَى مَامَدًّ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبِ بَحِلَافِ الشَّيْرَاطِ وَالشَّلْمُ عَلَى وَلَوْ عَلَى التَّسْلِيْمِ عَلَى مَامَدًّ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُصَارَبَةُ يَكُونُ الثَّلُثُ لِلْمُصَارِبِ بِخِلَافِ الشَّيْرَاطِ وَالشَّلُونَ لَلْ لَمُولِي لِكَانَ الْعَبْدِ لِلْمُولِي إِلَى مَامَلَ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي وَلَوْ عَقَدَ الْعَبْدِ الْمُمَولِي إِذَا لَمُ يَكُنْ عَلَيْهِ وَيُنْ وَلَوْ عَقَدَ الْعَبْدُ الْمُمَولِي عَلَى الْمُولِي وَالْ كَانَ عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمُولِي وَالْكُولُ وَالْ كَانُ عَلَى الْمَولِي وَمَا لَمُ وَلَى عَلَى الْمُولِي بِمَنْ لِلَةِ الْاجْدِي عَلَى مَا عُرِقَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِي بِمَنْ لِلَةِ الْاجْدِيقِ عَنْدَ الْمُعْلَ عَلَى الْمَولِي وَالْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَيْنَ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَيْنَ عَلَى مَا عُرِقَ الْمَولِي الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَيْنَ عَلَى الْمُعْلِ عَلَى الْمُولِي الْمُلْكِ وَالْمُولِي بِمَنْ لِلَةِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْمَالِكِ وَالْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَيْنَ عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعْرَالِ الْمَالِلُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُعْرَالُ وَالْمُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعْلِعِ الْمُعْلِعِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُ

تشريح ....قوله واذا شرط المُضَادِبِ الرمضارب نےرب المال کے لئے تہائی نفع شرط کیااوررب المال کے غلام کے لئے تہائی نفع اس

شرط پر مطے کیا کہ خلام ماذون ہو یا نہ ہواور ماذون خواہ مدیون ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ غلام کا قبضہ ہے بالخصوص جبکہ وہ ماذون ہواور یہاں جب غلام کا کا م کونا شرط کرلیا تو پیغلام کے لئے تجارت کی اجازت ہوگئی۔اوروہ عبد ماذون ہوگیا۔

قولہ ولعبد رَبُّ الْمَالِ .....الخ - کتاب میں عبد کے ساتھ رب المال کی جوقید ندکور ہے۔ یاحترازی ہے یااتفاقی ؟اس کی بابت صاحب نہایہ وصاحب معراج الدرایہ نے کہا ہے کہ یہ قید بطور شرطنہیں ہے کیونکہ عبد مضارب کا حکم بھی یہی ہے۔ صاحب نہایہ نے ذخیرہ اور مغنی ہے جو تفصیل نقل کی ہے وہ بھی اس پردال ہے۔ صاحب معراج نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شرط ندکور کسی اجبنی کے لئے ہوت بھی یہی حکم ہے بلکہ ہراس شخص کا حکم یہی ہے جس کے لئے مضارب کی یارب المال کی شہاوت مقبول نہیں ہوتی ۔ لیکن شخ کا گن نے لکھا ہے کہ قید ندکوراس لئے ہے کہ رب المال کے علام کی بابت بعض شوافع اور بعض حنا بلہ کا اختلاف ہے اور اس کے علاوہ کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صاحب کفائی فرماتے ہیں کہ اشتراطِ عمل کے وقت عبد مضارب کا بھی یہی حکم ہے اس کے باوجود کتاب میں جوعبد کے ساتھ رب المال کی قید ہے اس سے ایک وہم کا از الدم مقصود ہے اور وہ یہ کہنام کا قبضہ تو آتا ہی کا قبضہ ہے تو مانع تخلیہ ہونا چا ہے۔ فقال ہوجائز اھے۔ صاحب نتائج نے اس کوئی کہا ہے۔

اورا گرغلام کے ذمہ قرض ہوتو دیکھاجائے گا کہ غلام مضارب کا ہے یارب المال کا۔ اگر غلام مضارب کا ہوتو امام ابوصنیفہ یک شرط صحح نہ ہوگی اور مشر وط رب المال کے لئے ہوگا اس لئے کہ اس ضورت میں شرط ندکور کی تھی مضارب کے حق میں بھی متعذر ہے۔ بایں معنی کہ امام ابوصنیفہ یک کے نزدیک مضارب اپنے غلام کی کمائی کا ما لک نہیں ہوتا۔ جب کہ اس کے ذمہ دین ہو۔ البتہ صاحبین یک نزدیک شرط صحیح ہوگی اور اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا اور اگر غلام رب المال کا ہوتو مشروط بلاخلاف رب المال کے لئے ہوگا۔ (غایہ)

قولہ وله خاالایکون للمولی اسلام این علام کا بقضہ چونکہ معتر بقضہ ہاس گئے آقا کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ غلام نے جو چیز کس کے پاس ودیعت بھی وہ اس کو لیے نیز اس گئے آقا کا اپنے غلام کے ہاتھ کچھفر وخت کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات ہے تو شرطے فدکور تسلیم مال اور تخلیہ سے مافع نہ ہوگی اور مضار بت صحیح ہوجائے گی۔ اس کے برخلاف اگر مضار بت میں تجارت کا کام رب المال کے ذمہ شرط ہوتو فاسد ہوگی۔ کیونکہ سابق میں گذر چکا کہ اس سے مضارب کا بقضہ پورانہیں ہوتا اور تخلیہ کے ساتھ اس کے بقضہ میں مال نہیں پہنچتا۔ ہم کیف جب اس کے غلام کے کام کی شرط لگانا صحیح ہے توصحت مضار بت کی وجہ سے حسب شرط ایک تہائی نفع مضار ب کا ہوگا اور دو تہائی آقا کا۔ کیونکہ غلام کی کمائی اس کے آقا کی ہوتی ہے بشرطیکہ غلام کے ذمہ قرضہ نہو۔

قول و لو عقد العبد الله على الله عنهم ذكورتواس وقت ہے جب عافی مضار بت خود آقا اور ہوا گرعبد ماذون نے کسی اجنبی کے ساتھ عقد مضار بت کیا اور آقا کے ذمہ کام کرنا شرط کیا تو دیکھا جائے گا کہ عبد ماذون پر قرضہ ہے یانہیں۔اگر قرضہ ہوتو عقد صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ تو خود مالک پر شجارت کا کام کرنا شرط ہوا۔اوراگر غلام کے ذمہ قرضہ ہوتو امام ابوصنیفہ ہے کہ زدیک عقد صحیح ہوگا۔ کیونکہ کتاب الماذون سے معلوم ہوا ہے کہ امام ابوصنیفہ ہے کہ دوتا ہے۔

## معزولی اور بٹوارہ کا بیان ،مضاربت کے وکالت ہونے کی بحث

(فَصْـــلٌ فِى الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ.) قَالَ وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ اَوِالْمُضَارِبُ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ لِاَنَّهُ تَوْكِيْلٌ عَـلَى مَـا تَـقَـدَّمَ وَمَوْتُ الْـمُوَّكِلِ يُبُطِلُ الْوَكَالَةَ وَكَذَا مَوْتُ الْوَكِيْلِ وَلَا تُوْرَتُ الْوَكَالَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ ..... (فصل معزولی اور ہوارہ کے بیان میں) جب مرجائے رب المال یا مضار بت باطل ہوجائے گی۔ یونکہ یہ وایک تو کیل ہے۔
جیسا کہ پہلے گذر چکا اور مؤکل کا مرجانا وکالت کو باطل کر دیتا ہے اور ایسے ہی وکیل کا مرجانا اور وکالت مور وقی نہیں ہوتی جیسا کہ سابق میں گذر چکا۔
تشریح .....قولہ و اذامات اگر رہ المال یا مضار ب مرجائے تو مضار بت باطل ہوجائے گی۔ یونکہ مضار ب عمل کے بعد مضار بت تو کیل کے حکم میں ہوتی ہے جیسا کہ ہم شروع باب میں ذکر کر چکے اور وکالت موکل یا وکیل کے مرنے سے باطل ہوجاتی ہے تو مضار بت بھی باطل ہوجاتی ہے۔ اور وجہ دراصل یہ ہے کہ مضار ب جو مال میں تصرف کرتا ہے وہ درب المال کی اجازت سے کرتا ہے۔ جیسے وکیل کا تصرف باذن موکل ہوتا ہے اور جب رب المال کا انتقال ہوگیا۔ تو اس کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہ ہوگا۔ ای طرح مضار ب کے مرجانے سے بھی مضار بت بطل ہوجائے گی۔ کیونکہ مضار بت بھی منتقل نہیں ہوتی تو ایسے ہی مضار بت بھی منتقل نہیں ہوتی تو ایسے ہی مضار بت بھی منتقل نہوگی۔

کے ور شد کی طرف منتقل نہیں ہوتی تو ایسے ہی مضار بت بھی منتقل نہ ہوگی۔

قوله لِاَنَّه تو کیل .....الغ -شخالقانی اورعلامه مینی وغیره نے لکھاہے کہ مضاربت کا تو کیل ہونا اصلی کلی کے طرز پڑہیں ہے بلکہ چند مسائل میں مضاربت اور تو کیل دونوں کا تھم جداگانہ ہے۔

پہلامسکلہ .... تووہ ہے جوش الاسلام علاء الدین اسیجابی نے شرح کافی میں 'باب شرواء الْمُضَادِبِ و بیعه ''کے تحت ذکر کیا ہے کہ مضارب نے ایک غلام خریدا اور پھرعیب کی وجہ سے اس کو واپس کرنا چاہا بائع نے اس سے یمین کا مطالبہ کیا کہ وہ اس عیب سے راضی نہیں ہوا تھا۔ نیز جب سے مضارب نے اس کوخریدا ہے اس وقت سے اب تک اس غلام کوفروشکی کے لئے کسی پیش نہیں کیا اور مضارب نے قسم کھانے سے انکار کیا تو غلام مضاربت پر باقی رہے گا کیونکہ ذیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ بیم عاملہ ابتدائی خرید ہو۔ اور اگروہ اس کو ابتداء خرید تا توضیح ہوتا ایسے ہی استر داد بالعیب کی صورت میں بھی صحیح ہوگا۔

ووسرامسئلہ .....وہ ہے جوشر ہے کانی ہی میں 'باب المصنادِ بِ یدفع الممال مُضادَبَة ''کے ذیل میں ندکور ہے کہ ایک خص نے مضارب کو مضاربت بالصف کے طور پر نہ اردرہم دے کرکہا۔ اعمل فیہ برا کیک، مضارب نے وہ مال کی دوسر کے ومضاربت بالثث کے طور پر دے دیا اور اس نے کام کر کے نفع کمایا تو دوسر مے مضارب کے لئے تہائی نفع اور مضارب اول کے لئے چھٹا حصہ اور رب المال کے لئے نصف نفع ہوگا۔ اب اگر مضارب ثانی وہ مال کسی تیسر کے ومضاربت پر دے دے۔ جب کہ مضارب ثانی کے لئے یہ کہا گیا تھا آئمل فیہ برا کیک تو وہ اس کا مشارک ہوسکتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ خلط بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بر خلاف اگر وکیل سے کہا گیا آئمل برا کیک تو وہ دوسر کے وکیل کر سکتا ہے۔ اس کے بر خلاف اگر وکیل سے کہا گیا آئمل برا کیک تو وہ دوسر کے وکیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وکیل اول کو ولا بیت تو کیل اجازت سے حاصل ہوتی ہے اور اجازت نے کہا گیا ہوتی ہے کہا گیا ہوتی ہے کہا گیا ہوتی ہے کہا انہ کا ویو دوسر کے کہا کہ وکیل اول کو ولا بیت تو کہا کہ و عمل ہوتی ہے اور اجازت نے سے کہا کیا اطلاق تجارت کا مجاز ہوگی الہٰذا جمیج انواع تجارات کا مالک ہو عقد شرکت کی وجہ سے مالل الملاق تجارت کا مجاز ہوگی الہٰذا جمیج انواع تجارات کا مالک ہو گا۔ وہدا نوع تجارہ فیملک التفویض الی غیر ہے۔

تبسرامسکلہ سسی ہے کہ جب وکیل کوکوئی خریدنے سے پہلے تمن دیا گیااور دہ خرید کے بعداس کے پاس سے تلف ہو گیا تو کیل اپنے مؤکل سے

چوتھا مسئلہ .... یہ ہے کہ مضارب نے مال مضاربت ہے کچھا سباب خریدااور رب المال نے اس کومضاربت سے معزول کردیا تواس کا معزول کرنا کارگر نہ ہوگا۔اگر چہ مضارب کواس کا علم ہوجائے گا۔وجہ یہ ہے کہ فرنا کارگر نہ ہوگا۔اگر چہ مضارب کواس کا علم ہوجائے گا۔وجہ یہ ہے کہ فرکورہ حالت میں حقِ مضاربت اس اسباب کے ساتھ وابستہ ہوچکا ہے تا کہ نفع حاصل ہوجس کا حقدار مضارب بھی ہے۔اوروکیل کا کوئی حق اس سے وابستہ نہیں ہے۔

پانچوال مسکلہ ..... یہ ہے کہاگرربالمال مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیا اس کے بعدمسلمان ہوکر پھرواپس آگیا تو مضار بت علی حالہ باقی رہے گی بخلاف وکالت کے جیسا کہ غنقریب آر ہاہے۔

## ارتدادرب المال كاحكم

وَإِن ارْتَدَّ رَبُّ الْـمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَادُ بِاللهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ لِآنَّ الْلُحُوْقَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ الْمُضَارَبِهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لَا لِاَنَّهُ يَتَصَرَّفُ الْمَوْتِ الْمَوْقِهِ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفِ مُضَارَبِه عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لَا لِاَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لَهُ فَصَارَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ

تر جمہ .....اوراگرربالمال اسلام سے پھر گیاالعیاذ باللہ اور دارالحرب میں مل گیا تب بھی مضارب باطل ہوگئ۔ کیونکہ دارالحرب میں مل جانا بمزلہ موت کے ہے کیانہیں دیکھتے کہ اس کا مال اس نے ورثہ میں تقسیم کر دیا جا تا ہے اور لحوق سے پہلے اس کے مضارب کا تصرف موقوف رہے گا۔ امام ابو صنیفہ ؓ کے نز دیک کیونکہ مضارب کا م اس کے لئے کرتا ہے تو اس کے بذات خود تصرف کرنے کی طرح ہوگیا۔

تشری سے قولہ وان ارتبد رب الممال اگررتِ الممال (معاذاللہ) مرتد ہوکردارالحرب چلاجائے (اورقاضی اس کے لحاق بدارالحرب کا حکم لگا دے) تب بھی مضاربت باطل ہوجائے ہیں اوراس کے امہات الاولاداور مد برغلام سب آزاد ہوجائے ہیں۔ توبیاس کے مرجانے کے درجہ میں ہوگیا۔

فا کدہ ۔۔۔۔ربالمال کے مرتد ہوکر دار لحرب چلے جانے کے مسئلہ کی چند صور تیں ہیں بایں طور کہ مرتد ہوکر چلے جانے کے بعدوہ پھر مسلمان ہوکر واپس آیایا نہیں ۔ اگر مسلمان ہوکر واپس آیایا نہیں ۔ اگر مسلمان ہوکر واپس آیایا نہیں ۔ اگر مسلمان ہوکر واپس آیایا نہیں ہواتو مضار بت باطل ہوگئ اور اگر مسلمان ہوکر واپس قاضی کے لحاق بدار الحرب کا حکم لگانے سے پہلے ہوگی یا اس کے بعد ہوگی بلکہ علی حالہ برقر ارر ہے گی۔اور اس کی ردت اتصال قضاء سے پہلے کے دمانہ میں مضار ب نے کہ جب اس کی ردت اتصال قضاء سے پہلے ہیں توٹ کی تواس کا حکم باطل ہوگیا۔ گویا وہ مرتد ہوائی نہیں اور اگر واپسی قضاء قاضی کے بعد ہوتو بالا تفاق مضار بت باطل ہوجائے گی۔

تنبید .....عنایه، بناید کفاید وغیرہ عام شروح میں لکھا ہے جس کوان میں ہے بعض نے مبسوط کی طرف منسوب کیا ہے کہ کتاب میں جو بطلان مضاربت کا حکم مذکور ہے۔ یہ اس وقت ہے جب رب المال مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہوکر واپس ندآئے۔اوراگروہ مسلمان ہوکر واپس آگیا تو عقدمضار بت علی حالہ برقر ارر ہےگا۔خواہ واپسی قضاء قاضی سے پیشتر ہویااس کے بعد ہو۔اگر واپسی قضاء قاضی سے پیشتر ہوتو عدم بطلان کی وجہ کیا ہے کہ ایسی حالت بمزلے غیبو بت کے ہے اور رب المال کی غیبو بت نہ موجب عزل ہے اور نہ موجب بطلانِ اہلیت، اوراگر قضاء قاضی کے بعد ہوتو عدم بطلانِ مضار بت حقِ مضارب کی وجہ سے ہے۔ جیسے اگر وہ حقیقۂ مرجائے''۔ (انتھی کلامھم)

صاحب نتائج کہتے ہیں کہاس کلام میں اولاً توبیا شکال ہے کہاگروہ حقیقۂ مرجائے تب تو مضار بت یقیناً باطل ہوجاتی ہے جیسا کہ سابق میں مسئلہ گذر چکا پھر بیکہنا کیسے جھج ہوا''کہ حسالو مسات حقیقۂ ''(الا بیکہ کمالو مات حقیقۂ کواس صورت کے ساتھ مقید کیا جائے جب راُس المال اسباب ہو کہاس صورت میں مضارب معزول نہیں ہوتا جیسا کہ کتاب میں آگے آرہا ہے۔

ٹانیّااس لئے کہا گرفقہاءقاضی کے بعدمسلمان ہوکرواپسی کیصورت میں عقدِ مضاربت کے بدستور باقی رہنے کی علت حق مضارب ہی ہوتو پھرربالمال کے واپس نہ ہونے کیصورت میں بھی مضاربت باقی ونئی چاہیئے ۔ کیونکہ حقِ مضارب جوعلت وہاں تھی وہ یہاں بھی ہے۔

پر سی جوہم نے فائدہ کے ذیل میں بیان کی ہے کہ اگر رب المال مرقد ہونے کے بعد مسلمان ہو کروا پس نہ ہویااس کی واپس قضاءِ قاضی کے بعد ہوتو ان دونوں صورتوں مین کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں مضاربت باطل ہوجائے گی۔صاحبٌ ہدایے تعلیل' لان السلحوق بسمنز لمة المعوب '' ہے بھی بہن فکاتا ہے۔اس لئے کہ جب لحق بمز لہ موت کے ہے اور موت سے مضاربت باطل ہوجاتی ہے تواہیے ہی اس سے باطل ہوجائے گی جومنزلہ موت کے ہے اس کے علاوہ بعض دیگر معتبرات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ چنا نچے بدائع میں ہے۔

ولوارت درب المال فباع المُضَارِبِ اور اشترى بالمال بعد الردّة فذلك كله موقوف في قول ابي حنيفة أن رجع الى الاسلام بعد ذلك نفذ ذلك كله والتحق ردّته بالعدم في جميع احكام المُضَارَبَةِ وصاركانه لم يرتد اصلا وكذااذالحق بدارالحرب ثم عد مسلما قبل ان يحكم بلحاقه بدارالحرب —اه

اسى ظرح شيخ الاسلام علاءالدين اسيجابي كوشرح كافي حاكم شهيد ميس ہے۔

ولوارتد رَبُّ الْمَالِ ثم قتل اومات اولحق بدارالحرب فان القاضى يجيز البيع والشراء على الْمُضَارِبِ والربح له ويضمنه رأس المال في قياس قول ابي حنيفةٌ وقال ابويوسفٌ و محمدٌ هو على المضاربة بالولاية الاصلية فيتوقف ويبطل بالموت او بالقضاء باللحوق ولو لم يرفع الامر الى القاضى حسد عساد المرتد مسلمًا جاز جميع ذلك على المضاربة لانقضت ردّته قبل اتصال القضاء بها فبطل حكمها - اه

دونوں عبارتوں میں خط کشیدہ الفاظ سے بیہ بات بالکل واضع ہے کہ قضاء قاضی کے بعد مسلمان ہو کر واپس آنے کی صورت میں مضار بت اطل ہوگی۔

قولہ و قبل لحوقہ .... یعنی رب المال جومرتد ہوا ہے اس کے لحوق بدار الحرب سے پہلے اس مضارب کے تصرفات (خرید وفرت وغیرہ) سب امام ابوصنیفہ ؓ کے نزد کیک موتوف ہوں گے کہا گروہ اسلام قبول کر لے تو مضارب کے تصرفات نافذ ہوں گے اور اگروہ مرجائے یا دوت پر تل کر دیا جائے یا وہ دار الحرب میں مل جائے اور قاضی اس کے لحوق کا حکم کرد ہے تو تصرف ت باطل ہوجا کیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ مضارب تو تصرف رب المال ہی کے لئے کرتا ہے تو اس کا تصرف رب المال کے تصرف کی طرح ہوا کہا گروہ اس صورت میں بذات خود تصرف کرتا تو وہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نامی بیعنی مضارب کا تصرف بھی موتوف رہے گا۔

## ارتدا دمضارب كاحكم

ُ وَلَوْ كَانَ الْمُصَارِبُ هُوَ الْمُرْتَدُّ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا لِآنَّ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَا تَوَقُّفَ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمُالِ فَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ الْمُلْكِ وَلِيَّ عَلَى حَالِهَا لِآنَّ لَهُ عِبَارَةٌ صَحِيْحَةٌ وَلَا تَوَقُّفَ فِي مِلْكِ رَبِّ الْمُالِ فَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ

تر جمه .....اوراگرمضارب ہی مرتد ہوتو مضار بت اپنے حال پررہےگی۔ کیونکہ مضارب کی عبارت ایک صحیح عبارت ہے اوررب المال کی ملکیت میں کوئی تو قف نہیں تومضار بت باقی رہی۔

پھر بقول صاحب نتائج صاحب ہدایہ کے قول و کان الْمُضَارِبِ هو الموتد فالْمُضَارِ بَةِ على حالها ميں عقلاً دواحمال ہيں۔اوّل يہ کو اللہ الله کان الْمُضَارَبَةِ "سے وابسة ہو۔اس صورت ميں مطلب يہوگا کہ اگر مرتد مفارب ہوجودارالحرب ميں السمال وابحق بدار الحرب بطلت الْمُضَارَبَةِ "سے دوسرااحمال بيہ کہ يموصوف کے قول"وقبل لحوقه مضارب ہوجودارالحرب ميں الله الله عندابي حنيفة "سے پيوستہ ہواس صورت ميں مطلب يہوگا ۔ کذاگر مضارب مرتد ہوا ہے لحق وارالحرب سے پہلے تو مضاربت علی حالہ باتی کان کا تصرف مضارب کے تفرق وارالحرب سے پہلے تو مضاربت علی حالہ باتی کان کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد یک بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد یک اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد یک بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد یک اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد کے بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد یک اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد کے بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد کی اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد کے بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد کے اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد کے بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد کے اس کے تفرق امام ابو حنیفة کے نزد کے بھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد کے اس کے تفرق امام ابو حلی اللہ کی مقال بیا کے نواز کی اس کے نواز کی نواز کے نواز کی نواز کی کھی موقوف نہيں ہے بلکہ سب کے نزد کے اس کے تفرق کے نواز کی نواز کی نواز کی کھی موقوف نہیں ہے بلکہ سب کے نزد کے اس کے نواز کی نواز کی نواز کی نواز کے نواز کی نواز کے نواز کی نواز

ان میں سے پہلے احمال کی طرف صدرالشریعہ گئے ہیں۔ حیث قبال فی شرح قبول صاحب الوقایة و تبطل بموت احدهما ولحماق السمالك مرتدًا بحلاف لحاقِ الْمُصَارِبِ بدار الحرب مرتد احیث لا تبطل الْمُصَارِبَةِ لِآنَّ له عبارة صحیحة -اهـ اورمتَاخرین میں سے صاحب درروغرر اور صاحبِ اصلاح وایصاح نے انہی کی پیروی کی ہے۔ اورنفس عبارت وقایہ ہے بھی بہم معنی ظاہر ہیں۔ کیونکہ اس مطار بت موت کومضار برب المال میں سے ایک کی طرف علی الاطلاق مضاف کیا ہے اورمبطل مضار بت لحاق کو صرف رب المال کی طرف کیا ہے ہیں وقایہ کی عبارت اس پر وال ہوتی کہ ضارب کا لحاق مبطل مضار بر نہیں ہے بنابر آئکدروایات میں کی شکی کو خاص طور سے ذکر کرنا اس کے ماعدا سے حکم کی فی پر دال ہوتا ہے۔ جیسا کو فتہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔

لیکن صاحب نتائے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بیہ معن صحیح نہیں اس لئے کہ احکام مرتدین کے باب میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مرتد جب دار الحرب چلا جائے اور حاکم اس کا حکم کردیے وہ اہل حرب ہی ہے ہوجاتا ہے۔ اور اہل حرب احکام اسلام کے ق میں بالکل مردہ ہیں۔ جیسا کہ صاحب بدایہ کے قول ' لِاَنَّ الملحوق بمنزلة الموت الا توی انه یقسم مالله بین ور ثنه احد' سے یہ بات بخو بی واضح ہے۔ اور جب اہل حرب بالکل مردہ ہیں تو چرمردہ کا تصرف کیسے متصور ہوسکتا ہے یہاں تک کہ مضارب کا تصرف علی حالہ باتی رہے جب کہ وہ مرتد ہوکر دار الحرب چلاگیا۔

ملاده از يرمضارب كردارالحرب چلے جانے اور اس كے لحاق بدار الحرب كاتكم بوجانے كے بعد مضاربت كاباطل بوجانا تو كتب معتبره يس مصرح موجود ہے۔ چنا نچه بدائع يس ہے وان مات الْمُضَارِبِ او قتل على الردة بطلت الْمُضَارِبَةِ لِآنَّ موته في الردة كموته قبل الردة و كذا اذالحق بدار الحرب وقضى بلحاقه لِآنَّ ردته مع اللحاق والحكم به بمنزله موته في بطلان تصرفه – اهـ

پر سیح اور حق اختالِ ثانی ہے اور وہی صاحبِ ہدایہ کی مراوہ ہے۔جیسا کہ مسئلہ کی تعلیل "ولا توقف فسی ملك رَبُّ الْمَالِ "ای کی طرف رہنمائی کررہی ہے اس لئے کہ بیول ملک رب المال میں توقف سے احتر از کے لئے ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ امام ابوضیفہ ؒ کے نزویک جوملک رب المال میں توقف ہے وہ لحاق سے پہلے ہے نہ کہ لحاق کے بعد ۔ پس یہاں بھی وہی توقف مرادموگا جرلحات سے پہلے ہوتا ہے۔ لم سلایہ لعواهدا

القول في التعليل

اس تحقیق کی روثی میں پیش نظر قول کا مطلب سے کواگر مرتد ہونے والامضارب ہولجاق دارالحرب سے پہلے تو مضار بت اپنے حال پر باقی رہے گیے۔ یعنی اس کا تصرف امام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک بھی موقوف نہ ہوگا ۔ جی کہ اگر اس نے پچھ نریدا یافر وخت کیا۔ نفع کمایا یا نقصان اٹھایا۔ پھر مرگیا یا پی ردت پر آل کیا گیا دارالحرب میں ال گیا۔ تو اس کے تمام تصرف احت سے باز ہوں گا ورفع ان کے درمیان شرط کے موافق ہوگا۔ وجہ بیہ کہ مضارب کی عبارت ہے۔ کیونکہ صحت عبارت کا مداراس کی آدمیت پر ہے۔ اور وہ مرتد ہوجانے کی بعد بھی آدمی ہے جس میں کوئی نقص و فتو نہیں ہے بلکہ وہ ردت سے پہلے کی طرح اب بھی مقل و تمیز اور اپنے درست ہوش و حواس کے ساتھ بو تنا اور کام کرتا ہے یہاں تک کداگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کا اسلام سے جہوتا ہے۔ لہذا اس کی مضار بت بالا تفاق باقی رہے گی ۔ کیونکہ اس مال مضار بت میں وہ الک کا نائب ہے۔ رہامر تد کے تو قف موجود نہیں ہے۔ کہ اس کے مال سے وارثوں کا حق متعلق ہوگیا اور رب المال کی ملک میں کوئی تو قف نہیں ۔ کیونکہ اس سے حق ورث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہر کیف مال مضار بت میں مضار ب کے تفرف سے کوئی وجہ تو تف موجود نہیں ہے۔ بہر کیف مال مضار بت میں مضار ب کے تفرف سے کوئی وجہ تو تف موجود نہیں۔ کیونکہ اس کے خل کے کانائب ہے۔ فلم ذات تصر ف

صرف آئی بات ہے کہ اس کی خرید و فروخت میں جوذ مداری اس کولاحق ہووہ امام ابوطنیفڈ کے قول میں رباالم ال برعا کد ہوگی اور صاحبین کے نزدیک ردت کے بعد تصرف میں اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے ردت سے پہلے تھا۔ پس مذکورہ ذمہ داری اس پرعا کد ہوگی مگر وہ اس میں رب المال پر رجوع کرنے لگا۔

## ربالمال نےمضارب کومعزول کر دیااوراس کواپٹی معزولی کاعلم یا خبر نہیں اوراس نے خرید وفر وخت کی تواس کا تصرف جائز ہے

قَالَ فَانُ عَزَلَ رَبُّ الْمَمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَم بِعَزْلِهِ حَتَّى اِشْتَرَى وَبَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ لِآنَه وَكِيْلٌ مِنْ جِهَتِه وَعَزْلُ الْوَكِيْلِ قَصْدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فَلَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَالِكَ لِآنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّبْحِ وَإِنَّمَا يَظُهَرُ بِالْقِسْمَةِ وَهِي تُبْتَنَى عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَنُصُ بِالْبَيْعِ. قَالَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ آنْ يَشْتَرِى بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ لِآنَ الْعَزْلَ اِنَّمَا لَمْ يَعْمَل ضَرُوْرَةً مَعْرِفَةٍ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدِ انْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَقْدًا فَيَعْمَلُ الْعَزْلُ الْعَزْلَ النَّمَا لَمْ يَعْمَل صَرُوْرَةً مَعْرِفَةٍ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدِ انْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَقْدًا فَيَعْمَلُ الْعَزْلُ

تر جمہ ......اگررب المال نے مضارب کو معزول کردیا اور اس کو اپنے معزول ہونے کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ اس نے خرید وفروخت کرلی تو اس کا تصرف جائز ہے کیونکہ وہ دب المال کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کوقصد أمعزول کرنا اس کے علم پر موقوف ہوتا ہے اور اگر اس کو اپنا معزول ہونا معلوم ہوا اس حال میں کہ مال اسباب ہے تو اس کوفر وخت کر سکتا ہے معزول ہونا اس سے مافع نہ ہوگا۔ کیونکہ نفع میں اس کاحق خابت ہو چکا جو ہوا ارہ معلوم ہوا اس حال میں کہ مال اسباب ہے تو اس کوفر وخت کر نے ہی سے نفتہ ہوگا۔ پھر اس کی قیمت سے اور چیز خرید نا جائز نہیں ۔ اس کے کہ معزولی نے معرف ولی اپنا کام کر ہے گی۔
لئے کہ معزولی نے معرف معرف ولی اپنا کام کرے گی۔

ويشير اليه زيادة الشراح قيد في قولهم جميعا بعد قوله "فالْمُصَارَبَةِ على حالها" اوّلا شك ان زيادة هذا القيد للايماء الى تحقق الخلاف بين المتنا فيما اذا كان رب المال هو المرتد و لا خلاف فيه بعد اللحوق و انما الخلاف فيه قبل اللحوق حيث يتوقف تصرف مصاربه عند ابى حنيفة و لا يتوقف عندهما بل ينفذ فلا بد ان يَكُونُ المراد بالوفاق في بقاء الْمُصَارَبَةِ على حالها فيما اذا كان المُصَارب هو المرتد هو الوفاق فيه قبل اللحوق لتظهر فائدة ذالك القيد - (تَرَجُّ)

قولہ و ان علم بعز لہ .....النے - جب رب المال نے مضارب کو تصد أمعز ول کردیا اوز مضارب کو آگاہی ہوگئی تواب دوحال سے خالی نہیں یا تو اس کے پاس مال مضارب اسب ہوگا۔ یا فروخت ہو کر سب نقتہ ہو چکا ہوگا۔ پس اگر اسباب ہوتو مضارب کو اختیار ہے کہ اسباب کو فروخت کر ہے۔ اس کا معز ول ہونا اکثر اہل علم کے نزدیک نیچ سے مانع نہ ہوگا۔ کیونکہ نفع میں اس کا حق ثابت ہو چکا ہے جو ہوارہ ہی سے ظاہر ہوگا اور برؤارہ راس المال جدا کرنے پر بینی ہے یعنی اس پر کہ کل مال نقد اس وقت ہوگا جب اسباب کو فروخت کر دیا جا ہے لہٰذا اس کو فروخت کر کے مال نقد کر لینے کا اختیار ہے (پس اس مسئلہ میں مضارب کا تھم وکیل کے خلاف ہے )۔

پھر جب رب المال کامضارب کومعز ول کرنا اس کی فروختگی ہے مانع نہ ہوا تو مضارب نقدیاا دھار جیسے چاہے فروخت کرسکتا ہے یہاں تک کہ اگر رب المال نے ادھار فروخت کرنے ہے منع کیا تواس کامنع کرنا کارگر نہ ہوگا۔

قوله وانما نیض .....الخ - (ض) نصّاً، نصّیفاً المالهٔ بمعنی تصور اتصور ابه نایار سنا ای ہے ہے۔ "خذ مانص لك من دینك" ای تیسر و تحصل ونصّ ماله یعنی ال پہلے اسباب تھا۔ پھر خرید وفروخت کے ذریعہ نقتہ ہوگیا۔ اس سے صدیث عکر مدین ہے۔ "اذا اردا ان یہ نصو قایقت مان مانصّ بینهما من العین" اہل ججاز دراہم ودنا نیرکوناض کہتے ہیں۔ ای سے مدیث عمر میں ہے۔ کان یا خذا لز کاة من ناص المال" ای مما صارور قاعبنا بعد ان کان متاعاً۔ (مغرب، فائق)

قولہ ثم لایجوزا۔۔۔۔۔النے -جب اسباب فروخت کرے دام نقد ہو گئت اب اسباب کے داموں سے کوئی اور چیز خرید ناجا کزنہیں اس لئے کہ اسباب فروخت کرنے کی ضرورت معرفت راس المال کے لئے تھی اس لئے معزولی نے اثر نہیں کیا اور نقذ ہوجانے کے بعد بیضرورت ختم ہوگئ تو اب معزولی اپنا اثر کرے گی۔ اور آئندہ خرید ناجا کزنہ ہوگا۔

اس حال بيس مضارب كومعزول كيا كدراً سالمال نقد درا بهم يا دنا نير بيس توان بيس تصرف جا تزبيس فإن عَزلِهِ فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَاسُ الْمَالِ دَرَاهِمٌ أَوْ دَنَانِيْرٌ قَدْ نَضَّتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهَا لِآنَهُ لَيْسَ فِي اعْمَالِ عَزْلِهِ الْمَالُ حَقِّهِ فِي الرِّبْحِ فَلَا ضَرُوْرَةَ قَالَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهِلَا الَّذِي ذَكَرَه اِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَانْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيْرٌ أَوْ عَلَى الْقُلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ السِيْحُسَانًا لِآنَ يَسِكُنْ بَانْ كَانَ دَرَاهِمَ وَرَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيْرٌ أَوْ عَلَى الْقُلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ السِيْحُسَانًا لِآنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْقُلْبِ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ السِيْحُسَانًا لِآنَ اللّهُ عَلْمُ وَنْ صَارَ كَالْهُ وَنُ فِي وَلَا يَعْلَى هَذَا مَوْتُ رَبُّ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْعُرُوضِ وَعَلَى هَذَا مَوْتُ رَبُّ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْعُرُوضِ وَنَحْوِهَا

ترجمہ .....اوراگراس حال میں معزول کیا کہ راس المال دراہم یا دنا نیرنقذ ہیں تو اب اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے عزل کومؤثر کرنے میں اس کے نقت کے جبوہ کرنے میں اس کے نقت کے جبوہ نقت ہیں کہ جوقد وری نے ذکر کیا اس وقت ہے جبوہ نقد مال رأس المال کی جنس ہے ہو۔اگر بینہ ہو بایں طور کہ نقد مال دراہم ہوں۔اور راس المال دنا نیر ہوں یا اس کا علس ہوتو وہ اس کو اسخسانا جنس رأس المال کے عوض فروخت کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح سے ظاہر ہوگا۔اور اس تھم میں وہ بمز لہ اسباب کے ہوگیا۔اور اس تھم پر ہے تب اُلمَالِ کا مرجانا اسباب اغیرہ کی فروختگی میں۔

تشریح ....قوله ورأس المال دراجم \_اوراگررب المال نے مضارب کوایی حالت میں معزول کیا که اسباب فروخت ہو کرسب نفذ ہو چکا تواس

مضارب کوتصرف کااختیار نہ ہوگا۔ کیوں کہا ب معزول کومؤ تر کرنے ہیں مضارب کے حق کاابطال نہیں ہے۔ پس تصرف کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ﷺ قبولمہ قبالؓ ۔۔۔۔۔صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ تھم مذکوراس وقت ہے کہ جو مال نقد موجود ہے۔ وہ رأس المال کی جنس ہے ہو۔ ہایں طور کہ رأس المال دراہم تصرور موجود و مال بھی دراہم میں ساراس المال دنانیہ بتھے اور موجود وال بھی دنانیہ بیریان اگر اور ان موجود والے بھر ہیں۔

المال دراہم تھاورموجودہ مال بھی دراہم ہیں۔ یارا کس المال دنانیر تھے۔اورموجودہ مال بھی دنانیر ہیں اورا گراییانہ ہومثلاً موجودہ مال دراہم ہیں۔ حالاً نگہ راکس المال دنانیر تھے یااس کاعکس ہولیعن موجودہ مال دنانیر ہیں۔اورراکس المال دراہم تھے۔تواس صورت میں مقتضائے قیاس تو یہی ہے کہ مضارب کا تصرف جائز نہ ہو۔ کیونکہ دراہم ودنانیر میں شمنیت کے لحاظ سے مجانست ثابت ہے۔ فصاد کان رأس المل قد نصّ۔

لیکن از راہ استحسان مضارب کا تصرف جائز ہے۔اور وجہ استحسان میہ ہے کہ مضارب کے ذمہ رائس المال کے مثل واپس کرنا ضروری ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب وہ موجودہ مال کوجنس رائس المال کے عوض فروخت کرے۔لہذا مضارب موجودہ نقد مال کوجنس رائس المال کے عوض فروخت کرے۔لہذا مضارب موجودہ نقد مال کوجنس رائس المال کے عوض فروخت کر سے البذا مضارب ہے ہوگیا۔

قوله و علی هذا موت سالخ -پیش نظر سخه میں تو صرف بیہ نے و علی هذا موت رَبُّ الْمَالِ فی بیع العروض و نحوها "اور
بعض شخوں میں عبارت یوں ہے۔و علی هذا موت رَبُّ الْمَالِ و لحوقه بعد الردة ۔پس لفظ هذا سے لا یمنعد العزل کی طرف اشارہ ہے اور لفظ موت مبتداء (مؤخر) ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔اورعلی سخر اخبر مقدم ہے اور لفظ نوھاع وض پر معطوف ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔اورعلی سخرار سے ۔یراس المال دراہم اور نفذ مال دنا نیر ہول یا اس کا عکس ہو۔ا کثر شراح نے اس مقام کو عوب ہی جانب راجع ہے۔اورخوھاع وض سے مراد ہے۔ کہ دائس المال دراہم اور نفذ مال دنا نیر ہول یا اس کا عکس ہو۔ا کثر شراح نے اس مقام کو یوں ہی صلاب سے ۔مطلب یہ ہو کہ ترب المال مرجائے (یا مرقد ہوکر دارالحرب چلاجائے) اور مال مضاربت میں اسباب اور اس کے مانند مال موجود ہوتو اس کا تھم بھی اس کو جودہ نفذ کو جنس رائس کی بیج سے مانع نہ ہوگا۔ بلکہ اسباب کی فروختگی یا موجودہ نفذ کو جنس رائس کے ساتھ بدلنے میں اس کو اختیار ہوگا۔

تنبیبه مسسطاحب غابیانی کها ہے کہ ونحوها سے مرادیہ ہے کہ رہ المال مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیایار دّت پرمقتول ہوگیایا بحالت ارتداد مرگیا۔ پھرمضارب نے اسباب فروخت کیا تو معاملہ مضاربت پراس کا پیفروخت کرنا جائز ہے۔ پسنحوها کی شمیررب المال کی موت کی طرف بتاویل منیة راجع ہے۔ لہٰذاونحو ہاکو برفع واؤیڑ هنا جا بئنے ۔''

لیکن بقول صاحب نتائج یہ تاویل لفظی حیثیت ہے بعید ہونے کے ساتھ ساتھ بحثیت معنی خلل انداز بھی ہے جو ولحوقہ بعد الردۃ ''والے نسخہ پر نو ظاہر ہے۔ کیونکہ نحوموت لحوق دارالحرب ہی ہے۔ جواس نسخہ میں صراحة ندکور ہے تواس کے بعد ونحوالموت کہ کے اموقعہ ہی نہیں۔ رہا پیش نظر سخہ مواس پر وجہ ظہور یہ ہے کہ دونحو ہا کی مراد میں موصوف نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے کہ خوہ کی مراد میں موصوف نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے کہ نوع ہا کی خیم رکھے عروض کی جانب بایں تاویل راجع ہو کہ مضاف کومؤنث کا تھم دے دیا گیا۔ بایں اعتبار کہ اس کی اضافت مؤنث کی طرف ہے۔ کہ خوہ کی طرف ہے۔ کہ مصافی قبولہ ، کما شو کت صدر القناۃ من اللہ مسللخ -اس صورت میں نحو ہاواؤ کے جرکے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ تاویل بھی معنوی حیثیت سے بالکل رکیک ہے۔ کیونکہ اس سے بیوہم ہوتا ہے کہ رب المال کی موت کے بعد مالِ مضاربت میں نیچ عروض کی طرح مضارب کے لئے تصرف اخر جائز ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔

رب المال اورمضارب دونوں جدا ہوجا کیں اس حال میں کہ مال میں قرضے ہیں اور مضارب کے اور مضارب کو ان قرضوں سے تقاضے پرمجبور کرے گا

قَالَ وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيْهِ ٱجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اِفْتِضَاءِ الدُّيُون لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ

الاجِيرِ والرِبِح كالاجرِ له وإن لم يكن له رِبِح لم يلزمه الإفتِضاء لانه و كِيل محض والمتبرع لا يجير على البغير إيْفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِه وَيُقَالُ لَهُ وَكِيلَ رَبَّ الْمَالِ فِي الْإِقْتِضَاءِ لِآنَّ حُقُوْقَ الْمَقْدِ تَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَلَابُلَاهِنَ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكَّلِهُ كَيْلا يَضِيعُ حَقَّهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يُقَالُ لَهُ اَجلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ يُقَالُ لَهُ اَجلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى الْتَقَاضِي لِآنَهُمَا يَعْمَلانِ بِأَجْرَةٍ عَادَةً وَعَلَى التَّقَاضِي لِآنَهُمَا يَعْمَلانِ بِأَجْرَةٍ عَادَةً

ترجمہ ۔۔۔۔۔اگر دونوں جدا ہوجائیں اس حال میں کہ مال میں قرضے ہیں اور مضارب نے اس میں نفع کمایا ہے تو حاکم مضارب کوان قرضوں کے تقاضے پر مجبور کر ہے۔ کیونکہ مضارب بمز لہ اجیر کے ہے اور نفع مشل اس کی اجرت کے ہے اگر مضارب کے لئے نفع نہ ہوتو اس پر تقاضاہ کر نالاز منہیں کیونکہ وہ تو وکیل محض ہے اور احسان کنندہ کواس کے پورا کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکا جس کا اس نے احسان کیا ہے۔ اور مضارب سے کہا جائے گا کہ تقاصے کے لئے رب المال کو وکیل کرد ہا سے کے عقد کے حقوق عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں تو اس کا وکیل کر نایا وکالت قبول کر ناضروری ہے تا کہ مالک کاحق ضائع نہ ہو۔ جامع صغیر میں و کل کے بجائے اُحل ہے اور اس سے مراد وکالت ہی ہے اور جملہ وکالتیں اس محم پر ہیں۔ اور دلال وسے سار دونوں کو تقاضے پر مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ بیدونوں عادۃ اجرت پر کام کرتے ہیں۔

تشری کے سے قولے وافد افتو قا اگررت المال اور مضارب دونوں تنظ عقد کے بعد جدا ہوجائیں اور مال مضاربت لوگوں پرقرض ہوا ور مضارب کو تخارت میں نفع حاصل ہوا ہوتو مضارب کو قرض داروں سے قرض وصول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ کیونکہ مضارب اجیر کی مائند ہے اور نفع اجرت کی مائند ہے البندا اس کو اتمام عمل پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس کو نفع حاصل نہ ہوا ہوتو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کو نفع حاصل نہ ہوا ہوتو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو قرض وصول کرنے کے لئے رہ الممال کو وکیل بنادے تا کہ اس کا حق ضائع نہ ہو۔ اس معاملہ کے حقوق اس عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا وکیل کرنا یا وکا لت قبول کرنا ضائع نہ موری ہے تا کہ مالک کاحق ضائع نہ ہو۔

قوله والممتبرع لا يجبو .....النح -اس پرياعتراض بوتا ہے كمضارب نے جس صفت پرداس المال ليا تھااى صفت پراس مال كى والهى اس كے ذمه لازم ہے ـ للبذا تقاضے پر مجبور كيا جانا چا ہے ـ چنا نچائمة ثلا شاى كے قائل ہيں كہ مضارب كوتقاض پر مجبور كيا جائے گاتا كہ لئے ہوئے كمثل والهى ہوسكے ـ جواس كے ذمه واجب الابه فهو واجب . كمثل والهى ہوسكے ـ جواس كے ذمه واجب الابه فهو واجب . جواب ....مضارب كے ذمه ولي كرنا ضرورى نہيں بلكه مرف اپنا قبضا تھالينا ضرورى ہے ـ جيے مودع كے ذمه بھى مرف يہى ہوتا ہاور جب اس نے دَين كى وصولى كا وكيل كرديا تو اپنا قبضا تھاليا۔

سوال ..... یہنا کہ تبرع پر جرنہیں کیاجاتا کفیل سے ٹوٹ جاتا ہے کفیل بھی متبرع ہوتا ہے کین اس کوابغائے عہد پر مجبور کیاجاتا ہے۔ جواب ..... یہاں متبرع سے مراد متبرع غیر ملتزم ہے اور کفیل متبرع ملتزم ہوتا ہے یا بالغاظ دیگر یوں کہو کہ تبرع کوعقو دغیر لاز مہیں مجبور نہیں کیا جاتا اور کفالت عقد لازم ہے۔ اور اگر طلاق ہی تسلیم کرلیں تو یہاں کلام موجب قیاس کے مطابق ہے اور کفیل کا ضامن ہونا بذریعہ نص ہے اور وہ حضور بھی کا ارشاد ہے" الزعیم عارم" فلا صبر فی حروجہ اذالقیاس توٹ فیہ بالنص۔

قوله فی المجامع الصغیر .....جامع صغیر میں وکل کے بجائے لفظ اُمِل ہے جواَ حال ۔ المغویم بدینه علی الحو اخالة ہے امر حاضر ہے بعنی قرض کو دوسرے کے حوالہ کرنا۔ لیکن یہاں حوالہ سے مراد بطریق استعاره وکا آت ہی ہے اور وجیہ جوازِ استعاره معنی نقل پر شتمل ہونا ہے۔ صاحب ساحب بدائے نے یق سے کہ کا میں ہے۔ صاحب بدائے نے یق سے کہ کا میں ہے۔ صاحب بدائے نے یق سے کہ کا میں ہے۔ صاحب بدائے نے یق سے کہ کا میں ہے۔ ساحب بدائے کی ہے کہ لفظ اُحل سے بیوہم ہوسکتا ہے کہ راس المال مضارب کے ذمہ دین ہے۔ حالا تکہ ایسانہیں ہے۔ صاحب

رہ ہمیں ہے۔ ہدائیڈرماتے ہیں کہ جملہ دکالت میں حکم یہی ہے کہ جب وکیل تکع تقاضا سےانکار کرنے واس کومجبور نہیں کیا جاسکتا۔البتہ اس پرضرور مجبور کیا جائے گا کہ وہ مؤکل کومشتری سے ثمن وصول کرنے کاوکیل کردے تا کہ وہ وصول کرسکے۔

قولہ و البیاع .....مبسوط میں ہے کہ سمناراس کو کہتے ہیں جود وسرے کے لئے اجرت پرخرید وفروخت کرے علامہ عینی بنایہ میں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بیاع و دلال کے درمیان فرق نہیں رہتا۔ کیونکہ بیاع و دلال بھی اس کو کہتے ہیں (ر دالمخار میں بھی ایک جگہ یہی ہے کہ سماراور دلال میں کوئی فرق نہیں) حالانکہ اہلِ گفت نے ان میں بیفرق کیا کہ بیاع اور دلال اس کو کہتے ہیں جواجرت پرخرید وفروخت کرے اور سمساراس کو کہتے ہیں جواجرت پرخرید وفروخت کرے اور سمساراس کو کہتے ہیں جواجرت پرخرید وفروخت کرے اور سمساراس کو کہتے ہیں جو بائع مشتری کے درمیان سفیر کھٹ ہو۔

قاموں بیں سمسارو دلال کی تفییر الهتوسط بین البائع والمشتری کی ہے۔اور بقول بعض دلال وہ ہے جس کو ما لک نے فروخت کے واسطے اسباب دے دیا ہو۔اورسمساراس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ مگروہ مشتری ڈھونڈ ھلائے۔ اعثی کا شعر ہے۔

> ل پسسراجسسع اخبسسار هسا ب سسوی ان اراجسع سسسسار هسا

فىعشىندا زمانًا و ما بيننيا رسو واصبحت لا استبطيع السجوا

یوید السفیر بینھما .... النج بعض فقہاءنے سمسارود لال میں یوں فرق کیا ہے کہ سمساراس کو کہتے ہیں جوسامان کی جگداوراس کے مالک کا پیتہ بتلائے اور دلال وہ ہے جوغالب اوقات اسباب کے ساتھ رہے۔

### مال مضاربت میں جو مال ہلاک ہواوہ منافع سے ہلاک ہوگانہ کدراُس المال سے

قَالَ وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبُحِ دُوْنَ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَ الرِّبُحِ قَالِ صَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ النَّبُعُ آوْلَى كَمَا يُصْرَفُ الْهَلاكُ إلَى الْعَفُو فِى الزَّكُوةِ فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا صَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ لِآنَةُ أَمِيْنٌ وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُصَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُةُ تَرَادًا الرِّبْعَ حَتَى يَسْتَوْفِي وَبُ الْمَالِ لِآنَةُ هُوَ الْاَصْلُ وَهِذَا يَسْتَوْفِي وَبُ الْمَالِ لِآنَةُ هُو الْاَصْلُ وَهِذَا بِسَنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعَ لَهُ فَاإِذَا هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُصَارِبِ آمَانَةَ تَبَيَّنَ آنُ مَا اسْتَوْفِيَاهِ مِنْ رَاسِ الْمَالِ فَيَصْمَنُ بِسَنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعَ لَهُ فَاإِذَا هَلَكَ مَا فِي يَدِ الْمُصَارِبِ آمَانَةَ تَبَيَّنَ آنُ مَا اسْتَوْفِيَاهِ مِنْ رَاسِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُصَارِبُ مَا اسْتَوْفِيَاهِ مِنْ رَاسِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُصَارِبُ مَا اسْتَوْفِيَاهِ مِنْ رَاسِ الْمَالِ فَيَضْمَنُ الْمُصَارِبُ مَا اسْتَوْفَاه لِآنَةُ اتَحَدَّهُ لِيَفْسِه وَمَا آخَذَهُ رَبُّ الْمَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِذَا السَتَوْفَى رَأْسَ الْمُصَارِبُ مَا السَتَوْفَاه لِآنَةُ الْمَالُ فَي الْمُصَارِبُ لِمَا الْمَعْلُ الْمُعَالِ فَإِنْ فَصُلَ شَى عَلَى الْمُصَارِبِ لِمَا بَيَّنَا فَلُو اقْتَسَمَا الرِبْحَ وَالْنَانِي وَقَلَ الْمُعَارِبِ لِمَا الْمُصَارَبَةَ اللَّهِ مَا لَا لَكُ الْمُصَارِبَةَ الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمَالُ فَى النَّانِي لَا يُو إِنْ نَقَصَ فَلَا حَمَالَ عَلَى الْمُصَارِبَةَ الْهُ وَلَا مَالُ الْمُصَارِبِ لِمَا الْمَالِ فَي النَّانِي لَا عُلَى الْمَالِ فَلِ الْمُعَارِبُهُ الْمَالُ فَي النَّانِي لَالْمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعْالِ الْمُعَارِبُهُ الْمُعَالِلُ الْمُعَلِي الْمُعَالِلُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمَالُ فِي النَّانِي لَى الْمُعَالِ الْمَالُ فَعَ الْمُعَالِ الْمُعَالِ عَلَى الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِلُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِ الْمُعَالِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُوا الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ ا

ترجمہ ۔۔۔۔۔ جوتلف ہوجائے مضاربت کے مال میں سے تو وہ نفع سے تلف ہوگا نہ کہ اصل پونجی سے۔ کیونکہ نفع تابع ہے اور ہلاکت کوالی چیز کی طرف پھرانا اولی ہے جوتا بع ہو۔ جیسے نصاب زکو ۃ میں ہلاکت کو حصہ عفو کے جانب پھرایا جاتا ہے۔ اگر تلف شدہ مال نفع سے بڑھ جائے تو مضارب پر تا وال نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ تو امانت وارتھا اور اگر وہ دونوں نفع بانٹ لیعتے ہوں۔ حالا تکہ مضاربت بدستور باتی ہے۔ پھر مال تلف ہوگیا کچھ یا سب تو دونوں نفع اوٹا کیں۔ یہاں تک کہ مال لک پوری پونجی وصول کرلے۔ کیونکہ نفع کا بٹوارہ سیجے نہیں ہوتا پونجی وصول ہونے سے پہلے اس لئے کہ پونجی اصل ہونوں نفع اس پربٹی اور اس کا تابع ہے۔ پس جب تلف ہوگیا وہ مال جومضارب کے قبضہ میں امانت تھا تو ظاہر ہوا کہ جو پچھا نہوں نے وصول پایا وہ پونجی میں سے ہے تو مضارب ضامن ہوگا۔ اس کا جواس نے وصول کیا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ اپنی ذات کے لئے لیا اور جو پچھا لک نے لیا وہ

تشری ۔۔۔۔قول و ماہلك ۔۔۔۔اگر مال مضاربت كا پچھ صدتلف ہوجائے تواس كونغ ہے مجرا كياجائے گا۔اس سلسله ميں اصل يہ ہے كەرت المال چنچنے سے پہلے نفع ظاہر نہيں ہوتا۔صاحب عنايہ اور علامہ زيلعی نے اس بارے ميں بيرحديث نقل كى ہے

"قَالَ النبي الله عنه المؤمن كمثل التاجر لايسلم له ربحه حتى يسلم له رأس الماله فكذا لمؤمن لايسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه (اوقَالَ فرائضه)".

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن کی مثال ایس ہے جیسے تاجر کہ اس کا نفع صبح سالم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی اصل پونجی صبح سالم نہ ہو۔ پس ایسے ہی مؤمن ہے کہ اس کے نوافل صبح سالم نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے فرائض صبح سالم نہوں۔

قوله لِآنَ الموبح قابع ....النع - ہلاکت کونفع ہے مجرا کئے جانے کی دلیل ہے ہے کہ راس المال (پونمی) اصل ہے اورنفع تابع ہے۔ کیونکہ راس المال کا وجود نفع کے بغیر ممکن ومتصور ہے۔ لیکن اس کا عکس نہیں ہے اور اصل کے حصول سے پہلے تابع کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بس جب اصل سے پھے لف ہوتو اس کی تکمیل تابع سے کی جائے گی اور ہلاکت کوتا لیع کی طرف پھرایا جائے گا۔ (لاست حالة بقائه بدون الاصل) جیسے نصاب زکو قاملی شخین کے زدیے ہلاکت مقدار عفو کی طرف راجع ہوتی ہے۔

قبولے فیان زاد الھالك .....الخ -اوراگرا تنامال ہلاک ہوجائے كەنفع ہے بھی بڑھ جائے تو مضارب پراس كا كوئی تاوان نہ ہوگا۔ كيونكہ وہ امين ہے توضمين نہيں ہوسكتا۔ كيونكه شكى واحد ميں ان دونوں كے درميان منافات ہے۔

قولہ وان کانا یقتسمان سلخ-اگررتِالمال اورمضارب،عقدِمقاربت باقی رکھتے ہوئے نفع تقسیم کرتے رہے پھرکل مال یا پچھ مال تلف ہوگیا تو نفع کولوٹا کررائس المال ادا کیا جائے گا۔ کیونکہ رائس المال کی وصولیا بی سے پہلے نفع تقسیم کرنا صحیح نہیں ہوتا بایں معنی کہ قسمت اور بٹوارہ سے ملک موتوف کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی جو پچھرائس المال کے لئے مہیا ہے اگر وہ نشخ کے وقت تک باقی رہے تو ان میں سے ہرایک نے جو پچھ لیا ہے وہ اس کی ملک ہوجائے گی۔ ورنہ قسمت باطل ہوجائے گی۔

پس جب وہ مال تلف ہو گیا جومضارب کے پاس بطورِا مانت تھا تو بہ ظاہر ہو گیا کہ جو بچھ رب المال اور مضارب نے باہمی بٹوارہ سے وصول کیا عہد وہ راکس المال اور اصل پونجی میں سے ہے نہ کہ نفع سے ۔ کیونکہ اصل کے بغیر تابع کا باقی رہنا غیر متصور ہے ۔ پس مضارب نے جو پچھ نفع خیال کرتے ہوئے وصول کیا ہے وہ اس کا ضامن ہوگا ۔ کیونکہ اس نے وہ راکس المال کا حصہ اپنی ذات کے لئے لیا۔ اور جو پچھ رب المال نے وصول کیا ہے وہ اس کے راکس المال میں مجسوب ہوگا۔

اس مسئلہ کی نظیر ہے ہے کہ ایک خف کا انقال ہوا جس کے ذمہ کچھ قرضہ ہے اور اس کا کچھتر کہ بھی ہے ور شرنے ترکہ میں سے بقدر آئین مال جُدا کر کے باقی اپنے حصول کے مطابق تقسیم کرلیا اس کے بعدوہ مال جوقر ضد کے لئے علیحدہ کیا تھا تلف ہو گیا تو ور شکا ہوائے گا۔اور قضاء آئین کے لئے ترکہ کو لوٹانا ضروری ہوگا۔اور اگر ور شدی میں اس کا کوئی قرض خواہ بھی ہوتو اس کے قرضہ کا حصہ محسوب ہوگا۔ لِآ السور ثة لایسسلم للم مسئی الابعد قضاء اللدیں۔ (تبیین)

فائده ....مبسوط میں ہے کہ مضارب کودو ہزار کا نفع ہوا۔ پس رب المال نے اپناایک ہزار رأس المال لے لیا اور مضارب نفع میں سے اپنا حصہ

یعنی ایک ہزار رو پیدوصول کرلیا۔ رب المال نے اپنا نفع نہیں لیا یہاں تک کروہ ہلاک ہوگیا تو مضارب نے جتنا نفع لیا تھاوہ اس کا نصف لوٹائے گا اس کئے کہ رب المال جب تک مال نہ لے مضاربت پرہی رہتا ہے۔ پس نفع گویا مضارب ہی کے قبضہ میں رہا۔ اوا گروہ مال ہلاک ہوجائے جو مضارب نے لیا تھا تو وہ ای کے مال سے ہلاک ہوگا۔ کیونکہ وہ اپناحق وصول کر کے مضاربت سے خارج ہو چکا۔ اور اصل اس میں یہی ہے کہ مضارب جو مال اپنے لئے لیے وہ اس کے ضان میں داخل ہوجاتا ہے اور جب رب المال نے نہیں لیاوہ مضاربت پر رہتا ہے۔

قوله فهلو اقتسما الوبح ....الىخ -اورا گرنفع تقسيم كرلينے كے بعد عقدِ مضاربت فنخ كرديا۔اس كے بعد پھراز سرنومضاربت كى اور مال ہلاك ہوگيا تو اب پہلانفع لوٹايا جائے گا۔ كيونكه پہلاعقد مضاربت تام ہو چكا اور دوسراجد بيدعقد ہے تو دوسرى مضاربت ميں مال كا تلف ہوٹااس كا مقتضى نہيں ہے كہ پہلى مضاربت كابۇار دائوٹ جائے۔

## مضارب نقداورادهار کے ساتھ خرید وفروخت کرسکتاہے

(فَصْلٌ فِيْمَا يَفْعَلَهُ الْمُضَارِبُ.) قَالَ وَيَجُوْزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِى بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْعَةِ لِآنَّ كُلَّ ذَالِكَ مِنْ صَنِيْعِ التَّجَارِ فَيَنْتَظِمُهُ اِطْلَاقُ الْعَقْدِ

تر جمہ .... (فصل ان افعال کے بیان میں جومضار ب کرتا ہے) جائز ہے مضارب کے لئے ریکہ بیچے اور خرید نے نفذ اورادھار کیونکہ بیسب صنع جار میں سے ہے تو عقد کا اطلاق اس کوشامل ہوگا۔

تشری میں فرکر کرناتھا۔ جہاں سے ہاتھ اصاحب غلیة البیان یہاب ان مسائل کوعلیخدہ فصل میں ذکر کرناعقل وقیاس سے باہر ہے۔ان کوتوشر وگ کتاب المضاربة میں ذکر کرناتھا۔ جہاں سے کہاتھا۔ واذا صحت الْسمُضَارَ بَةِ مطلقه جاز لِلْمُضَارِبُ ان بینیع ولمشتری ولو کل ویسافو ویہ سے مضارب کے دوافعال ندکور ویسط میں افادہ زائدہ کی غرض سے مضارب کے دوافعال ندکور ہیں جومضار بت کے شروع میں نہیں ہیں۔

قولہ فیما یفعلہ .....افعال وتصرفاتِ مضارب کے جواز وعدم جواز کے سلسلہ میں اصل کی بیہے کہ جوامور ہرلحاظ ہے تجارت ہیں مضارب ان کا مالک ہوتا ہے۔ای طرح جواموراز قبیل تجارت تو نہ ہوں لیکن وہ تجار کے لئے لابدی ہوں ایسے امور کا بھی اختیار ہوتا ہے لیکن جوامور کسی لحاظ ہے بھی تجارت نہ ہوں یامن وجہ تجارت ہوں اور ضیع تجارسے نہ ہوں ان کا اختیار نہیں ہوتا۔

اس اصل کے پیشِ نظر ہمارے نزدیک مضارب کے لئے نفتریا ادھار جیسے مناسب سمجھ خرید وفروخت کرنے کا اختیار ہے۔ ایک روایت میں امام احریجی ای کے قائل ہیں۔ امام شافع امام مالک ۔ ابن الی لیلی اور دوسری روایت میں امام احری فرماتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر ادھار بیچنا جائز نہیں۔ کیونکہ بیر بالمال کے مقصود کی ضدہ ( لِاَنَّه یو جب قصویدہ علی الممال و التَّصَوُ ففیه ) ای لئے نیج بالنہ کے کااعتبار شدہ سے ہوان کے یہاں معتاد ہے تو اطلاق عقد اسکو ضرور شامل ہوگا کیونکہ ادھار فروخت کرنا بھی تجارت ہماری دلیل اس میں ہوا کہ تو اسلام میں موقی ہے۔ مطلقہ ہے۔ بدلیل قول باری 'الاان تسکون تسجم اردة حسادة تدیر و نہا بینکم'' آیت سے معلوم ہوا کہ تجارت بھی غائب نہیں ہوتی ہے۔ ولیس ذلك الا البیع بالنسینة۔

## اتنى ميعاد كے ساتھ بيچنے كى اجازت نہيں جتنى ميعاد كے ساتھ تا جزنہيں بيچتے

إِلَّا إِذَا بَاعَ إِلَى آجَلٍ لَا يَبِينِ عُ التُّجَارُ إِلَيْهِ لِآنًا لَهُ الْآمُرَ الْعَامَ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ وَلِهِلَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى

النَّظْرِ وَالْاصْلُ اَنَّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ ثَلَاثَةَ انْوَاعِ نَوْعٌ يَمْلِكُهُ بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ مِنْ بَابِ

الْمُضَارَبَةِ وَتَوَابِعِهَا وَهُوَ مَا ذَكُرْنَا وَمِنْ جُمْلَتِه التَّوْكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلْحَاجَةِ اِلَيْهِ وَالْإِرْتِهَانُ وَالرَّهْنُ لِاَنَّهُ

إِنْفَاءٌ وَإِسْتِيْفَاءٌ وَالْإِجَارَةُ وَالْإِسْتِيْجَارُ وَالْإِيْدَاعُ وَالْإِلْهَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ .....گرجب کہ ایک میعاد پر بیچ کہ تاجراس میعاد پرنہیں بیچے۔ کیونکہ اس کوا سے بی امور کا اختیار ہے جو تاجر لوگوں میں عام معروف ہوائی لئے وہ سواری کے لئے میں اور مضارب کے وہ سے اور سواری کے لئے تشی نہیں خربیسکا۔ ہاں سنی کرایہ پر لےسکنا ہے عاد سے تجار کی وجہ سے اور مضارب کو اختیار ہے کہ وہ مضارب کے علام کو تجارت کی اجازت دے دے دے مشہور روایت میں کیونکہ یہ بھی صنیح تجار میں سے ہے۔ اور اگر اس نے نقلا فروخت کیا بھرشن کومؤ خرکر دیا تو بالا جماع جائز ہے طرفین کے زدیک تو اس کئے کہ دکیل کواس کا اختیار ہے تو مضارب کو بطریق اولی ہوگا۔ صرف اتی بات ہے کہ مضارب اقالہ کرنے کا بھر ادھار فروخت کرنے کا بحراف میں بہتر کا اعتار ہے بخلاف و کیل کے کہ وہ اقالہ کر کے ادھار یا تنگدست پرخمن کا حوالہ قبول کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ حوالہ بھی کا عادات تجار میں سے ہے۔ بخلاف و کیل کے کہ وہ اقالہ کا مختار ہے کہ وہ اللہ کا عتار ہے بخلاف و کیل کے کہ وہ اقالہ کا مختار نہیں کا حوالہ قبول کیا تھا ہوں کہ ہوگا۔ خوالہ بھی کہ ہوتے ہیں۔ ایک تم گو وہ ہے جس کا وہ مطاق مضار ب ہوگا مرت کیا تھا اس کی ضرورت کی وجہ ہے اور اصل ہے ہے کہ مضارب جو کام کرتا ہو وہ تین تم کے ہوتے ہیں۔ ایک تم گو وہ ہے جس کا وہ مطاق مضار ب سے مالکہ وہ اس کی ضرورت کی وجہ سے اور رہن لینا، رہن رکھنا ہے۔ کیونکہ بیادا کرنا اور وصول کرنا ہے۔ اور اجارہ پر لیزا۔ ودیعت رکھنا۔ بضاعت وینا اور شرکرنا ہے۔ بابر اس کی ضرورت کی وجہ سے اور رہن لینا، رہن رکھنا ہے۔ کیونکہ بیادا کرنا اور وصول کرنا ہے۔ اور اجارہ پر لیزا۔ ودیعت رکھنا۔ بساعت دینا اور اس کرنا ہے۔ بنا بر اس کو خرب کے بھی جو بھی دینا ور سے بر بنا بر اس کو خوالہ کی کہ کے بیاد کرنا ہے۔ وادر اجارہ پر لیزا۔ ودیعت رکھنا۔ ہے۔ بینا ور اس کے جو بم نے بہلے در کری ہے۔

تشریح .....قوله الا اذا باع .....النع-یـقول سابق'ویجوز ان یبیع ''سےاستثناء ہےاور بقول علامہ پینی 'فیننظمہ اطلاق العقد''سےاستثناء ہونا بہتر ہے۔مطلب یہ ہے کہ مضارب کوادھار فروخت کرناجا کرناجا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کرنا جا کہ اگر اس نے ادھار میں ایک میعاد قبول کرلی جس پر تاجر لوگ نہیں بیچ مثلاً دس سال کی میعاد پر فروخت کردیا تو یہ جا کرنے ہوگا۔اس واسطے کہ مضارب کوایسے ہی امور کا اختیار ہے جو تاجر لوگوں کے یہاں عام طور سے معروف ہوں۔اورطویل میعاد پر بیچنا تجارے یہاں معروف ہوں۔اورطویل میعاد پر بیچنا تجارکے یہاں معروف نہیں لہذا الک کی اجازت اس کوشامل نہ ہوگا۔

قولہ ولہذا کان لہ ..... من مذکور کی توضیح ہے یعن اسی وجہ سے کہ مضارب کو صرف انہی امور کا اختیار ہے جو تجار کے یہاں معاوہ وں ۔ سواری کے لئے جانور خرید سکتا ہے۔ کیونکہ شتی خرید نے کی عادت نہیں بلکہ صرف کے لئے کئے جانور خرید سکتا ہے۔ کیونکہ شتی خرید سکتا ہے۔ کیونکہ شتی خرید سکتا ہے۔ کیونکہ شتی خرید سکتا ہے۔ کیرصا حب ہدایہ نے سفینہ کے ساتھ جو کرکوب کی قیدلگائی ہے اس کے ذریعے تھے سے احتر از ہے کہ فروخت کرنے کے لئے شتی خرید سکتا ہے۔ بشرطیکہ مالک نے کسی خاص نوع میں تجارت کی تخصیص نہ کی ہو۔ اسی طرح مشہور روایت کے مطابق مضارب مضاربت

قوله فی الووایة الممشهورة .....الخ مشهوره کی قید کے ذریعه ام محمد سے ابن رستم کی روایت سے احتراز ہے کہ مضارب باطلاقِ عقد عبدِ مضاربت کو تعدیم مضاربت کے طور پر دینے کے درجہ میں ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ مضارب نفع میں شریک ہوتا ہے اور ندکورہ عبد ماذون نفع میں شریک نہ ہوگا۔

قولہ ولو باع بالنقد .....النے -اگرمضارب نے کوئی چیز نقذ فروخت کی پھرمشتری کوشن کی مہلت دے دی تویہ باجماع احناف جائز ہے۔ طرفین کے نزدیک تو جوازاس لئے کہ جب وکیل کواس بات کا اختیار ہے کہ نقذ بھے کرمشتری کوشن کی مہلت دے دیتو مضارب کو بیا ختیار بطریق اولی ہوگا۔ کیونکہ مضارب کی ولایت وکیل کی بہنت عام ترہے۔ اس لئے کہ مضارب نفع میں شریک ہوتا ہے یا شریک ہونے کی عرضیت میں ہوتا ہے ہی وہ ایک وجہ سے اس کی بہنت عام ترہے کہ ہوتا ہے کہ خوارب المال کے لئے ضام نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یہا ختیار ہے کہ بھی کا قالہ کر کے مشتری کے ہاتھ ادھار نج دے اس لئے کہ جب وہ ابتداء ادھار فروخت کرسکتا ہے تو اقالہ کے واسطہ سے بھی اس کا اختیار ہوگا۔ بخلاف وکیل کے کہ وہ ابتداء ادھار فروخت کرسکتا ہے تو اقالہ کے واسطہ سے بھی اس کا اختیار ہوگا۔ سکتا ہے تو تمن میں مہلت دینا بھی جائز ہوگا۔ بخلاف وکیل کے کہ وہ اقالہ نیں کرسکتا تو تاجیل شن کا بھی مختار نہ ہوگا۔ سکتا ہے تو شمن میں مہلت دینا بھی جائز ہوگا۔ بخلاف وکیل کے کہ وہ اقالہ نیں کرسکتا تو تاجیل شن کا بھی مختار نہ ہوگا۔

قوله ولو احتال بالنهن .....النح اگرمضارب نے کسی الداریا تنگدست پرشن کا حوالہ قبول کیا تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکد یہ بھی تاجروں کے یہاں معروف ومغناد ہے۔ بخلاف وصی کے کہا گراس نے مال بیٹیم کا حوالہ قبول کیا تو دیکھا جائے گا۔ کہ بیٹیم کے حق میں بہتر ہے یانہیں۔ اگر بہتر ہو۔ مثلاً جس پرحوالہ کیا گیا ہے دہ مدیون سے زیادہ مالدار ہوتو جائز ہوگا ورنہ جائز نہ ہوگا۔ وجہ فلا ہر ہے کہ وصی کا تصرف بیٹیم کی بہتر الی کے ساتھ مقید ہے۔

## مضاربت کی وہ نوع جس میں مضارب مطلق عقد کے ساتھ ما لک نہیں ہوتا

وَنَوْعٌ لَا يَسْلِكُه بِسُمُ طُلَقِ الْعَقْدِ وَيَمْلِكُهُ إِذَا قِيْلَ لَهُ إِعْمَلُ بِرَايَكَ وَهُوَ مَا يَخْتَمِلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فَيَلْحَقُ عِنْدَ وُجُوْدِ الدَّلَالَةِ وَذَالِكَ مِثْلُ دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً أَوْ شِرْكَةً إِلَى غَيْرِهِ وَخَلْطُ مَالِ الْمُصَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجُوْدِ الدَّلَاةِ وَقَالِكَ مِثْلُ دَخُلُ الْمَالِ مُضَارَبَةً وَهُو اَمْرٌ عَارِضٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التِجَارَةُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِهِ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ اللَّهَ عَلَيْهِ التِجَارَةُ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِهِ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ اللَّالَةِ عَلَيْهِ المَّمْلِكَةُ لَا بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِهِ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ اللَّالَةِ وَقَوْلِهِ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ اللَّالَةِ وَهُو الدَّالَةِ مُعْلَى الْمَعْلِقِ الْعَقْدِ وَلَا بِقَوْلِهِ إِعْمَلْ بِرَأَيكَ اللَّالَةِ وَهُو الدَّالَةِ وَقُولِهِ إِعْمَلُ بِرَأَيكَ اللَّهُ اللهُ وَالْمُولُ وَهُو اللهُ الْمَعْلِ وَالْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ

توضی اللّغة: خلط ملانا\_تثمير برهانا\_زياده كرنا\_ينص (ن) نصًا نمايال كرنا\_استدانة قرض لينا\_سلعة سامان تجارت\_سفاتج جمع سفتجه. هندًى اقواض قرض دينا\_

ترجمه .....اورایک نوع وہ ہے جس کامطلق عقدے مالک نہیں ہوتا اوراس وقت مالک ہوتا ہے جب اس سے کہا گیا ہوکداپی رائے سے کام کر۔اور

یدہ افعال ہیں جوشم اول کے ساتھ لاحق ہوسکتے۔ پس لاحق کئے جائیں گے دلالت ہونے کے وقت جیسے کی کومضار بت یا شرکت پر مال دینا اور مال مضار بت کوا ہے یا غیر کے مال سے خلط کرنا۔ کیونکہ مالک اس کی شرکت سے داضی ہوا ہے نہ کہ غیر کی شرکت سے۔ اور یہ چونکہ امر عارض ہے جس پر شجارت موقو ف نہیں اس لیے مطلق عقد کے تحت میں داخل نہ ہوں گے اور یہ کہنا کہ اپنی رائے سے کام کرنا داخل ہونے کے لئے دلالت کافی ہے اور ایک نوع وہ ہے جن کاما لک نہیں ہوتا نہ طلق عقد سے اور نہ ہی ہے کہا پنی رائے سے کام کر۔ گرجب کہ دب المال اس کی تقریح کروے۔ اور وہ اور الدینا ہے جس کی صورت ہی ہے کہ دائس المال نے کوش اسباب خرید لینے کے بعد دراہم ودنا نیر یاان کے مانند کیلی ووزنی چیز کے کوش خریدے۔ اور اکر مضارب جس کی صورت ہے۔ اس سے جس پر مضارب خرید لینے کے بعد دراہم ودنا نیر یاان کے مانند کیلی ووزنی چیز کے کوش خریدے۔ کیونکہ درائس المال زائدہ واجا تا ہے۔ اس سے جس پر مضاربت منعقد ہوئی تھی۔ پس مالک اس پر راضی نہ ہوگا اور نہ اپنے ذمہ کورض میں مشغول کرے گار اور اگر مضارب کور ب المال نے اور الدینا ہوتا ہے۔ اس سے جس پر مضارب تو اور میں ہوئی چیز ان دونوں میں نصفان صف ہوگی بحز ارشرکت وجوہ کے۔ اور ہنڈی لین ہے۔ کیونکہ یہ ترض دینا ہوتا ہے۔ اور عبد مضارب کو کہ اور اگر مضارب کو کہ ہوئی تھی جس اور قرض دینا ہے۔ کیونکہ یہ ترض دینا ہوتا ہے۔ اور عبد مضارب کو مضارب کو میں اور قرض دینا ہے۔ کیونکہ یہ ترض دینا ہے کیونکہ یہ سب احدان محض ہیں۔

#### مال مضاربت سے غلام اور باندی کے نکاح کی اجازت دینے کا اختیار نہیں

قَالَ وَلَا يُزَوَّجُ عَبْدًا وَلَا اَمَةً مِنَ مَالِ الْمُصَارَبَةِ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ اَنَّهُ يُزَوَّجُ الْاَمَةَ لِآنَهُ مِنْ بَابِ الْإِحْتِسَابِ اللّهِ تَمَرَى اَنَّهُ يَسْتَفِيلُهُ بِهِ الْمَهْرُ وَسُقُوطُ النَّفَقَةِ. وَلَهُمَا اَنَّهُ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَالْمَقْلُ لَا يَتَصَمَّنُ إِلّا التَّوْكِيلَ بِالتِجَارَةِ وَصَارِ كَالْكِتَابَةِ وَالْإِحْتَاقِ عَلَى مَالٍ لِإَنَّهُ الْحَتِسَابٌ وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ تِجَارَةً لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هَلَا اللهُ صَاعَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُو عَلَى الْمُسَارَبَةِ وَكَالَ إِلَيْ رَبِّ الْمَالِ بِصَاعَةً فَاشْتَرِى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُو عَلَى اللهُ مَن اللهُ لَهُ مَلَى التَّحْلِقَ فَيْ مِنْ مَالِ الْمُصَارَبَة لَكُونُ اللهُ عَلَى مَالِ الْمُصَارِبَة وَقَالَ وَكِيلًا فِيهِ قَلْمُ لَكُونُ اللهُ وَكِيلًا فِيهِ فَكُو اللهُ وَعَلَى اللهُ وَكِيلًا فَيْ فَيْ عَلَى مَالُ اللهُ مَن اللهُ وَكِيلًا فَيْ فَيْ اللهُ عَلَى مَالِ الْمُصَارِبِ فَيَصُلُحُ وَبُ الْمَالُ وَكِيلًا عَنْهُ فِى التَّصَرُّ فِ وَالْإِبْصَاعُ تَوْكِيلُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ السِّوْدَة الإِجْلَافِ مَا إِنْهُ الْمُصَارِبِ فَيَصُلُحُ رَبُّ الْمَالُ وَكِيلًا عَنْهُ فِى التَّصَرُّ فِ وَالْإِبْصَاعُ تَوْكِيلُ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ السِّوْدَة اللهُمَالُ اللهُ مَن الْمُعَالُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى مَالُ وَاللهُ عَلَى مَالُ وَاللهُ الْمُصَارِبِ فَلَو الْمُصَارِبِ فَلَو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ .....اور ذکاح نہ کرائے مال مضاربت کے کسی غلام یاباندی کا۔امام ابو یوسف ؓ سے روایت ہے کہ باندی کو ذکاح میں دے سکتا ہے کیونکہ یہ کمائی کے باب سے ہے کیا نہیں و یکھتے کہ اس سے ہوم ہر حاصل کرے گا اور نفقہ کا سقوط۔طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ بیتجارت نہیں ہے اور عقد مضاربت مضمن نہیں ہوتا تو کیل تجارت کے سواکوتو بیم کا تب کرنے اور مال پر آزاد کرنے کی طرح ہوگیا کہ یہ بھی اکتساب ہے۔لیکن تجارت چونکہ نہیں ہے۔اس لئے داخلِ مضاربت نہ ہواا یہے ہی نکاح کرانا بھی داخل نہ ہوگا۔اگر مضارب نے بچھ مال مضاربت رہ المال کو بضاعت پر دیا پس رب المال اپنے ذاتی مال میں مضاربت نے مضاربت کی۔ کیونکہ رب المال اپنے ذاتی مال میں مضاربت بین موسکتا پس وہ واپس لینے والا ہوگیا اس کے مضاربت صبحے نہیں ہوتی اگر ابتداء میں رب المال کے ذمہ کام کرنا

شرط ہو۔ ہمادی دلیل ہیہ ہے کہ اس میں تخلیدتا م ہو چکا اور تصرف کرنا مضارب کا حق ہو گیا تو تصرف میں رب المال اس کی جانب ہے دگیل ہوسکتاً ہے اور بضاعت دینا اس کی طرف سے تو کیل ہی ہے۔ پس بیروا پس لینا نہ ہوگا۔ بخلاف ابتداء میں رب المال پر کام شرط ہونے کے کیونکہ پیخلیہ سے مانع ہے۔ اور بخلاف اس کے جب مال رب المال کے مال پراور مضارب کے عمل پر حالا نکہ یہاں مضارب کی طرف سے مال نہیں ہے۔ پس اگر ہم اس کو جائز کہیں تو قلب موضوع کی طرف پہنچائے گی۔ اور جب مضاربت صبحے نہ ہوئی تو رب المال کاعمل مضارب کے تئم سے رہا پس اس سے پہلی مضاربت باطل نہ ہوگی۔

تشری کے سے قواسہ و لا بے زوج عبد اسسالی حصار ب کواس کا اختیار نہیں ہے کہ مال مضار بت کے کسی غلام کو نکاح کرنے کی اجازت دی یا بندی کو کسی کے نکاح میں دے سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا کمائی ہے کہ اس فعل سے مضارب کو مہر حاصل ہوگا اور اس کے ذمہ سے نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ سب تو تسلیم ہے۔ گریہ تجارت نہیں ہے اور عقد مضار بت تو کیل تجارت کے علاوہ کسی اور طریق سے کمائی کو شامل نہیں۔ پس باندی کا نکاح کرنا ایسا ہوگیا کہ جیسے مضار بت کے غلام کو مکا تب کرنا یا اس کو مال کے عوض آزاد کرنا کہ اس سے بھی مال حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تجارت سے نہیں ہے اس لئے واخلِ مضار بت نہیں ہوتا تواہیے ہی ترویج امت بھی داخل نہ ہوگی۔

قول ه فان دفع .....الغ - اگرمضار ب کل مال مضار بت یا بعض مال مضار بت ربّ المال کوبطور بضاعت دے دے اور وہ خرید و فروخت کرے تو ہمارے انکہ ثلاثہ کے نز دیک اس سے عقد مضار بت فاسد نہیں ہوتا۔ امام زقر ؒ کے نز دیک فاسد ہو جاتا ہے ۔ کیونکہ ربّ المال اپنے مال میں بذات خود متصرف ہوا۔ پس وہ اس میں وکیل نہیں ہوسکتا۔ تو گویا اس نے مضار ب سے اپنا مال واپس لے لیا۔ یبی وجہ ہے کہ اگر ابتداء مضار بت میں ربّ المال کے ذمہ کام کر نا شرط ہوتو مضار بت صحیح نہیں ہوتی ۔ ہماری دلیل سے ہے کہ مضار ب اور مال کے درمیان ربّ المال نے پورے طور پر تخلیہ کر دیا تھا۔ اور مضار ب کو اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہوگیا تھا تو ربّ المال تصرف میں اس کی طرف سے وکیل ہوسکتا ہے اور بطریق بضاعت مال دینا اس کی طرف سے تو کیل ہی ہے پس بصاحت دینا استر دادنہ ہوگا۔ سوال .... ربّ المال مضار ب کی طرف سے وکیل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وکیل تو وہ ہوتا ہے جوغیر کے مال میں اس کے تھم سے عامل ہوا ور یہاں رب المال خودا ہے ہی مال میں عامل ہے۔

جواب سرب المال تخليه كے بعد مال كے حق ميں بالكل اجنبي ہوگيا لہذا تو كيل جائز ہے۔

سوال ....ابضاع کے معنی یہ ہیں کہ مال مضع کا ہواور عمل دوسر سے کا اور یہاں مضع کا مال نہیں ہے تو بضاعت نہ ہوئی۔

جواب .....ابضاع کی یقیر نہیں ہے بلکہ ابضاع کے معنی ہیں تعرف میں غیر کی مدد لینا اور رب المال معین ہوسکتا ہے بلکہ تصرف میں جوشفقت اس کی ہو کتی ہوہ دوسر بے لوگوں کؤئیں ہوسکتی ۔ پس مضارب کا اجنبی ہے مدد لینا صبح ہے تو رب المال ہے اور رب المال خود اپنے مال میں عامل ہے۔
سوال ..... اجنبی تو مضارب کا معین اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ مال غیر میں اس کے تھم سے عامل ہے اور رب المال خود اپنے مال میں عامل ہے۔
چنا نچا گرکوئی شخص کی درزی کو کپڑ اسینے کے لئے اجرت پر لے اور درزی خود متاجر سے کپڑ ہے کی سلائی میں مدد لے اور متاجر سلائی کا کام کر بے تو
پیسلائی اجر کی طرف متحول نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کے لئے اجرت کا حمل نہیں ہوتا۔ پس یہاں بھی مضارب کا نفع سے کوئی حصہ نہیں ہوتا ہیئے ۔
جواب ....مضاربت میں اجارہ اور شرکت دونوں کے معنی ہیں اور شرکت کے معنی را نج ہیں۔ یہاں تک کہ مضاربت بلا توقیت جائز ہوتی ہے اور
شرکت میں ایک دوسرے کے مل سے نفع کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر چواس نے بذات خود کا منہیں کیا۔

قسو فمسه بسخسلاف میا افدا دفیع .....النج-اگرمضارب نے رتبالمال کو پچھ مال مضاربت پردیا توبیاس لئے سیحی نہیں کہ پہاں مضارب وہی ہے جورب المال ہے اور مضارب کی طرف سے کوئی مال نہیں ہے تو مضاربت کو جائز رکھنے میں قلب موضوع ہو جائے گالا اور جسبہ مضاربت سیح نہ ہوئی تو مالک کا کام بطور مضاربت نہ ہوا بلکہ مضارب کے تھم سے ہوا۔ لہٰذااس سے پہلی مضاربت باطل نہ ہوگ ۔ مقمارب کے اخراجات کا مسئلہ

قَالَ وَإِذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسَتُ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرُكُوبُهُ وَمَعْسَاهُ شِرَاءُ وَكِرَاءُ فِي الْمَالِ. وَوَجْهُ الْفَرَقِ آنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِي وَنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمُصَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَجِقُ النَّفَقَةِ فِيْهِ وَالْمُصَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَجِقُ النَّفَقَةِ فِيْهِ وَالْمُسَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَجِقُ النَّفَقَةِ فِيْهِ وَهِ خَلَافِ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ اللَّهُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا وَهِ خَلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِآنَهُ اللَّهُ وَلِي السَّكُونَ الْعَرَادُ لِهُ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِلَانَةُ اَجِيْرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِلَّا الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِلَّالَةُ الْمُنْ اللهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِلَانَّهُ اَجِيْرٌ وَبِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ لِلْانَةُ الْمِي

ترجمہ .....اگرمضارب نے اپنے شہر میں کام کیا تو اس کا نفقہ مال مضاربت سے نہ ہوگا اور اگر اس نے سفر کیا تو اس کا کھانا، بینا، کپڑا اسواری، بینی خرید کر اور کرایہ پر لے کر، سب مال مضاربت سے ہوگا۔ وجذر ق یہ ہے کہ نفقہ رو کے جانے کے مقابلہ میں ہوتا ہے جیسے قاضی کا نفقہ اور بیوی کا نفقہ اور بیات نفقہ کا متحق ہو نفقہ کا سنتی مشخول ہوگیا۔ لہٰذا مال مضاربت سے نفقہ کا متحق ہو گا اور بیا ہے کہ برخلاف ہے۔ کیونکہ وہ تو لامحالہ مزدوری کا مستی ہوتا ہے تو وہ اپنے مال سے خرج کرنے میں ضررتہیں اٹھا ہے گا۔ رہامضارب واس کے لئے سوائے نفع کے پھنہیں اور وہ بھی حیّز تر دّ دمیں ہے۔ بس اگروہ اپنے مال سے خرچہ کرنے قو ضررا ٹھائے گا اور بخلاف مضاربت فاسدہ کے۔ کیونکہ اس میں مضارب اچر ہوتا ہے۔ اور بخلاف بضاعت کے۔ کیونکہ اس میں وہ محن ہوتا ہے۔

تشری سفوله و افا عمل سالخ-اگرمضارب این شهر میں ره کرکام کرے (خواه وه شهراس کی جائے پیدائش ہویا جائے اقامت) تواس کا ذاتی خرچ خودای کے مال سے ہوگا۔ نہ کہ مال مضارب سے شہر میں ره کرکام کر رائے تجارت سفر کر بے قامی کا کھانا، پیٹا ، لباس و پوشا کہ سواری، چراغ کا تیل ، ایندھن، خادم ، متام ، حلّاتی کی اجرت ، غرض اپنی تمام ضروریات مال مضاربت سے پوری کر ہے گائی میں دستور کے مطابق فضول خرچی جائز نہ ہوگی۔ وجہ فرق یہ ہے کہ آدمی کا نفقہ شغولی کار کے مقابلہ میں ہوتا ہے جیسے قاضی چونکہ عام لوگوں کے کام میں مشغول رہتا ہے۔ اس لئے اس کا فقہ بیت المال سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہوی این شوہر کے گھر میں اس کی پابندرہتی ہے تواس کا خرچ شوہر پر ہوتا ہے۔ اور مضارب جب تک اسپی شہر میں ہے تو وہ اصلی سکونت کے ساتھ رہتا ہے۔ الہذا جب وہ سفر کر کے مضاربت میں شغول ہوجائے تب مال مضارب سے نفقہ کا مستحق ہوگا۔

قول بحلاف الاجیو سلاخ - بخلاف اجیر کے کدہ نفقہ کاستی نہیں ہوتا۔ اگر چہ خرکر ساس النے کہ وہ تو لا محالہ اپنی مزدوری کاستی ہوتا ہے تو اس کو استی میں ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہوتا ہے تو اس کو اپنے مال سے خرچ کرنے میں کوئی ضرر لاحق نہ ہوگا۔ اور مضارب کے لئے صرف نفع ہوتا ہے اور وہ بھی جیئر تر دومیں ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے صاصل ہویا نہ ہو۔ بس مضارب اگر اپنے مال سے خرچہ کرے تو وہ ضررا تھائے گا۔ پھر مذکورہ تھم مضارب بھی جہ مضارب واسے کام کااجرمثل ملے گا۔خواہ نفع ہویا نہ ہو۔

مال مضاتوبت سے جونفقہ اپنے شہر میں آنے سے فی جائے وہ مضارب والیں کروہے قَالَ وَلَوْ بَنْقِیَ شَیْءٌ فِیْ یَدِہٖ بَعْدَ مَا قَدِمَ مِصْرَهَ رَدَّه فِی الْمُضَارَبَةِ لِانْتِهَاءِ الْاسْعِمْقَاقِ وَلَوْ كَاكَ خُرُوْجُهُ هُوْنَ السَّفَرِ فَإِنَّ كَانَ بِحَيْثُ يَغُدُو ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيْتُ بِآهْلِهِ فَهُو هِمَنْزِلَةِ السُّوْقِي فِي الْمِصْرِ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَجْيُنُ لَا يَجْدُمُهُ وَالنَّفَقَةُ هِي مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرِّاتِبَةِ وَهُو مَا يُصَرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرِّاتِبَةِ وَهُو مَا يُصَرَفُ اللَّهُ فَى مَالِ الْمُصَارَبَةِ وَالنَّفَقَةُ هِي مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرِّاتِبَةِ وَهُو مَا ذَكُونَا وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ عَسْلُ ثِيَابِهِ وَآجُرَةُ آجِيْرِ يَخْدِمُهُ وَعَلَفُ دَابَةٍ يَرْكِبُهَا وَالدُّهْنُ فِي مَوْضَعَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِبَجَازِ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ فِي جَمِيْعِ ذَالِكَ بِالْمَعُرُوفِ حَتَّى يَصْمَنَ الْفَصْلَ إِنْ جَاوَزَهُ اعْتِبَارًا اللَّمَعَارَفِ عَلَى النَّعَابُولُ اللَّهُ وَعَنْ ابِي حَنِيْفَةٌ أَنَّهُ يَدُخُلُ فِي النَّفَقَةِ لِآلَهُ لِمُعْرَولُ فِ حَتَى يَصْمَنَ الْفَصْلَ إِنْ جَاوَزَهُ الْحُبَارُ اللهُ مَالِهُ فِي طَاهِرِ الرِّوايَةِ وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةٌ أَنَّهُ يَدُخُلُ فِي النَّفَقَةِ لِآلَهُ لِإِصْلَاحِ بَعْدَارُ وَامَّا الدَّوَاءُ فَفِي مَالِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوايَةِ وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةٌ أَنَّهُ يَدُخُلُ فِي النَّفَقَةِ لَا لَهُ كُنَ الْمُعْرُولُ عَلَى النَّفَقَةِ مَعْلُومَةُ الْوَلُوعُ وَإِلَى النَّهُ اللَّهُ وَالِكَ بِالْمَعْوَلُ اللَّهُ الْمُعْورُ اللَّهُ عَلَى النَّفَقَةِ مَعْلُومَةُ الْوَالْمُ وَالْمُولُ عَ وَالِي السَادُواء بِعَسارِضِ الْسَمَرَ فَي وَلِهُ ذَا كَالنَفَقَةِ وَجُهُ الظَّهِ عَلَى النَّوْمَ وَوَاؤُهُ اللَّهُ عَلَى النَّوْمُ وَوَاؤُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُولُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللْهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللْعُلُومُ الْمُعْلِي اللْعُلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْولُ الْفَلَلُ الْمُؤْمِ وَالْمُعُولُ اللْمُعْلَى اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُومُ اللَّهُ ال

ترجمہ اگراپے شہر میں آنے کے بعد نفقہ میں سے پھونی رہے واس کومضار بت میں واپس کردے۔ استحقاق ختم ہوجانے کی وجہ سے اوراگر اپ گھر رات گذارتا ہوتو شہر میں بازاری کی طرح ہے اوراگراپ گھر رات نگذار سکتا ہوتو اس کا نفقہ مال بہوتو اگر وہ ہے کو جاتا اور شام کو واپس ہوکراپ گھر رات گذار سکتا ہوتو اس کا نفقہ مال مضار بت سے ہوگا۔ کیونکہ اس کا باہر جاتا مضار بت کے لئے ہے۔ اور نفقہ وہ ہے جوروزم و کی ضرورتوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اور بیروہی ضرورتیں ہیں جو ہم ذکر کر بچکا ور مجملہ ان کے پارچہ دھلائی، خدمت گار کی مزدوری سواری کے جانور کا جارہ اور سیل عاد ہ اس کی ضرورت ہو۔ جسے ملک ججاز۔ پھر ان سب میں اجازت معروف طریقہ پر ہے یہاں تک کہ قدر زائد کا ضامن ہوگا۔ اگر معروف طریقہ پر ہے یہاں تک کہ قدر زائد کا ضامن ہوگا۔ اگر معروف سے تجاوز کیا اعتبار کرتے ہوئے اس کا جو تجارے یہاں متعارف ہے۔ رہی دوآ سووہ مضارب کے مال سے ہوگی طاہر الروایہ میں اور امام ابوطنیف سے ۔ اس کے بغیروہ تجارہ شہیں کر منگا فقتہ شو ہر پر کا برائر والیہ کی وجہ ہے۔ بس کے بغیروہ تجارہ شہیں کر منگا فقتہ شو ہر پر ہوتا ہواردوا ہوگی وجہ ہے۔ کہ نفقہ کی صرورت واقع ہونا معلوم ہے اوردوا کی ضرورت عارضہ مرض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے بیوی کا نفقہ شو ہر پر ہوتا ہواردوا ہوگی کا نفقہ شو ہر پر

تشری .... قول و لو کان حروجه ..... الح اینی یهال سفر سے مراد سفرشری نہیں بلکہ مغمارب جب شہر سے اتنی دور کیل جائے کدات میں اینے گھرند آسکے تواس کا حکم سفر کا ساج۔

قوله و اما لد و زنح .....الخ - دواکاخر چه ظاہرالروایہ کے موافق مضارب کے مال سے ہوگا اورامام ابوطنیفہ ؒ سے جسن بن زیاد کی روایت بید ہے کہ دوا کے دام بھی نفقہ میں شامل ہول گے۔ کیونکہ دوادار واورعلاج معالجاس کے بدن کی اصلاح کے لئے ہے اوراصلاح بدن کے بغیر وہ تجارت نہیں کرسکتا تو دوا بھی نفقہ کے مانند ہوگئ ۔ ظاہر الروایہ کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت نفقہ کا وقوع تو معلوم ہے کہ کھانے ، پینے اور لباس کے بغیر کوئی جارہ منہیں ۔ بخلاف دوا کے کہاس کی ضرورت عارضہ مرض کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا وقوع کوئی ضروری نہیں ۔ فلم یکن لاز مّا۔

#### مضارب نے جونفع کمایا تورب المال جواس نے رأس المال سے خرچ کیا لے لے گا

قَالَ وَإِذَا رَبِحَ أَحَـذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَهُ عَ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً حَسْبَ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ الْحَـمُلَانِ وَنَـحُوهِ وَلَا يُـحْتَسَبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ لِآنَ الْعُرْفَ جَاْدٍ مِالْحَاقِ الْآوَّلِ دُوْنَ النَّانِي وَ لِآنَّ مِنَ الْحَـمُلَانِ وَنَـحُوهِ وَلَا يُحْتَسَبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ لِآنَ الْعُرْفَ جَاْدٍ مِالْحَاقِ الْآوَلِ دُوْنَ النَّانِي وَ لِآنَ الْعُرْفَ جَالِهُ الْعُرْفَ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا الْآوَلَ يُوجِبُهَا. قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَلْفُ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَلَا يُوجِبُ وَلَا يُعْرَفِهِ وَقَدْ قِيلً لَهُ إِعْمَلُ بِرَأَيِكَ فَهُو مُتَطُوعٌ لِآنَهُ السِّيَدَانَةٌ عَلَى رَبّ الْمَالِ فَلَا

ترجمہ ۔۔۔۔۔ جب مضارب نے نفع کمایا تو لے لے گارب المال وہ جواس نے خرچ کیا ہے۔ را س المال میں سے۔ پھراگر وہ فروخت کرے متاع مرابحہ پرتو شامل کر لے اس کو متاع پرخرچ کیا ہے بار برداری وغیرہ سے اور نہ شامل کر ہے اس کو جوا پی ذات پرخرچ کیا ہے کو تکہ عرف جاری ہے اول کے الحاق کے ساتھ نہ کہ نافی کے ساتھ اور ان لئے کہ اول واجب کرتی ہے مالیت میں زیادتی کو قیت کی زیادتی سے اور نافی اس کو واجب نہیں کرتی اگر مضارب کے پاس بزار درہم ہوں جن کے موض کیڑے خرید کراسے پاس سے سودرہم میں کندی کرائے یالا دکر لائے جب کہ اس سے کہا گیا کہا پی مضارب کے پاس بزار درہم ہوں جن کے موض کیڑے خرید کراسے پاس سے سودرہم میں کندی کرائے یالا دکر لائے جب کہ اس سے کہا گیا کہا واضا فہ کہا ہو وہ اور ان کو موسر نے رنگایا تو رنگ نے جو پچھ اضاف فہ کہا ہو وہ اس کی نامی مضارب سے لیے کو کا در ساتھ تائم ہو کہاں تک کہا گراس کو بچل جائے تو مضارب کے لئے دنگ کے حصہ کا ٹمن ہوگا اور سفید کپڑے کا حصہ ٹن مضارب سے بوگڑے کے ساتھ قائم ہو ۔ بہی وجہ ہے کہا کہ عصوب کو سرخ رنگا ہوتو مال نہ بوگا۔ اور جب اس نے معصوب کو سرخ رنگا ہوتو مال نہ بیں ہوگا۔ اور جب مضارب رنگ سے شریک ہوگیا تو آئمل برا کہ کہنا اس کے ملانے کا نظام کوشامل ہوگا ہیں وہ صامن نہ ہوگا۔ عمل صالح نہ وگا۔ اور جب مضارب رنگ سے مشریک ہوگیا تو آئمل برا کہ کہنا سے کہا تھا مکوشامل ہوگا ہیں وہ صامن نہ ہوگا۔ عمل صالح نہ وگا۔ اور جب مضارب رنگ سے مشریک ہوگیا تو آئمل برا کہ کہنا سے کہا تھا مکوشامل ہوگا ہیں وہ صامن نہ ہوگا۔

تشریک .....قوله و اذا دبیح ....الیخ - جب مضارب کو مال مضاربت میں نفع ہوتواس نے رأس المال میں سے جو پھواپنے نفقہ میں خرچ کیا ہے مالک اس کومجرا کر لے گاتا کہ اصل پونجی پوری ہوجائے پھر جو باقی رہے وہ تقسیم ہوگا۔

قوله فان باع سلخ -اگرمضارب مال مضارب میں سے کوئی چیز مرائحة فروخت کر ہے تو جو پھھاس پرصرف ہوا ہے جیسے بار برداری، دلال، دھو بی، رنگریز وغیرہ کی اجرت کا صرفہ تو اس کواصل لاگت کے ساتھ ملالے اور کہے کہ یہ چیز مجھے اسے میں پڑی ہے اور جو پھھاس نے اپنی ذات پرخرچ کیا ہے وہ ملایا جاتا ہے اور جواپن ذات برخرچ کیا ہے وہ ملایا جاتا ہے اور جواپن ذات برخرچ کیا ہے وہ ملایا جاتا ہے اور جواپن ذات برخرچ کیا ہے وہ ملایا جاتا نیز اس لئے بھی کہ متاع کا صرفہ ملانے سے قیت بڑھ کر مالیت بڑھتی ہے اور اپناذاتی خرچہ ملانے سے یہ بات نہیں ہوتی۔

قولہ فان کان معہ النے -ربالمال نے مضارب ہے کہا کہ توا بی صوابدید کے موافق کام کرمضارب نے مال مضاربت ہے کوئی سامان خریدااوراس کاصرف ہے ہوگا اور بیصر فدرت المال کے دمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بیرت المال پرادھار ہے تواس کی طرف سے مذکورہ اجازت ہیں بیرشائل بند ہوگا۔ بلکہ تھے تھے کی ضرورت ہوگی اورا گرمضارب نے مالی مضاربت سے سفید تھان خریدااورا پے پاس سے دام دے کر سرخ رنگالیا تورنگ کی وجہ سے جو تیمت بڑھے گی مضارب اس میں شریکہ ہوگا ورمالک کیلئے سفید تھان کی قیمت کاذمہ دارنہ ہوگا۔ اس واسطے کردنگ توایک عین ہے جو کیڑے کے ساتھ تاکم ہے۔ یہال تک کواگروہ رنگین کیڑا پیچا جائے تو مضارب کورنگ کے حصہ کاشن طے گا اور سفید کیڑے کا حصہ شن مضارب یہ ہوگا۔ مثلاً غیر مصبوغ کیڑے کی قیمت ایک ہزارتھی مصبوغ ہونے و مضارب کیلئے اس کا مال (رنگ ) کابدل ہوگا بخلاف کندی کرانے اور بار برداری کے خرجہ کے کہ بیا بیا مال عین نہیں ہے جو کیڑے کے ساتھ قائم ہو۔

# مضارب کے پاس ہزار درہم نصف نفع پر ہیں اس نے اس سے کتانی تھان خرید کردو ہزار میں فروخت کر کے غلام خرید لیا ابھی دام نہیں دے پایا تھا کہ وہ دو ہزار ضائع ہو گئے تو رب المال پندرہ سو کا اور مضارب پانچ سوکا ضامن ہوگا

(فَصْل احَر) قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَه ٱلْفُ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَابُزَّ اافَبَاعَه بِٱلْفَيْنِ وَاشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبْدًا فَلَمْ يَنْقَدهُ مَا حَتَّى صَاعَا يَغْرَمُ رَبُّ الْمَالِ ٱلفّا وَحَمْسَ مِانَةٌ وَالْمُضَارِبُ حَمْسَ مِانَةٌ وَيَكُونُ رُبُعُ الْعَلْدِ لِللَّهُ مَصَارِبِ وَثَلَاثَةُ ٱرْبَاعِهِ عَلَى الْهُ مُضَارِبَةِ قَالَ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ لِآنَ التَّمَنَ كُلَّه عَلَى الْهُ مَصَارِبِ إِذْ هُوَ الْعَاقِدُ اللَّا أَنَّ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِٱلْفِ وَحَمْسِ مِانَةٍ عَلَى مَا نُبَيِّنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْمُمَنَّ الْمُحَلِقِ الْعَقْلِ الْمُعَلِي الْمُحَلِقِ الْمُعْرَفِي عَلَى وَبِ الْمَالِ بِٱلْفِ وَحَمْسِ مِانَةٍ عَلَى مَا نُبَيْنُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ النَّمَلُ بِالْفُونِ وَإِذَا اشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُصَارَبَةِ عَلَى مَا الْمُعَلِي النَّمَلُ اللَّهُ وَمَالُ اللَّهُ وَعَلَى وَالْمَالُ لِللَّهُ وَعَلَى مَا اللَّهُ وَمَالُ الْمُضَارِبَةِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ النَّمَلُ اللَّهُ وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهُ وَعَلَى وَالْمُ اللَّهُ وَيَعْلَى مَا الْمُضَارِبُ الْمُضَارِبَةِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالُ الْمُضَارِبَةِ وَيَكُونُ وَاللَّ الْفَيْنِ وَحَمْسُ مِانَةٌ وَيَنْقَى ثَلَاثَةُ الْمُعَارِبُ وَيَعْمَلُ وَيُعْلَى وَعَالُ الْمُضَارِبَةِ وَيَكُونُ وَاللَّ الْفَيْنِ وَكِمْلُ الْفَيْنِ وَيَطْهَرُ وَيُطْهَرُ وَيُعْمَلُ وَيُعْمَا الْمَالِ الْمُعَلِي وَمَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى وَيَعْمَلُ وَلَاكُ وَلِي الْمُعَلِ الْمُعَلَى وَيَعْمَلُ وَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعْلَى وَيَعْمَلُ وَلَمُ الْمُولُ وَلَيْ الْمُعَلِي وَيَعْمَلُ وَلَيْ الْمُعْلَى وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلِقِلُ وَيُعْمَلُ وَلِي الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي وَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَمُ الْمُعَالِ الْمُعَلِي وَلَمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

ترجمہ ...... (فعل دیگر) ایک مضارب کے پاس ہزار وہ ہم ہیں نصف نفع پراس نے ان سے کمانی تھان خرید کر دو ہزار میں فروخت کر کے دو ہزار جو ایک غلام مضارب کا ہوگا اور تین سے ایک غلام خرید لیا اور ابھی دام نہیں دے پایا تھا کہ دو ہزار شاکع ہو گئے تو رب المال پندرہ ہوگا اب چوتھائی غلام مضارب کا ہوگا اور تین چوتھائی مضار ب ہے اس کے کہ قاعدہ وہی صاحب بداری را سے بیدرہ ہو لینے کا حق حاصل ہے جیسا کہ ہم بیان کریں گئے ہی تمن آخر میں رب المال ہی پر ہوا اور وجہ اس کی میں ہے ہیں کہ بہت ہیں کہ بہت کہ ہوگا تو میں رب المال ہی پر ہوا اور وجہ اس کی بہت کہ جب مال نقذ ہوگیا تھا تو نفع ظاہر ہو چکا تھا اور وہ بال جب ہوا ہی جب اس نے دو ہزار کے فرار کے فوان اور جب دو ہزار میں فیل مظام خریدا تو اس کا چوتھائی کی ہیں جب اس نے دو ہزار کے فوانی اور جب دو ہزار ضائع ہو گئے تو مضارب پر شن واجہ ہوا ہی وہی اس کی موافق اور جب دو ہزار ضائع ہو گئے تو مضارب پر شن واجب ہوا اس وجہ ہوا ہی وہی اس کی موافق اور جب دو ہزار کے انقسام کے موافق اور جب دو ہزار ضائع ہو گئے تو مضارب پر شن واجب ہوا اس وجہ ہوا ہی وہ سے جو ہم نے بیان کی اور رب المال سے تین چوتھائی شن واپس لینے کا استحقاق ہوا کے کونکہ اس میں وہ رب المال کی طرف سے واجب ہوا اس وجہ ہو چوتھائی حب ہوا ہی ہو تھائی غلام مضارب سے خوانی بو جائے گا ۔ کونکہ وہ اس پر صفون ہوا در مال مضارب اس کی ہو ہو کہ بات منافی مضارب اس کو نہ بیچ مراج کے مصر بین ہو تھائی غلام کوچا وہزار میں نوع کے ہو مضارب اس کو نہ بیچ مراج کہ مراح کی ہو ہو ہو کی بات منافی ہزار کال کر باتی پانچ سوان دونوں میں نوع کے ہوں گے۔

تشری کسس قولیه فیان کان معه الفسسالخ - نصف منفعت کے مضارب نے مضاربت کے ایک ہزار درہم سے کپڑے کے تھائ خرید کر دو ہزار میں فروخت کئے پھرانہی دو ہزار سے ایک غلام خرید لیا اور ابھی غلام کی قیمت نہیں دے پایا تھا کہ دو ہزار درہم ہلاک ہو گئے تو مضارب نصف نفع یعنی دو ہزار کی چوتھائی (پانچ سودرہم) کا تاوان دے گا اور باقی یعنی دو ہزار کی تین چوتھائی (ڈیڑھ ہزار) کا تاوان مالک پر ہوگا۔اس واسطے کہ جب کیڑا فروخت کرنے کے بعد مال ایک ہزار سے دو ہزار ہو گیا تو مال میں ایک ہزار کا نفع ظاہر ہوااور وہ دونوں میں نصفا نصف ہو گیا تو مضارب کے پاس اس میں سے پانچ سودر ہم پنچے۔اس کے بعد جب دو ہزار کا غلام خریدا تو وہ دونوں میں مشترک ہو گیا یعنی چوتھائی غلام مضارب کا ہوا۔اور تین چوتھائیاں مالک کی ہو ئیں بھرادائیگی شن سے قبل دو ہزار ہلاک ہو گئو تو تا وان دونوں پر بقدر ملک ہوگا۔ پس ایک ربع یعنی پانچ سودر ہم مضارب پر پڑیں گے اور باقی ڈیڑھ ہزار مالک پراب چوتھائی غلام جومضارب کا مملوک ہے وہ مضاربت سے خارج ہوجائے گا اور باقی مضاربت مضارب کا حصد مضارب کا حصد مضارب کا حصد مضارب کا حصد مضارب تو سے اس لئے خارج ہوا کہ وہ مضمون ہے اور مالی مضاربت امانت ہے اور ان دونوں میں منافات ہے۔الہٰ دا مضارب کا حصد خارج ہوجائے گا۔ بھر راس المال اڑھائی ہزار ہوگا۔ کیونکہ ایک ہزار تو رت المال نے اقلا و یے تھے جس سے مضارب نے کیڑا خریدا تھا اس کے بعد ڈیڑھ ہزار تا وان کے دیئے کل راس المال اڑھائی ہزار ہوا۔ لیکن اگر مضارب اس غلام کوبطور مرابحت فروخت کرنا چا ہے تو وہ مرابحت دو ہزار ہی پر کرے بینہ کے کہ مجھے اڑھائی ہزار میں پڑا ہے۔ کیونکہ غلام تو دو ہزار ہی میں خریدا ہے۔

# مضارب کے پاس ہزار میں اور رب المال نے پانچ سومیں ایک غلام خرید کرمضارب کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا تو مضارب اسکوم ابحة پانچ سومیں فروخت کرے

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ اَلْفٌ فَاشُترَى رَبُّ الْمَالِ عَبْدًا بِحَمْسِ مِانَةٍ وَبَاعَهُ إِيَّهُ بِأَلْف فَاتِهُ يَبِيْعُهُ مُرَابَحةً عَلَى حَمْسِ مِانَةٍ لِآنَ هَذَا الْبَيْعَ مُقْضِى بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَ بِيْعَ مِلْكَهُ بِمِلْكِه إِلَّا اَنْ فِيهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ وَمَبْنَى الْمُرَابَحَةٍ عَلَى الْمَالِ وَالْمَعَلِ الْمَعَلِ الْمَعَلَوبِ الْمَعَلَوبِ وَلَا مُرَابَحَةً بِالْفِ وَمِانَةَ لِآنَهُ اعْتَبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصُفِ عَبْدًا بِالْفِ وَمِانَةَ لِآنَهُ اعْتَبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصُفِ عَبْدًا بِالْفِ وَمِانَةَ لِآنَهُ اعْتَبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ نِصُفِ الرَّبْحِ وَهُو نَصِيْبٌ رَبِّ الْمَالِ وَقَلْ مَرَّ فِي الْبَيُوعِ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ الْفَ بِالنِّصْفِ فَاشَترَى بِهَا عَبُدًا قِيْمَتُهُ الْمِلْكِ فَيْعَتَلَ الْعَبْدَ رَجُلًا حَطَاءً فَغَلَاثَةُ الْمَالُ عِلْهُ وَقَالَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ الْفَ بِالنِّصْفِ فَاشَترى بِهَا عَبُدًا قِيْمَتُهُ الْمُلْكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدَرِ الْمِلْكِ وَقَدْ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا الْمَالُ وَرُبُعُهُ عَلَى الْمُصَارِبِ لِآلَ الْفَدَاء مُؤْنَةُ الْمُهُ وَلَى الْمُلْكِ فَيْعَتُهُ الْفَدَاء وَلَيْ الْفَدَاء عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْدَلِ الْعَبْدَ وَهُو الْفَالَ عَلَيْهُ مَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى وَالْمُ كَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَلَا الْمَالُ عَلَيْهُمَا وَالْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُوا

ترجمہ مضارب کے پاس ہزار ہیں رب المال نے پانچ سومیں ایک غلام خرید کرمضارب کے ہاتھ ہزار میں فروخت کیا تو مضارب اس کومرائحة پانچ سو پر فروخت کرے کیونکہ اس نج کو جائز رکھا گیا ہے۔ تغایر مقاصد کی وجہ سے دفع ضرورت کی خاطر اگر چہیا پنی ملک کوا پنی ہی ملک کے عوض بیچنا ہے کیکن اس میں عدم جواز کا شبہ ہے اور مرا بحد کا مدار امانت پر اور شبہ خیانت سے احتر از پر ہے لہذا کمترشن کا اعتبار کیا گیا ہے اور اگر مضارب نے غلام ایک ہزار میں خرید کر مالک کے ہاتھ بارہ سومیں فروخت کیا تو مالک اس کوبطور مرا بحد گیارہ سومیں فروخت کرے۔ کیونکہ میں خصف نفع کے حق چارحسہ ہوکر مشترک ہوگا طریق مضاربت کے بغیر پس غلام ایک روز مضارب کی اور تین روز مالک کی خدمت کرے گا بخلاف مسلم سابق کے۔
تشری کے سسقول او ان کان معہ سسالخ -مضارب نے رب المال سے ایک ہزار میں ایک غلام خرید اجورب المال کے پانچ سومیں خرید اتھا تو گو مضارب نے ایک ہزار میں خرید اجورب المال کے مضارب نے ایک ہزار میں خرید اسے کہ دب المال کا مضارب کے ہاتھ بیجنا اگر چدا بی ملک کو اپنے مضارب نے ایک ہزار میں خرید المال کا مضارب کے ہاتھ بیجنا اگر چدا بی ملک کو اپنے میں مال کے وض بیچنا ہے گرمقا صدوا غراض مختلف ہونے کی وجہ سے اس تھے کو جائز رکھا گیا تا کہ ضرورت مند فع ہولیکن اس میں عدم جواز کا شبہ ہوا گیا تگہ مرابحت کا مدارا مانت پر ہے۔ جس میں خیانت کا شبہ بھی نہ ہواس لئے پانچ سوادرا یک ہزار تمن میں سے جو کمتر ہے مرابحہ کے لئے وہی معتبر ہوا۔

قول و لو اشتوی الْمُصَادِبِ ..... الع -اگرمضارب نے ایک ہزار میں خرید کرما لک کے ہاتھ بارہ سومیں فروخت کیا تو ما لک اس کا مرابحہ گیارہ سوپر کرے گااس لئے کہ بارہ سومیں ہے دوسودرہم نفع ہے جس میں سے نعیف مضارب کا اور نصف نفع جو رب المال کا ہے اور نصف نفع جورب المال کا حصہ ہے اس کے تق میں بیریج کا لعدم ہے جسیا کہ بیوع میں گزر چکا لہذا ما لک اس کو گیارہ سوپر مرا آبحہ سے فروخت کرے۔

قول و اذا فدید است مین نبین را بلکه ضائت مین ہوگیا اور مضارب نے غلام کافدید دے دیاتو غلام مضاربت سے خارج ہوگیا۔ مضارب کا حصہ تواس کے خارج ہوگیا کہ وہ امانت میں نہیں رہا بلکہ ضائت میں ہوگیا اور سبالمال کا حصہ اس کئے خارج ہوگیا کہ قاضی نے ان دونوں پرفدیہ قسیم ہونے کا حکم دیا ہے اور حکم قاضی بانقام فداء انقسام عہد کو تضمین ہے اور قسمت کی وجہ سے مضاربت منتبی ہوجاتی ہے۔ بخلاف مسئلہ سابق کے کہ اس میں ایور الحمن بذمہ مضارب ہے۔ اگر چہ اس کورب المال سے واپس لینے کا اختیار ہے تو ہو اور کی طرورت نہیں ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ غلام خطافی کرنے سے گویا دونوں کی ملک سے نکل گیا اور فدید دینا گویا ابتدائی خرید ہے اب یہ غلام ان دونوں میں چار حصہ ہو کر مشترک ہوگا مگریہ شرکت مضاربت کے طور پڑبیں ہوگا۔ پس غلام تین دن رب المال کی اور ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا بخلاف مسئلہ سابق کے کہ اس میں مالک کا تین چوتھائی حصہ مضاربت پر رہ کا اور مضارب کا چوتھائی حصہ مضارب تا ہو ہو ان خوا کہ ظہیر یہ میں ایک وجہ فرق یہ تھی بیان کی ہے کہ مسئلہ سابقہ میں ضان جارت سے نہیں فلا یہ قبی علی الْمُصَادَ بَدِ

# مضارب کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے ان کے عوض غلام خرید ااور دام ہوز نہیں دے پایا تھا کہ ہزار درہم تلف ہو اور ہم ا درہم تلف ہو گئے تو رب المال بیٹمن ادا کرے گا اور رأس المال سب کا ہو گا جورب المال دیتارہے گا

قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَه اَلْفٌ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدً فَلَمْ يَنْقُدُهَا حَتَى هَلَكتِ الْاَلْفُ يَدْفَعُ رَبُ الْمَالِ ذَالِكَ التَّمَنَ ثُمَّ وَرَأْسَ الْمَالِ جَمِيْعُ مَا يَدْفَعُ النِّهِ رَبُّ الْمَالِ لِآنَّ الْمَالَ اَمَانَةٌ فِي يَدِه وَالْإِسْتِيْفَاءُ اِنَّمَا يَكُولُ بِقَبْضِ مَضْمُونُ وَحُكُمُ الْاَمَانَةِ يُنَافِيهِ فَيَوْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أَجُولَى بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اَذَا كَانَ الثَّمَنُ مَدْفُوعًا اللَّهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَرَّةً لِآنَهُ آمُكنَ جَعْلُهُ مُسْتَوْفِيًا لِآنَ الْقَمَنُ مَدْفُوعًا اللَّهِ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِآنَهُ فَيَا الْوَكَالَةِ فِي هَاذِهِ الصُّورَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيْمَا إِذَا الشَّرَى الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِآنَهُ فَيَا لَوْ كَالَةٍ فِي هَاذِهِ الصُّورَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيْمَا إِذَا الشَّرَى الشَّرَاءِ مَاللَّهُ فَي الْوَكَالَةِ فِي هَالْهُ وَالصُّورَةِ يَرْجِعُ مَرَّةً وَفِيْمَا إِذَا الشَّرَى الْمُعَلِّ الشَّرَاءِ المَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِآنَهُ فَتِعَ لَهُ مَنَّ الْوَكَالَةِ بَعْدَهُ اللَّهُ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِآلَةُ فِي يَدِهِ وَهُو قَائِمٌ عَلَى الْالْمَالَ فَلَامُ يَصِرُ مُسْتَوْفِيًا الْإَلْمُ اللَّهُ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لِولَةُ وَكُولُ اللَّهُ مَنَ الْمُولِي عَلَى الْمَعْ عَلَيْهِ مَرَّةً لَمُ اللَّهُ فَالَمْ يَصِرُ مُسْتَوْفِيًا فَإِذَا هَلَكَ رَجَعَ عَلَيْهِ مَرَّةً لُمْ لَا يَرْجِعُ لِولُقُوعِ الْالسُتِيْفَاءِ عَلَى مَامَرً

ترجمہ مضارب کے پاس بزار درہم ہیں۔ پس اس نے ان کے عوض ایک غلام خرید ااور بنوز دام نہیں دے پایا تھا کہ بزار درہم تلف ہو گئو و رب المال بیٹمن ادا کرے گا پھراور کھراور اُس المال وہ سب ہوگا جورب المال دیتارہ گا۔ کیونکہ مال امانت ہے مضارب کے قبضہ ہیں اور حق کا استیفاء ضانی قبضہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ امانت کا حکم منافی ضانت ہے۔ پس مضارب بار بار واپس لیتا جائے گا۔ بخلاف و کیل خرید کے جب اس کو خرید سے پہلے ثمن دے دیا گیا ہو۔ اور وہ خرید کے بعد تلف ہوگیا ہوکہ وہ واپس نہیں لے سکتا۔ گرصرف ایک بار کیونکہ اس کو مستوفی کرناممکن ہے۔ اس لئے کہ وکالت ضان کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے جیسے غاصب جب اس کو وکیل کیا۔ مخصوب کی فروشگی کے لئے۔ پھر وکالت کی اس صورت میں وکیل ایک بار رجوع کرے گا اور اس صورت میں کہ وکیل نے نواس کوئیل شون والور وہ تلف ہوگیا تو رجوع نہیں کرسکا۔ کیونکہ اس کوم ف خرید سے رجوع کا حق حاصل ہوا تھا تو خرید کے بعد قبضہ ہونے سے اس کوئی وصول کرنے والما قرار دیا گیا اور فرید سے پہلے دیا ہوا مال اس کے قبضہ میں امانت ہے جوخرید کے بعد بھی امانت پی قائم ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والما قرار دیا گیا اور کو بھر کی ہو جو اے تو موکل پر کے قبضہ میں امانت ہو جو خرید کے بعد بھی امانت پو قائم ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والما قرار دیا گیا وہ کوئی کی ہو جائے تو مؤکل پر ایک بار رجوع کرے گیا کہ دوبار وہیں لیک کے بعد بھی امانت پو تائم ہو چوا ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والما قرار موبائے تو مؤکل پر ایک بار رجوع کر رحیا کے جو خرید کے بعد بھی امانت پر قائم ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والم جو بر وہ کی کے بعد بھی امانت پر قائم ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والم قرار وہ کی کہ دوبار وہ بیں کے کہ بعد بھی امانت پر قائم ہے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والم کی کیا معمول کی کے تو موبائے تو وہ اس سے اپنا حق وصول کرنے والم کی کردوبار وہ کیا کہ کی کی کے تو موبائے کوئی کیا کہ کی کردوبار وہ کی کردوبار وہ کی کردوبار وہ کیا کی کردوبار وہ کیا کہ کردوبار وہ کرنے وہ کردوبار وہ کیا کہ کردوبار وہ کیا کہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار کی کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار کردوبار کردوبار وہ کردوبار وہ کردوبار کر

تشری کے سے کہ وہ تلف ہوگئتو رب المال مضارب کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے ان کے عوض ایک غلام خریدااورا بھی شن کے ہزار درہم اوا نہیں کئے سے کہ وہ تلف ہو گئتو رب المال مضارب کو دوبارہ ہزار درہم دے گاتا کہ وہ شمن اداکر ہے اب اگرادا نیگ سے پہلے وہ بھی تلف ہو گئتو رب المال مضارب کو مال دیا ہے وہ سب ملاکررا س المال ہوگا۔ مثلاً اگر چار مرتبہ مال دیا تو را س المال چار ہزار درہم ہول گے اور مضارب ضامن نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مضارب کے بضنہ میں جو مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور استیفاء حق اسی وقت ہوتا ہے درہم ہول گا اور مضارب ضامن نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مضارب کے بضنہ میں جو مال ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے اور استیفاء حق اسی وقت ہوتا ہے جب قبل اس المال سے بار باروا پس لیتا جائے گا۔ جب قبل نے مل کو نہ سے کہ کا لف و کیل خرید کے جب کہ اس کوخرید سے پہلے شن دے دیا گیا ہواور وہ خرید کے بعد تلف ہوگیا ہو کہ وہ موکل پر صرف ایک بارر جوع کر سکے گا۔ کونکہ یہاں وکیل کومستوفی حق قر اردیا جا سکتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ وکا لت اور صافت میں کوئی منا فات نہیں بلکہ یہ دونوں کیجا ہو سکتی ہیں۔ جیسے اگر عاصب کو کہ مخصوب منہ نے گئی مخصوب کی فرختگی کا وکیل کر دیا تو یہ جا کر سے فاصب وکیل ہوجائے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب منہ نے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب اس پر مضمون رہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب اس پر مضمون رہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب اس پر مضمون رہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب اس پر مضمون رہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا بلکھٹی مخصوب اس پر مضمون رہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا ہوگا ہوگیا کہ کو بیاں تک کہ آگر وہ اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو ضان واجب ہوجائے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا ہوگیا کی کو بیاں تک کہ آگر وہ اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو ضان واجب ہوجائے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا ہوگی کا کہ بار کا گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ ہوگا ہے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نہ کو بیاں تک کہ آگر وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو ضان واجب ہو جائے گا۔ جب وکیل کا قبضہ نے مسابقہ کی کیکھٹی کے کہ کو کیاں کو بیاں تک کی کو کی کی کیا کی کیا کے کو کی کی کے کہ کو کا کے کا کو کیا کی کی کی کو کیا کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی

متصف بالضمان ہوا تو صورت مذکورہ میں ایک باررجوع کرسکتا ہے کیونکہ اس کا قبضہ چونکد دّین ثمن واجب ہونے سے پیشتر ہے تو وہ بجہت استیفاء نهيل به پس قبضه ضال نه موا بلكة قبضة امانت موافلا يتحقق الاستيفاء فيَكُونُ له الرجوع مرة للاستيفاء\_

قوله ثم في الوكالة ..... الغ - جاننا حابيئ كه يهال دوصورتين بين ايك بدكم وكل في خريد كروكيل كواس كي خريد في سيد يهل مال ثمن دے دیااور دہ دکیل کے پاس تلف ہو گیا تو وکیل مؤکل ہے ایک بار ثمن واپس لیسکتا ہے۔ ' فی حذہ الصورۃ'' ہے اس کی طرف اشارہ ہیے۔ دوم ہیے کہ وکیل کوئی چیز خرید چکااس کے بعد مؤکل نے اس کو مال ثمن دیا اور وہ وکیل کے پاس تلف ہو گیا تو وکیل مؤکل ہے ثمن اصلاً نہیں لے سکتا۔''و فیما اذا اشتری ''میں یہی صورت مذکور ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ مؤکل جو مال وکیل کودیتا ہے وہ اس کے پاس اما بحت بوتا ہے اور جب وہ مؤکل کے لئے چیز خرید لے تو خرید ہوتے ہی و کیل کاحق واجب ہوجا تا ہے۔ پس اگر خرید سے پہلے دیا ہوا مال قبل از خرید ہی مگف ہوچائے تو وہ آفات میں ملف ہوگا اورخرید کے بعددہ اپناحق مؤکل سے لے لے گا۔اورا گرخرید کے بعد تلف ہوتب بھی امانت میں تلف ہوگا اور وکیل کواختیار ہوگا کہ اپناحق مؤکل سے لے لے ادر جب ایک بار لے چکا تو مستوفی حق ہو گیا ولار جوع بعدالاستیفاءاورا گرمؤ کل نے مال خرید وکیل کے بعد دیا اور وہ تلف ہو گیا تو رجوع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ خرید کے بعد مال وصول یانے سے مستوفی حق ہوگیا۔

مضارب کے پاس دو ہزار درہم ہیں اس نے رب المال سے کہا کہ تونے ایک ہزار درہم دیئے تھے اور ایک ہزار میں نے نفع کمایا ہے اور رب المال نے کہا کنہیں میں نے تجھے دو ہزار دیئے تھے تو مضارب کا قول معتبر ہوگا

(فَصْلٌ فِي الْإِخْتِلَافِ) قَالَ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُصَارِبِ الْفَان فَقَالَ دَفَعْتَ اِلَيَّ اَلْمَا وَرَبِحْتُ الْفًا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ لَا بَـلْ دَفَعْتُ اِلَيْكَ الْفَيْسِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُصَادِبِ وَكَانَ ابُوْ حَيْيْفَةٌ يَقُولُ اَوَّلَا ٱلْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ فَوْلُ زُفَلَ ۚ لِآنَ الْمُصْسَارِبَ يَـدَّعِى عَلَيْهِ المَشِّرْكَةَ فِي الرِّيْحِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِر ثُمَّ رَجَعَ إلى مَا ذَكَره فِي الْكِتَابِ لِآنًا الْإِخْتِلَافَ فِي الْسَحَقِيْقَةِ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوْضِ وَلَوِاخْتَلَفَا مَعَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارِ الرِّبْح نَالْقَوْلُ فِيْهِ لِرَبِّ الْمَالِ لِآنَ الرِّبْحَ يُسْتَحَقُّ بِالشَّرْطِ وَهُوَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِه وَآيَهِمَا أَقَامَ الْبَيِّنَّةَ عَلَى مَا ادَّعِي بِنْ فَضْلٍ قُبِلَتْ لِآنَ الْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ

ر جمد ..... ( فعل در بیان اختلاف ) مضارب کے پاس دو ہزار درہم ہیں۔ پس اس نے رب المال سے کہا کہ تو نے مجھا یک ہزار دیئے تھا ور یک ہزار میں نے نفع کمایا ہےادررتِ المال نے کہانہیں بلکہ میں نے تخصے دو ہزارویئے تھےتو مضارب کا قول معتبر ہوگا۔امام ابوحنیفہ میہلے کہا کرتے تھے کہ رب المال کا قول معتبر ہوگاا دریہی امام زفر کا قول ہے کیونکہ مضارب رب المال برنفع میں شرکت کا مدی ہے۔ادررب المال اسے مشکر ہے ورتول منکر کا ہی معتبر ہوتا ہے بھر آپ نے اس کی طرف رجوع کرلیا جو کتاب میں مذکور ہے۔ کیونکہ بیاختلاف درخقیقت مقبوضہ مقدار میں ہےاور س جیسے میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے خواہ وضمین ہویا مین ہو کے ونکہ معبوض کی مقدار سے وہی زیادہ واقف ہے اوراگراس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نفع کی مقدار میں بھی اختلاف کیا تو اس میں رب المال کا قول مقبول ہوگا۔ کیونکہ نفع کا استحقاق بذر بعیہ شرط ہوتا ہے اور شرط کا استفادہ رب المال لی جانب سے ہوتا ہےاوران میں سے جو بینہ قائم کرےاپنے دعو کی زیاد تی پرتو مقبول ہوگا۔ کیونکہ یپنے اثبات ہی کے لئے ہوتے ہیں۔

نشر تکے .....قوله فصل اس میں رب المال اور مضارب کے درمیان اختلاف واقع ہونے کابیان ہے اور اختلاف چونکہ رتبہ میں انفاق کے

قوله واذا کان مع الْمُضَادِ بِ .... النج -مضارب کے پاس دوہزار درہم ہیں وہ رب المال سے کہتا ہے کہ ایک ہزارتو مجھے تونے دیے گھے اور ایک ہزار میں نے نفع کمایا ہے۔ رب المال کہتا ہے کہیں میں نے تجھے دو ہزار دیئے تھے تو مضارب کا قول معتر ہوگا۔ امام ابوصنیفہؓ پہلے اس کے قائل تھے کہ رب المال کا قول معبر ہوگا۔ یہی امام زفر کا قول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مضارب رب المال پرنفع میں شرکت کا مدعی ہے اور رب المال اس سے منکر ہے اور قول منکر ہی کا مانا جاتا ہے۔ مرجوع الیہ قول جو کہا ب میں مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہا ختا اف در حقیقت مقبوضہ مقدار میں ہے اور مال مقبوض کی مقدار میں ہویا مضارب کی طرح امین ہو۔ کیونکہ مقبوض کی مقدار سے دور ایک مقبر ہوگا اور ایک وجہ میں امام شافی سے مردی ہے کہا گر سے ہوتا دور ایک مقدار میں نفع ہوتو دونوں باہم تم کھا کیں گے۔ والا صبح ہوالا ول۔

قوله ولو اختلفا مع ذالك ..... المنع - اوراگرمقدار مقوض میں اختلاف كساتھ ساتھ نفع كى مقدار میں بھى اختلاف كريں۔ ربّ المال كي برارتھا اور ميرے لئے ايك تہائى نفع كى شرطتى۔ مضارب كي كدائس المال ايك برارتھا اور ميرے لئے نصف نفع مشروط تفارتو نفع كى بابت ربّ المال كا اور مقدار رأس المال كے بارے ميں مضارب كا قول معتبر ہوگا۔ امام مالك ، امام احمد ، ابدقور اور ابن الممنذ ركا قول بھى يہى ہے۔ (امام شافع فرماتے ہيں كہ متبایعين كى طرح وہ بھى باہم شم كھائيں كے ) اس لئے كہ نفع كا استحقاق بذر يعيشرط ہوتا ہے اور شرط كا استفاده ربّ المال كى جانب سے ہوتا ہے۔ پس اس سے وہى بخوبى واقف ہوگا۔ باس اگر ان ميں سے كوئى اپنے دعوئى زيادتى پر بينيذ قائم كرد بي تواسى كا بيند مقبول ہوگا۔ باس اگر ان ميں سے كوئى اپنے دعوئى زيادتى پر بينيذ قائم كرد بي اس كوئى اپنے دعوئى المين مقبول ہوگا۔ باس اگر ان ميں سے كوئى اپنے دعوئى زيادتى پر بينيذ قائم كرد بي اس مقبول ہوگا۔ باس اگر ان ميں مقبول ہوگا۔ باس مقبول ہوگا۔ باس اگر ان ميں مقبول ہوگا۔ باس مقبول ہوگا۔ باس مقبول ہوگا۔ باس اگر ان ميں کا بيان مقبول ہوگا۔ باس مقبول ہوگ

# کسی کے پاس ایک ہزار درہم ہیں اس نے کہا کہ یہ فلاں کا مال نصف نفع کی مضاربت پر ہے اس نے ایک ہزار نفع کمایا اور فلاں نے کہا کہ یہ بضاعت ہے تو قول مالک مال کا ہی معتبر ہوگا

قَالَ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ دِرْهَم فَقَالَ هِى مُضَارَبَة لِفُلَان لِآنَ بِالنِّصْفِ وَقَدْ رَبِحَ ٱلْفًا وَقَالَ فُلَانٌ هِى بِضَاعَةٌ فَالْقَوْلُ وَلِي لَا الْمُضَارِبُ الْمُضَارِبَ يَدَّعِي عَلَيْهِ تَغُولُيْمَ عَمَلِهِ أَوْ شَرَطًا مِنْ جَهِيّهِ أَوْ يَدْعِى الشِّرْكَةَ وَهُو يُنْكِرُ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ ٱقْمَضْتَنِى وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هِى بَضَاعَةٌ آوْ وَدِيْعَةٌ آوْ مُضَارَبَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِ الْمَالِ يُنَا الْمُضَارِبِ لِآنَ الْمُضَارِبِ لِيَنَّ الْمُضَارِبِ لِيَّ الْمُضَارِبِ لِلْمُضَارِبِ لِلْمُ اللَّهُ فَي الشَّرْطِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِآنَ الْمُضَارِبِ لِلْمُضَارِبِ لِآنَا الْمُضَارِبِ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُضَارِبِ لِلْمُضَارِبِ لِللَّا الْمُضَارِبِ لِلْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُضَارِبِ لِللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ الْمُصَلِّ فِيهِ الْحُصُومُ وَالْمُلَاقُ وَاللَّهُ الْمُحَلُومُ وَالْمُ لِللَّهُ الْمُعَلِي اللَّمُ مَا اللَّهُ مُا النَّفَقَاعَلَى التَّخْصِيْصِ وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جَهَتِه فَيَكُونُ الْقُولُ لَهُ وَلُو اَقَامَا الْبَيِّنَة وَلَوْ وَقَتَتِ الْبَيِّنَة اللهُ وَلُو الْمَالِ لِلَا لَمُ مَا النَّهُ عَلَى التَّخْصِيْصِ وَالْإِذْنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جَهَتِه فَيَكُونُ الْقُولُ لَلَى الْمُقَالِ الْمُعَلِي يَنْتُهُ الْمَالِ لِللَّهُ الْمُعَلِي يَنْتُولُ وَقَلَى الْمُنْ عَلَى الْمَيْتَةِ وَلَوْ وَقَتَتِ الْبَيِّنَة الْ الْمُعْلِي يَنْتُولُ الْقَالُ الْمُعَلِي يَنْتُولُ الْمُنْ الْمُعَلِي يَنْتُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ وَلَوْ وَقَتَتِ الْمَيْتَةُ وَلُو وَقَتَ الْمُنْ وَلَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِي يَنْفُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِى الْمُنْ الْمُعْمُولُولُ الْمُعَلِى الْمُعْلِى ال

ثرف الهدائيجلد- باز وہم یہ بضاعت ہے۔تو قول مالکِ مال ہی کامعتر ہوگا۔اس لئے کہ مضارب اس پرایے عمل کے قیمتی ہونے کا یااس کی طرف سے شرط کا یا مال میں آ شرکت کامدی ہےادروہ منکر ہےاورا گرمضارب نے کہا کیٹو نے مجھے بیرمال قرض دیا تھااور ما لک مال نے کہا کہوہ بیضاعت یاود بعت یا مضار بت تھا تو تول مالکِ مال کا اور بینه مضارب کامعتبر ہوگا۔ کیونکہ مضارب اس پرملکیتِ نفع کامدی ہے اور وہ منکر ہے۔ اگر ربّ المال نے خاص فتم میں مضاربت کا دعویٰ کیااور دوسرے نے کہا کہ تونے میرے لئے کوئی خاص تجارت بیان نہیں کی تھی تو قول مضارب کامعتبر ہوگا۔ کیونکہ مضاربت میں اصل عموم واطلاق ہے اور تخصیص عارض شرط سے ہوتی ہے۔ بخلاف وکالت کے کہاس میں اصل خاص ہونا ہے اور اگر ان میں سے ہرایک نے علیحدہ نوع کا دعویٰ کیا۔تو ربّ المال کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ وہ دونوں شخصیص پرمتفق ہیں اور اجازت ربّ المال کی جانب ہے مستفاد ہوتی ہے تو قول بھی ای کامقبول ہوگا۔اوراگر دونوں نے بتینہ قائم کر دیا تو مضارب کابتینہ مقبول ہوگا۔ کیونکہاس کونفی صفان کی ضرورت ہے اور دوسر ہے کوبتینہ کی ضرور تنہیں ہے۔اوراگر دونوں ہینوں نے تاریخ بیان کی تواخیر تاریخ والابینہ اولی ہوگا۔ کیونکہ آخری شرط پہلی شرط کونو ڑویتی ہے۔

تشرر کے ....قوله و من کان معه ..... اللح -ایک شخص کے پاس ہزار درہم ہیں وہ کہتا ہیکہ بیفلاں شخص کا مال ہے جومضار بت بالنصف پر ہے اور فلا <sup>شخص</sup> کہتا ہے کہ یہ مال بضاعت ہے تو مالکِ مال کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ مضارب اس پر بیدعو کی کرتا ہے کہ میرا کا منفع کے بقدر قیمتی ہے یا اس کی طرف سے شرط کامدعی ہے۔ یاوہ مال میں شرکت کامدعی ہے۔ یعنی مضاربتِ فاسدہ میں اجرمثل کا ادرمضار بت صحیحہ میں نفع کا اورمضار بت ختم ہوکر مال موجود مين شركت كامدى باوررب المال بهرحال محرب والقول قول المنكور

قوله اقرضتني ..... النح - اگرمدى شخص نے يہ كہا تونے مجھے بيمال قرض ديا تھا اور ربّ المال كہتا ہے كہ وہ بضاعت ياود بعث يامضار بت كا تھا تو قول رب المال کامقبول ہوگا اور بینہ مضارب کا راجع ہوگا۔ کیونک شخص ندکوراس پر تملک کامدی ہے اور رب المال اس کامئر ہے۔ پھر کتاب میں شخص مذکورکومضارب سے تعبیر کیا ہے حالانکہ وہ دونوں مضاربت کے نہ ہونے پر شفق ہیں اوراس کی بابت تاج الشریعہ اور صاحب عنابیے نے کہا ہے کہ بیاں احمال کی بناء پر ہے کہ شایدوہ پہلے مضارب ہو پھراس کوقرض دیا ہومگر بیتو جیہ پھے قرین قیاس نہیں ہے۔ پس بہتر تو جیہ صاحب نتائج کی *ې كەمفارب سى تعبير كرنامبنى پرمشاكلت ب*ے على طريقة قوله تعالىٰ "تعلم ما فى نفسه ولا اعلم مافى نفسك" وقول الشاعر

#### قسالوااقترح شيئسانجدلك طبخمه قسلست اطبخوالي جبة وقميصا

قوله يدعى عَلَيْهِ التملك .... الخ -صاحب نهايه اورصاحب عنايية تملك كوتملك رزئ يرمحمول كيا يريس مطلب رجواك جداس نے بیکہا کہ تو نے مجھے قرض دیا تھا تو گویااس نے بید عولیٰ کیا کہ پورانفع میری ملک ہے۔لیکن صاحب نتائج کہتے ہیں کہ یہاں ظاہر اتملک سے صاحب کتاب کی مراداصل مال کا تملک ہے۔اسلئے کہ استقراض کا دعویٰ اصل مال کے تملک کا دعویٰ ہے۔رہائملک نفع سووہ تواس دعویٰ میں تملک اصل مال کے تابع ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ تملکِ رنج کا دعویٰ بھی تملک اصل مال کے دعویٰ سے منفک ہوتا ہے۔ جیسے دعویٰ مضاربت کی صورت ميں معاصرف استحقاق رنح ہوتا ہےنہ كراستحقاق اصل مال فادعاء حجو و تملك الربح لايدل على تمام المدعيٰ فيما نحن فيه

قوله ولوادًعى رَبِّ الْمَالِ .... النج-ربّ المال نے دعویٰ کیا کہ میں نے مضاربت کے خاص تیم میں قرار دی تھی اور ضارب نے کہا کہ تونے تجارت کی کوئی خاص قتم بیان نہیں کی تھی تو مضارب کا قول اس کی قتم کے ساتھ مقبول ہوگا۔ ائمہ ٹلا شہری ای کے قائل ہے۔ امام زفر فرماتے بیں کہ رب المال کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ اجازت کا استفادہ اس کی جہت ہے ہوتا ہے۔

جهارى دكيل .....يه كمضاربت مين اصل يهي بي كدوه عام موبدليل آئكها كررب المال بيركم يحد هذا المال مُضَارَبَة بالنصف يتو مضاربت صحیح ہوجاتی ہے۔اوراس کوجمیع تجارت کاحق حاصل ہوتا ہے۔اگر مطلق عقد کا مقتصل عموم نہ ہوتا تو عقد سیح نہ ہوتا۔رہی تخصیص سودہ تو شرط عارض ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے تواس کو ثابت کرنا جاہے۔ 

### **\$\$\$\$\$\$**

# كِتَسابُ الْسَوَدِيْسِعَةِ

قوله کتاب .....ایداع ومضار بت دونون امانت ہوئے میں مشترک ہیں اس لئے مضار بت کے بعدود بعت کولار ہاہے۔ پھرود بعت بلاتملیک شک امانت ہوتی ہے اور عاریت میع تملیک منافع بلاعوض امانت ہوتی ہے اور ہم محض تملیکِ عین بلاعوض کا نام ہے اوراجارہ میں عوض کے ساتھ منفعت کی تملیک ہوتی ہے اس لئے مصنف ود بعت کے بعد عاریت ہم اوراجارہ کوائی ترتیب کے ساتھ لار ہاہے۔ جس میں ترقی من الاوٹی الی الاعلیٰ ہے۔

#### فاول القطر غيث ثم ينسكب

فاكده .....حفظ امانت موجب سعادت دارين باورخيانت باعث شقاوت كونين حضوراكرم بكاكار شادب الا مانة تدجو الغنى والخيانة تهجو الفقو (امانت دارى مالدارى لاتى باورخيانت مختاجى وفعال الشلا الا مانة اقدامت الملوك مقام الملوك والخيانة اقامت الملوك مقام الملوك.

قوله الوديعة ..... وديعة لغة فعيلة بمعنى مفعوله \_ وَدْع بمعنى مطلق ترك مشتق ب حقال الله تعالى "ماوة عك ربك وما قلى "\_(قرئ بالتخفيف والتشديد) حديث ابن عباس مي بالله عليه وسلّم قال: لينتهين اقوام عن ودعهم البحد ماعات أو يختمن على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين \_اس معلوم بواكثم ن جويدكها ب "زعمت النحوية ان العرب اماتوا مصدريدع" \_ يغلط ب اس واسط كم آنخضرت الله العرب بين اورآب ساس كلم كا تكلم مي حديث سن ابت ب

ود بیت کوور بعد ای لئے کہتے ہیں کہاس کوامین کے پاس چھوڑ اجاتا ہے۔ نیز ودع کے معنی محفوظ کرنے کے بھی ہیں۔ یقک ال و دع و تو دع ۔ النو اب کیڑے کو محفوظ کر دیا۔ قَالَ الراعی:

ثناء نشرق الاحساب منه به نتودع الحسب المصونا

ای سے ایداع ہے بمعنی کی پاس امانت رکھنا۔ قَالَ علیہ الصلولة والسّلام الایسان نور الله تعالٰی او دعه فی قلوب المؤمنین۔

اصطلاح شرح میں ایداع اسے کہتے ہیں کہ اپنے مال کی نگہبانی پردوسرے کو قابودے دیا جائے خواہ کوئی مال ہوبشر طیکہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر قبضہ ثابت ہو سکے حتی کہ اگر بھا گے ہوئے غلام کوود بعت رکھایا جو چیز دریا میں گرگئ ہے اس کوود بعت رکھا تو سیجے نہیں جو چیز دوسرے کی نگہبانی میں حچوڑی جائے اسے ودیعۃ کہتے ہیں اس کی جمع ودا کع ہے۔ قَالَ لمبید بن دبیعه

فائدہ ..... ودیعت اورامانت میں فرق بیہے کہ امانت عام ہے اور ودیعت خاص ہے۔ کیونکہ ودیعت میں غیر سے تفاظت کرانا قصد امطلوب ہوتا ہے اور امانت ہے۔ نیز ودیعت ہدر بید عقد ہوتی ہے۔ امانت میں عقد ضروری نہیں۔ پھرودیعت میں اعادہ الی الوفاق سے ضان لازم نہیں ہوتا۔ بخلاف امانت کے کہ اس میں صنان واجب ہوتا ہے۔ کیکن صاحب نتائج نے اس طویل بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان دونوں میں مبانیت ہے۔

كتاب الوديعة ......اشرف البلايجلد - يازديم

#### ود بعت کی شرعی حیثیت

قَالَ الْوَدِيْعَةُ اَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُوْدَعِ إِذَا هَلَكَتُ لَمْ يَضْمَنُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِل ضَمَانٌ) وَ لِآنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةٌ اِلَى الْاسْتِيْدَاعِ فَلَوْ ضَمَّنَاهُ يَمتَنِعُ النَّاسُ عَنْ قُبُولِ الْوَدَائِعِ فَلْيَتَعَطَّلُ مَصَالِحُهُمْ

تر جمہ .....ودیعت امانت ہوتی ہے مودّع کے پاس اگر ہلاک ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا۔ کیونکہ حضور کھی کا ارشاد ہے کہ غیر خائن مستعیر پر حنمان نہیں اور نہ غیر خائن مستودع پر اور اس لئے کہ لوگوں کو ودیعت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس اگر ہم مستودع کو ضامن تھہرائیں تو لوگ و دیعتین قبول کرنے سے بازر ہیں گے اور ان کی صلحتیں معطل ہوجائیں گی۔

تشرت کے سسقولیہ الْموَدِیْعَهُ امانہ-مودَع کے پاس مال ددیعت امانت ہوتا ہے۔اگراس کی زیادتی کے بغیر تلف ہوجائے تو تاوان نہ ہوگا۔ یہ حضرت ابو بکڑ، حضرت علیؓ ،ابن مسعودؓ سے مروی ہے اور قاضی شریح ؓ ،ابرا ہیم خفیؒ ،ابوالزنادؒ ،سفیان توریؒ ،اوزائؒ ،امام مالکؒ ،امام شافعؒ وغیرہ۔اکثر اہلِ علم اس کے قائل ہیں۔ کیونکہ دارقطنی اور پہنی نے عن عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ دوایت کہ ہے

#### ان النبي على المستعير غير المغل اص

سوال .....دارقطنی نے کہا ہے کہ بیرحدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس سے دوراوی عمر و بن عبدالجبار اورعبیدہ بن حسان ضعیف ہیں۔ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں کہا ہے کہ عبیدہ تو ثقات ہے بھی موضوعات روایت کرتا ہے۔

جواب .....دارقطنی کا قول ندکور کے عمر وعبیدہ دونوں ضعیف ہیں جرح مبہم ہے جوغیر مقبول ہے پھر عمر و بن عبدالجبار عبیدہ کا بھتیجا ہے جس کے بارے میں ہمارے علم کے مطابق کسی نے کوئی تعاقب نہیں کیا۔ بجزآ نکہ بعض نے صرف یہ کہا ہے۔ لہُ منا کیر، رہا عبیدہ بن حسان، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اس کوذکر کیا ہے اور کوئی جرح نہیں کی ۔ علاوہ از میں روایت ند کورہ کے شواہد موجود ہیں۔ چنا نچہ ابن ماجہ کی مرفوع روایت ہے من اود حق و ویعت فلا صان علیہ دار قطنی کی مرفوع روایت ہے۔ لا صان علی موتو نے موتو ف موایت ہے۔ قال ایس علی الموقون صدمان منس معید بن منصور میں حضرت جابر بھی سے مروی ہے 'ان اباب کو قت بی فی و دیعة کانت فی جراب فضاعت ان لا صمان منبھا ''مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر بھی ہے۔ مروی ہے۔ قال: العادیة بمنز لة المودی کے لیس علی صاحب العادیة حسن واسنادہ حسن \_

# مودع ودبعت کی خوداوراپنے عیال سے حفاظت کراسکتا ہے

قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يَسِحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ فِى عَيَالِهِ لِآنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ يَلْتَزِمُ حِفْظَ مَالِ غَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِىٰ يَخْفَظُ مَالَ نَفْسِهُ وَ لِآنَهُ لَا يَمُكُنُهُ مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَلَا اِسْتَصْحَابَ الْوَدِيْعَةِ فِى يَخْفُظُ مَالَ نَفْسِهُ وَ لِآنَهُ لَا يَمُكِنُهُ مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَلَا اِسْتَصْحَابَ الْوَدِيْعَةِ فِى يَخُوهُ جِه فَكَانَ الْمَالِكِ رَاضِيًا بِهِ يَعْلَى عَيَالِهِ لِآنَهُ لَا يُمَكِّنُهُ مُلَازَمَةَ بَيْتِهِ وَلَا اِسْتَصْحَابَ الْوَدِيْعَةِ فِي

ترجمہ ساورمودَع کواختیار ہے کہ ود بعت کی حفاظت کرے بذات ِخود یابذر بعداس کے جواس کے عیال میں ہے۔ کیونکہ ظاہری ہی ہے کہ اس نے مالِ غیر کی حفاظت کا التزام اسی طور پر کیا ہے جس طور پر وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس لئے کہ وہ اپنے عیال کو دیئے بغیر کوئی چارہ نہیں یا تا۔ "انه عليه السلام كانت عنده و دائع فلما اراد الهجر ا و دعها عندام ايمن و امر علياً ان يردها على " اهلها قَالَ فاقام على بن ابى طالبٌ حمس ليال و ايامها حتى ادّى عن النبى الله الو دائع التى كانت عنده للناس"

علاوہ ازیں مودع (مالک ودبیت) کو بیہ بات خود بھی معلوم ہے کہ میں جس کے پاس ودبیت رکھ رہا ہوں وہ ودبیت کی وجہ ہے نہ ہر وقت گھر میں بیٹھ سکتا ہے اور نہ ودبیت کو ہر جگہ ساتھ لئے بھر سکتا ہے لامحالہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑے گااس کے باوجود جب اس نے ودبیت اس کے پاس رکھی ہے تو وہ خود ہی اس سے راضی ہوچکا۔

قولمہ فی عیالہ ..... عیال ہے مرادوہ لوگ ہیں جواس کے ساتھ رہتے ہوں حقیقۂ یاحکماً یعنی خواہ نان ونفقہ میں شریک ہوں یانہ ہوں۔ جیسے ہوی، اولاد، والدین، اجیر خاص، اپناغلام، باندی وغیرہ (مگرزوجہ اور ولد صغیر میں مساکنت حقیقی ضروری نہیں) پس جواجنبی اس کے ساتھ رہتے ہوں ان کے پاس ودیعت جھوڑنے کا جواز اس وقت ہے جب وہ امین ہو۔ ورنہ جائز نہیں۔ فال کی ابوالیٹ میں بھی ایسا ہی ہے۔ خزانۃ الفقہ میں ہے۔

لاضمان على المودع الافي ثلثة اشياء التقصير في حفظها وخلطها بماله ومنعها عن مالكها بعد الطلب.

#### انیخ عیال کے علاوہ غیر کے پاس ود بعت رکھنے سے ضامن ہوگا

فَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ أَوْ أَوْ دَعَهَا غَيْرَهُمْ ضَمِنَ لِآنَ الْمَالِكَ رَضِيَ بِيَدِه لَابِيَدِ غَيْرِهِ وَ الْآيْدِي تَخْتَلِفُ فِي الْآمَانَةِ وَ لِآنَ الشَّيْءَ لَا يَتَصَمَّنَ مِثْلَهُ كَالُو كِيْلِ لَا يُؤْكِل غَيْرَه وَالْوَضْعُ فِي حِرْزِ غَيْرِه إِيْدَاعٌ إِلَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمَصَانَةِ وَ لِآنَ الشَّيْءَ وَ لَا يَتَصَمَّنَ مِثْلَهُ كَالُو كِيْلِ لَا يُؤْكِل غَيْرَه وَالْوَضْعُ فِي حِرْزِ غَيْرِه إِيْدَاعٌ إِلَا إِنَّا السَّاجَرَ الْمَعَلَةَ الْحَرْقَ فَيُلُومُهَا اللَّي جَارِهِ الْمَالِكُ وَلا يُصَدَّقُ الْمَحِرْزَ فَيَكُونُ وَ يَكُونُ فِي سَفِينَةٍ فَخَافَ الْعَرْقَ فَيُلُقِيهُا اللَّي سَفِينَةٍ أَخُرَى لِآنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْحِفْظِ فِي هذِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيهِ الْمَالِكُ وَلا يُصَدَّقُ فَخَافَ الْعَرْقَ فَيُلُقِيهُا اللَّي سَفِينَةٍ إِلَانَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةَ مُسْقِطَةٌ لِلصَّمَانِ بَعْدَ تَحَققِ السَّبِ فَصَارَ كَمَا اِذَا ادَّعَى الْإِذُنَ فِي عَلَى اللَّي اللَّهُ وَهُو يَقُدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا ضَمِنَهَا لِآئَة مُتَعَدِّ بِالْمَنْعِ وَهَذَا لِآنَة لَمَا الْمُعْرُونَ وَاللَّهُ لِكُنَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُومُ وَعَ عَلَيْهَا عِنْدَا اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ ا

فيه شيغ و هو انه يشعر بكون مدارِ جواز دفع الوديعة الى عياله رضا المالك به و ذالك يقتضى عدم جوازِ دفعها اليه عند عدم رضاه و ليس
 كمذالك فان المالك اذا نهى عن دفعها الى احد من عياله فدفعها الى من لا بدّ له منه لم يضمن كما سياتى فالظاهر ان مدار ذالك هو الضرورة فالاولى ان يترك "فكان المالك راضيا به" اصااتاً يَجَلَّى

ترجمہ .....پس اگران کے غیر ہے تفاظت کرائی یا غیر کے پاس ود بعت رکھ دی تو ضامن ہوگا۔ کیونکہ ما لک اس کے قبضہ ہے راضی ہوا ہے تھا کہ شخص کے قرضہ ہے۔ اور ہاتھ مختلف ہوتے ہیں۔ امانت میں اور اس لئے کہ شک اپنے مثل کو تضمن نہیں ہوتی جیسے و کیل اپنے علاو دکو و کیل نہیں کر سکتا اور دوسرے کی حزز میں رکھنا بھی ود بعت وینا ہے گر جب حرز لوکر ایہ پرلیا ہو کہ اس صورت میں ذاتی حزز ہے تفاظت کننہ بوگا۔ لا بیا کہ آگ لگ جائے اس کے گھر میں لیں وہ وے دے اپنے پڑوی کو یا وہ شخص میں ہواور ڈو جنے کے اندیشہ ہے اس کو دوسری شتی میں ذال دے کیونکہ اس صالت میں حفاظت کا بہی طریقہ تعیین ہوگیا۔ تو مالک اس سے راضی ہوگا اور اس بارے میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ گر بینے کے ساتھ کیونکہ وہ ایک ضرورت کا مدی ہے جو صان ساقط کرنے والی ہے تحقق سبب کے بعد تو الیا ہوگیا جیسے ود بعت رکھنے کی اجازت کا دعوی کرے۔ پھراگر ما لک نے ود بعت کا مدی ہوگیا۔ اور بیاس لئے کہ جب مالک نے ود بعت طلب کی اتو اس کے بعد وہ اس کے پاس رکھنے سے راضی نہیں رہا۔ پس رو کئے سے متعدی ہوگیا۔ اور بیاس لئے کہ جب مالک نے ود بعت کا سرح را متیاز نہیں ہوسکیا تو ضامی ہوگا پھر مود ع کے لئے کوئی راہ نہیں۔ ود بعت پر امام ابو صنیفہ گئے کر ذکہ یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ود بعت کو اس کے متلا دودھیا در ہموں کے ساتھ اور اہم کو صیاہ در ہمول کے ساتھ اور کے ساتھ ملادیا۔ گیجوں کو ساتھ وار کے ساتھ ملادیا۔

تشریح ..... قول مان حفظها بغیر هم – اگرمودع نے مال ودیعت اپنے عیال کے سواکسی اور کی حفاظت میں دیایا کسی کے پاس ودیعت رکھا تو ضامن ہوگا اس لئے کہ مالک مستودع کے قبضہ سے راضی ہے نہ کہ غیر کے قبضہ سے تو غیر کی حفاظت میں دینا مالک کے رضا کے بغیر ہواممکن ہے کوئی ہے کہے کہ جیسے اس کا ہاتھ ہے ایسے ہی غیر کا ہاتھ ہے۔

و الایںدی تسختہ لف ۵۱ سے اس کا جواب ہے کہ ایسانہیں ہے بلکہ از راوا مانت لوگوں کے ہاتھ مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ امانت کے پورے نگہ ہان ہوتے ہیں اور بعض خائن۔

قولہ و لِآنَ الشئی لایتضمن مستودع غیر کے پاس ود بعت اس ایجی نہیں رکھ سکتا کہ مالک نے ود بعت اس کودی ہے اورشی اپ مثل کوتضمن نہیں ہوتی بلکہ کمتر کوتضمن ہو سکتی ہے۔ جیسے وکیل کو بیا ختیار نہین ہوتا کہ وہ غیر کو کیل کر ہے اس طرح مضارب کو بیا ختیار نہیں کہ راس المال کسی دوسر سے کومضار بت پر دے دے ۔ ہاں بضاعت وغیرہ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ کیونکہ بیہ مضار بت سے کم تر ہے۔ اگر کوئی بیہ کہ کہ اس نے ود بعت نہیں دی بلکہ غیر کے حرز (مکان حفاظت) میں رکھ دی۔

والو ضع فی حوز .... ہےاس کا جواب ہے کہ دوسر ہے کی حرز میں رکھنا یہی ودیعت دینا ہے تو جیسے صراحة غیر کوودیعت دیے میں ضامن ہوتا ہےا لیے ہی حرز غیر میں رکھنے سے ضامن ہوگا۔

قوله الاان یقع – النجر قول سابق" فیان حفضها بغیر هم صفن" سے استثناء ہے مطلب یہ ہے کہ غیر عیال کی حفاظت میں دینے سے وجوب ضان اس وقت ہے جب بقصد واختیار ہواگر بحالت اضطرار دیا تو ضامن نہ ہوگا۔ مثلاً اس کے گھر میں آگ لگ گئی اس لئے اس نے اپنے پڑوی کو دے دی یا وہ شتی میں سوار تھا۔ پس غرقاب ہونے کے اندیشہ سے دوسری شتی میں ڈال دی تو ضامن نہ ہوگا۔ یونکہ الی حالت میں حفاظت کا یہی طریقہ متعین ہے تو مالک بھینا اس سے راضی ہوگا۔ پھراگر مودئ یہ کیم کہ میں نے صورت مذکور پیش آنے کی وجہ سے ایسا کیا تھا تو یہ بات بینہ کے بغیر نہیں مانی جائے گی اس واسطے کہ اس کی طرف سے غیر کو دینا پیا گیا جوموجب ضان ہے اور وہ قول مذکور سے سقوط ضان کا مدع ہے ۔ تو بینہ ہے ایک بغیر قبول نہیں ہوتی ۔ تو بینہ سے نابت کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے کی اگر وہ یہ کے کہ مجھے مودع نے غیر کو دینے کی اجازت دے دی تھی تو یہ بات بینہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی ۔

#### مسكه خلط ودلعت

- قوله وان خلطها .....اگرمود عن ود بعت كواية مال مين خلط كرديا تواس كى حيار صور تين بير ـ
- ا۔ خلط بطویق مجاورت مع تیسیر تمیز .....یعن ایسے طریقی پر خلط کرے کہ انتیاز ہوسکتا ہے جیسے دراہم بیض کو دراہم سود کے ساتھ یا دراہم کو دنا نیر کے ساتھ یا جوز کولوز کے ساتھ ملایا تو اس صورت میں بلاخلاف ضامن نہ ہوگا۔
- ٢- خلط بطويق مجاورت مع تعسو تميز .....لين اس طرح ملانا كه امتياز معوز رجو جيسے گيهول كوبو كے ساتھ ملاديا ـ اس صورت ميں بلا
   خلاف ضامن ہوگا ـ
- س۔ خلط جنس مع خلاف جنس بطریق مماز جت .....جیسے تل کے تیل کوروغن زینون کے ساتھ ملانااس صورت میں بھی بلاخلاف ضامن ہوگا۔
- س۔ حسلط جنس مع البحنس .....جیسے دراہم بیض کو دراہم بیض کے ساتھ۔ دراہم سود کو دراہم سود کے ساتھ ۔ گیہوں کو گیہوں کے ساتھ جوکو جو کے ساتھ ملانا۔ بیصورت مختلف فیہ ہے۔ امام ابوصنیفہ امام شافتی اور امام احمد ؓ کے نزد یک ضامن ہوگا اور صاحبین ؓ کے نزد یک اس کو اختیار ہوگا جا ہے ضمان لے لیے جانوط میں شریک ہوجائے۔ (و قال مالك شار كه بلا احتیار)

#### صاحبین کی دلیل،امام صاحب کی دلیل

لَهُ مَا اَنَّهُ لَا يُمْكِنُه الْوُصُولُ إلى عَيْنِ حَقِّه صُوْرةً وَاَمْكَنه مَعْنَى بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ فَكَانَ اِسْتِهُ لَا كَانِ وَجْهِ وَلَا قَعْنَى بِالْقِسْمَةِ مَعَهُ الْوُصُولُ اِلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَلَا وَجْهِ لِلَاَهُ فِعْلَ يَتَعَدَّرُ مَعَهُ الْوُصُولُ اِلَى عَيْنِ حَقِّهِ وَلَا مُعْنَبَرَ بِالْقِسْمَةِ لِلَاَهُا مِنْ مُوْجِبَاتِ الشِّرْكَةِ فَلَا تَعْسُلُحُ مُوْجِبَةً لَهَا وَلَوْ أَبِرا الْخَالِطَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَعْنَى بِالْمُعْلَى الْهَيْنِ وَقَلْ سَقَطَ وَعِنْدَهُمَا بِالْإِبْرَاءِ يَسْقُطُ حَيْرةُ الطَّمَانِ الشَّرْكَةُ فِي الْمَخْلُوطِ وَخَلْطَ الْحِلِّ بِالزِّيْتِ وَكُلُّ مَائِع بِعَيْرِ جِنْسِهِ يُوْجِبُ انْقِطاعَ حَقِّ الْمَالِكِ اللَّهُ الْعَيْمَةُ الْفَصَلُومُ وَخُلُطُ الْحِلْ الْمَعْلَى الْعَيْنِ وَقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِنْ وَجْنُ الشِّعْرَةِ فِي الْمَخْلُوطِ وَخَلْطَ الْحِلِ بِالزِّيْتِ وَكُلُّ مَائِع بِغَيْرِ جِنْسِه يُوْجِبُ انْقِطاعَ حَقِّ الْمَالِكِ اللّهَ الْقَيْمُ اللّهُ عِنْو جَنْسِه يُوْجِبُ الْقِطاعَ حَقِّ الْمَالِكِ اللّهَ الْعَيْمُ وَعَلَا الْحِنْطِ وَخُلُطُ الْحِلْ الْوَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَالْمَةِ بِإِعْتِيَارً الْحُلُوفِ الْجِنْسُ وَمِنْ هَلَا الْمَعْمُ اللّهُ الْعَلَى الْمُصَلِّ فِي الصَّحِيْحِ لِلَا اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْعُلْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ میں ماہین کی دلیل یہ ہے کہ اس کواپنا عین حق ملنا صور تا ممکن نہیں اور معنیٰ ممکن ہے اس کے ساتھ بڑو ارہ کرکے ہیں یہ من وجہ استہلاک ہے اور من وجہ نہیں ہے تو جس طرف جا ہے مائل ہوجائے۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل سیہ کہ بیتو ہم طرح سے استہلاک ہے۔ کیونکہ یہ ایسافعل ہے جس کے ہوتے ہوئے عین حق تک رسائی معتقد رہے اور ہڑوارہ کا کوئی امتہ باز نہیں ۔ کیونکہ یہ شرکت کے احکام میں سے ہو موجب شرکت ہونے کے لائق نہ ہوگا۔ اور اگر مودّع نے خلط کو ہری کر دیا۔ تو اس کے لئے مخلوط پر کوئی راہ نہیں۔ امام ابو صنیفہ کے نزد یک کیونکہ اس کاحق سرف دین میں تھا جو ساقط ہو اتو مخلوط میں شرکت متعین ہوگی۔ تبل کے تبل کوروغن زیون کے ساقط ہو چکا اور صاحبین گے نزد یک بری کرنے سے صرف تا وان کا اختیار ساقط ہوا تو مخلوط میں شرکت متعین ہوگی۔ تبل کے تبل کوروغن زیون کے ساقط ہو

ساتھ اور ہررقیق چیز کواس کی غیر جنس کے باتھ ملانا حق مالک کے منقطع ہونے کو واجب کرتا ہے ضان کی طرف اور یہ بالا جماع ہے کیونکہ بیصورة واستہلا ک ہے۔ اوراسی طبح کے بہوں کو بھو کے ساتھ ملانا ہے گئیں ہے۔ اوراسی قبیل سے ہے۔ گیہوں کو بھو کے ساتھ ملانا ہے تول میں کیونکہ ان میں سے ایک دوسر سے کے دانون سے خالی نہیں ہوتا تو امتیاز اور بٹوارہ متعز رہوگیا۔ اگر رقیق چیز کواس کی جنس میں خلط کیا تو امام ابو حقیقہ کے نزدیک مالک کاحق منقطع ہوجائے گا۔ ضان کی طرف اسی وجہ سے جوہم نے ذکر کی اورامام ابولیوسف کے نزدیک اقل کو اکثر کے تابع کیا جائے گا از راہِ اجزاء غالب کا عتبار کرتے ہوئے اورامام جھڑ کے نزدیک ہر حال میں مودع کا شریک ہوجائے گا۔ کیونکہ ان کے نزدیک ایک جنس اپنی جنس اپنی جنس اپنی سے مناسب کی ساتھ خلط کرنا ہے بچھلا کر کیونکہ بچھلانے سے جنس پر غالب نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ کتاب الرضاع میں گزر چکا اور اس کی نظیر در اہم کو اب کے شل کے ساتھ خلط کرنا ہے بچھلا کر کیونکہ بچھلانے سے وہ بھی سیال ہوگئے۔

تشریح ... قول اله له ما انه لا یمکنه-صاحبین کی دلیل بیہ کے کمودَع کے لئے عین حق تک رسائی صورة توممکن نہیں لیکن از راؤ معنیٰ ممکن ہے بایں طور کہ مستودع کے ساتھ ہو اردہ کرلے اس لئے کہ جو چیزیں کیل وزن کی جاتی ہیں۔ ان مین قسمت بالا جماع افراز وقعیین ہوتی ہیں اس لئے شریکین میں سے ہرایک اپنا حصہ بلارضاءوقضاء لے سکتا ہے۔ پس ودیعت ایک لحاظ سے مستبلک ہوئی اور آگی لھاط سے غیر مستبلک ۔ پس جا ہے جانب قیام کی طرف مائل ہوکر گلاط میں ساجھی ہوجائے۔

قولہ ولہ انہ .....امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے کہ خلط کرنا ہر لحاظ سے ود بعت کا استہلاک ہے۔ کیونکہ خلط ایک ایسافعل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے عین حق تک مودع کی رسائی محال ہے اور بندوں کی جانب سے استہلاک یہی ہے کہٹنگ کوعیب دار کر دے۔

واما انعدام المحل فبتخلیق الله تعالی \_رہا ہؤارہ سواس کا کوئی اعتبار نہیں \_ کیونکہ یہ قشرکت کے احکام میں سے ہے تو یہ موجب شرکت ہونے کے لائق نہیں ہوسکتا ۔ یعنی جب شرکت ہوجائے پریے تھم ہوتا ہے کہ بڑارہ کرلیا جائے تو بڑارہ ایسی چیز نہیں ہوسکتا جوشرکت کو واجب کرے۔
قول یہ ولو ابو اُ المحالط ..... امام صاحب اُور صاحبین کے مذکورہ اختلاف کا تمرہ یہ ہے کہ اگر مودع نے خلط کنندہ کو بری کردیا تو امام ابو صنیف ہے کے نزدیک محاوم کو مرف تاوان کا اختیار تھا جومستودع کے دمدواجب تھا۔ اور وہ بری کردینے سے ساقط ہوگیا اور صاحبین کے نزدیک بری کرنے سے صرف تاوان کا اختیار جاتار ہا۔ پس مخلوط مال مین شرکت کر لین متعین ہوگیا۔

قول ہو من ھذا القبیل سیعنی گیہوں کو بھو کے ساتھ ملادینا بھی صح قول میں ای قبیل سے ہے کہ بالا تفاق مالک کاحق منقطع ہو کرتاوان العب ہوتا ہے اس واسطے کہ گیہوں اور بھو میں سے ہرایک مین دوسرے کے دانے ملے ہوئے ہوتے ہیں توعین دویوت کو حقیقة ممتاز کرنا متعز رہے اس کے کہ غیر جنس ہونے کی وجہ سے بٹوارہ نہیں ہوسکتا کہ یہ غیر مشروع ہے تو لامحالہ تاوان متعین ہوگا۔ پس اپنی دویوت کے شل تاوان لے۔

قولہ ولو حلط الممائع .....اگررقیق وسیال چیزکواس کی جنس میں خلط کردیا مثلاً روغن زیتون و دیعت تھا۔اس کوروغن زیتون ہی میں ملادیا تو امام ابوطنیفہ ؒ کے نزدیک ما لک کاحق منقطع ہوکر تاوان واجب ہوگا۔ کیونکہ یہ ہر لحاظ سے استہلاک ہے۔امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک اجز اُء غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اقل کوا کثر کے تابع کریں گے۔اورامام محدؓ کے نزدیک مودع ہر حال میں مستودع کا ساجھی ہوگا۔ کیونکہ ان کے یہاں اسول یہی ہے کہ ایک جنس خودا پنی جنس پر غالب نہیں ہوتی۔ چنانچ کتاب الرضاع میں گزر چکا کہ اگر دو تورتوں کا دودھ ملاکر کسی بچہ کو بلایا گیا تو رضاعت دونوں سے ثابت ہو۔ کیونکہ دونوں دودھ ایک جنس دونوں سے ثابت ہو۔ کیونکہ دونوں دودھ ایک جنس بیں ۔صاحب ہدایہ فرماتے میں کہ اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر ودیعت کے درا ہم کو اپنے درا ہم کے ساتھ گلاڈ الاتو اس میں بھی یہی نہ کورہ اختلاف ہے۔ کیونکہ گلانے سے درا ہم بھی رقیق وسیال چیز ہوگئی۔

#### ود بعت مودع کے مال میں مل گئی اسکی بغیر تعدی کے تو وہ صاحب ود بعت کا شریک ساجھی ہوگا

قَالَ وَإِنْ حَلَطَتْ بِمَالَهُ مِنْ غَيْرِ فَعَلَهُ فَهُوَ شَرِيْكُ لِصَاحِبِهَا كَمَا إِذَا انْشَقَّ الْكِيْسَانُ فَاخْتَلَطَا لِآلَة لَا يَصْمَنهَا لِعَدْمِ الصَّنْعِ فَيَشْتَرِكَانَ وَهَذَا بِالْإِتِّفَاقِ. قَالَ فَانُ اَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ فَحَلَطَهُ بِالْبَاقِي ضَمِ الْحَمِيْعَ لِآنَهُ خَلَطَ مَالَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ السِّهُلَاكًا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ. قَالَ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُوْدَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ بِآنُ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبِهَا آوُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ آوُ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ آوْ آوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ الْمُودَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ بِآنُ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبِهَا آوُ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ آوُ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ آوْ آوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ الْمُمودَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ إِلَى الشَّافِعِيُّ لَا يَبْرَأُ عَنِ الطَّمَانَ لِآنَ عَقْدَ الْوَدِيْعَةِ الرُتَفَعَ الْمَالِكُ وَلَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَبْرَأُ عَنِ الطَّمَانَ لِآنَ عَقْدَ الْوَدِيْعَةِ الرُتَفَعَ عَلَى الْمَالِكِ وَلَنَا أَنَّ الْاَمْرَ بَاقِ لِإِطْلَاقِهِ وَالْرَبَفَاعُ حَكُم الْعَقْدِ كَمَا إِذَا السَّاجَرُهُ لِلْحِفْظِ شَهُرًا فَتَرَكَ الْحِفْظِ فِي بَعْضِه ضَا فَعَدِ الْمَالِكِ وَلَنَا أَنَّ الْالْحِفْظِ شَهُوا فَتَرَكَ الْحِفْظِ فِي بَعْضِه فَو فَى الْبَاقِي فَحَصَلَ الرَّدُ إِلَى نَائِبِ الْمَالِكِ

تر جمہ .....اگرمل گئی ودیعت مودع کے مال میں اس کے کچھ کے بغیرتو وہ صاحب ودیعت کا ساجھی ہوجائے گا۔ جیسے دونوں تھلیاں پھٹ کر دراہم مل گئے ۔ کیونکہ دہ ضامن نہیں ہوگا کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ ہے اس دونوں شریک ہوجا 'میں گے اور یہ بالا تفاق ہے اگرخرچ کرلی مودع نے پچھ ودیعت پھراسی کے مثل لے کرباقی میں ملا دی تو پوری کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مال غیر کواپنے مال میں ملا دیا تو یہ استبلاک ہوا جو پہلے گز رچکی جب تعدّی کی مودّع نے ودیعت میں بایں طور کہ وہ چو پایے تھا اس پرسوار ہوگیایا کپڑ اتھا اسے پہن لیایا غلام تھا اس سے ضدمت لے لیا اس کو کسی غیر کے پاس ودیعت رکھ دے پھر تعدّی دور کر دی اور لے کراپنے پاس رکھ لی تو ضان ساقط ہوگیا۔ امام شافعیؒ فر ماتے ہیں کہ تاوان سے بری نہ ہوگا۔ کیونکہ عقد ودیعت اسی وقت اٹھ گیا تھا جب وہ ضامن ہوگیا تھا منا فات کی وجہ سے اپس وہ بری نہ ہوگا گر مالک کو داپس کرنے ہے۔

ہماری دلیل مسسبہ ہے کہ تھم ود بعت ابھی باقی ہےاطلاق امر کی وجہ ہے اور تھم عقد کا اٹھ جانا اس کی فقیض ثابت ہونے کی ضرورت سے تھا جب نقیض اٹھ گئ تو عقد کا تھم لوٹ آیا جیسے کسی کو ایک ماہ تک حفاظت کے لئے آئری پرلیا اور اس نے پچھددن حفاظت جیمور دی پھر باقی ایام میں حفاظت کی۔ پس واپس کرناما لک کے نائب کے پاس ہوگیا۔

تشرت کے ۔۔۔۔۔قبوللہ واد اتعدی -اگرمودع نے دولیت پر کسی تعمی تعدی کی مثلاً دولیت کوئی کبڑا تھااس کو پہن لیایا جانورتھااس پر سوار ہو گیایا غلام تھا اس سے خدمت لی۔ اس کے بعداس نے تعدی ختم کر دی تو ضان بھی ختم ہوجائے گا۔امام شافعیؒ کے یہاں ضان سے بری نہ ہوگااس واسطے کہ جب مودع تعدی کی وجہ سے ضامن ہو گیا تو عقد ودلیعت مرتفع ہو گیا۔ کیونکہ ضان اور امانت میں منافات ہے۔لہٰذا جب تک مالک کے پاس والہس نہرے بری نہ ہوگا۔ ہم میہ کہتے ہیں کہ امر بالحاظ بعنی ایداع ابھی باتی ہے کیونکہ مودع کا قول احد فیض ھاندا المعال مطلق ہے جو جمیح اوقات کوشائل ہے۔ رہاار تفاع حکم عقد یعن عدم صفان سووہ اس لئے تھا کہ اس کی نقیض ثابت تھی اور جب نقیض مرتفع ہوگی تو تھم عقد پھرلوٹ آئے گا۔

#### ما لک نے ود بعت طلب کی مودع نے انکار کیا تو ضامن ہوگا

قَالَ فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَ جَحَدَهَا ضَمِنَهَا لِآنَّهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِّ فَقَدْ عَزَلَهُ عَنِ الْحِفْظِ فَبَعْدَ ذَالِكَ هُوَ بِالْإِمْسَاكِ عَاصِبُ مَانِعٌ مِنْ هُ فَيَضْمَنُهَا فإنْ عَادَ إلَى الْإِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأُ عَنِ الصَّمَانِ لِإِرْتِفَاعِ الْعَقْدِ إِذِ بِالْإِمْسَاكِ عَاصِبُ مَانِعٌ مِنْ هُ فَيَ ضَمَنُهَا فإنْ عَادَ إلَى الْإِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأُ عَنِ الصَّمَانِ لِإِرْتِفَاعِ الْعَقْدِ إِذِ الْمُطَالَبَةٌ بِالرَّدِ رَفْعٌ مِنْ جِهَتِهِ وَالْجُحُوْدِ فَسُخٌ مِنْ جِهَةِ الْمُوْدَعِ كَجُحُوْدِ الْوَكِيْلِ الْوَكِيْلِ

الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَتَمَّ الرَّفُعُ اَوْ لِآنَّ الْمُوْدَعَ يَتَفَرَّهُ بِعَزْلِ نَفْسِه بِمَحْضَرِ مِنَ الْمُسْتُوْدَعِ كَالُوكِيْلِ يَمُلُكُ عَزْلَ نَفْسِه بِمَحْضَرَةِ الْمُسْتُوْدَعِ كَالُوكِيْلِ يَمُلُكُ عَزْلَ نَفْسِه بِحَضْرَةِ الْمُوْكِل وَإِذَا ارْتَفَعَ لَا يَعُوْدُ إِلَّا بِالتَّحْدِيْدِ فَلَمْ يُوْجَدِ الرَّدُّ إِلَى نَائِبَ الْمَالِكِ بِحِلَافِ الْحِلَافِ الْحِلَافِ الْحِلَافِ الْحَلَافِ الْحَلَافِ الْحَلَافِ الْحَلَافِ الْوَفَاقِ وَلَوْ جَحَدَهَا عِنْدَ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَضْمُنُهَا عِنْدَ اَبِى يُوسُفَ خَلَافًا لِزُفَلَّ لِآنَ الْمُحْدُودَ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ بَابِ الْحَفْظِ لِآنَّ فِيهِ قَطْعُ طَمِعِ الطَّامِعِيْنَ وَ لِآنَّهُ لَا يَمُلِكُ عَزْلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ مُحْضَرِ مِنْ اللَّهُ فَهَ قِيَ الْالْمُولِي مَا إِذَا كَانَ بِحَضْرَتِهِ

تشریح .... قولہ فان طلبھا -اگر مالک نے اپنی ودیعت طلب کی اور مودع نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کوئی ودیعت نہیں ہے تو مستودع اس کا ضامن ہو جائے گا یہاں تک کہ اگراس کے بعد تلف ہو جائے تو اس کو ودیعت کا تاوان دینا ہو گااس لئے کہ جب مالک نے اس سے ودیعت کی واپسی کا مطالبہ کرلیا تو اس نے امانتی حفاطت سے مودّع کومعز ول کر دیا تو اس کے بعدوہ ودیعت روکنے میں غاصب و مانع تھم رالہٰ ذاضام ن ہوگا۔

قوله فان عاد الی الاعتواف .....اگرمودع نے اوّلا ایداع کا انکار کیا اور مالک سے صاف کہ دیا کہ تو نے میرے پاس ود لیعت نہیں رکھی پھر ود بعت مرائع اس صورت میں مودع بری نہ ہوگا بلکہ تا وان لازم ہوگا جب تک کہ مالک کو ہیر دنہ کر دے ایک تواس کے کہ عقد ود بعت مرتفع ہو پچاکہ مالک کو پیر دنہ کر دے ایک تواس کے کہ عقد ود بعت مرتفع ہو پچاکہ مالک کو پیر دنہ کر دے ایک تواس کے کہ عقد ود بعت کو انکار کرنا اس کی طرف ہے بھی فتح عقد ہے جیے وکیل کا وکالت سے انکار کرنا فتح وکالے انکار کرنا فتح بھی وفتح عقد ہے جیے وکیل کا وکالت سے انکار کرنا فتح وکالت اور بائع اور مشتری کا بھی ہوتا ہے۔ پس دونوں جانب سے عقد ود بعت کا ارتفاع پورا ہو گیا۔ دوم .....اس کئے کہ ود بعت میں مشتود کا کاس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ مودع کی موجودگی اور آگا ہی ہیں جب چا ہے خود کو معزول کر دے جیے وکیل کوموکل کی موجودگی اور آگا ہی ہیں جب چا ہے خود کو معزول کر نے کا اختیار ہوتا ہے اور جب عقد ود بعت مرتفع ہو چکا تو وہ تجدید کے بعیر نہیں لوٹے گا۔ پھرا گر اس نے ود بعت کا انٹر اربھی کرلیا۔ تب بھی وہ امین ہوگا کے ونگر دانے کہ اگر مستود کے تفاو ت کے بعد وہ نائب نہیں رہا۔ ور وہ بعد کا انگار کرنے کے بعد وہ نائب نہیں رہا۔ موافقت کی طرف آجائے تو وہ بدستورا میں وہ مستود عربت اس مستود عربت کے بعد اقر ارکر لے تو وہ مورع نائب بیں ہوجاتا۔ وجو فرق یہ ہے کہ خالفت کی صورت میں عقد ود بعت نہیں ٹو فانہ مودع کی جانب سے نہ مستود ع کی جانب سے بلکہ مستود عربت ہے۔ اور انکار کی صورت میں مودع اور مستود عود وہ وہ کی جانب سے نہ مستود ع کی جانب سے استحد مرتفع ہو جاتا ہے جس کی تشر ت کا ویرگر کر چکی اس لئے مودع کا نائب رہتا ہے۔ اور انکار کی صورت میں مودع اور مستودع دونوں کی طرف سے عقد مرتفع ہو جاتا ہے جس کی تشر ت کو اور پھی کاس لئے مودع کا نائب رہتا ہے۔ اور انکار کی صورت میں مودع اور مستودع دونوں کی طرف سے عقد مرتفع ہو جاتا ہے جس کی تشر ت کا ویرگر کر چکی اس لئے

ر بہت ہوں ہوئے۔ اس کی صورت میں مستودع رہے گا اورا نکار کے بعدا قرار کی صورت میں مستودع نہ ہوگا۔اس کی اصل وجہ یہ کے خلاف کرنے ہے مودع کے امر کار ذہیں ہوتا کیونکہ امرا کی قول ہے جس کار داس کے شل قول ہی ہے ہوسکتا ہے حالا نکہ خلاف کرنا قول نہیں ہے بلک فعل ہے۔ بخلاف ججو دوانکار کے کہ بیقول ہے اورا مرآ مرکار دہے کیونکہ انکار کنندہ خود کو عین شک کا مالک کہتا ہے اور بیطا ہرہے کہ مالک این ملک میں غیر کی طرف سے حفاطت کا مامور نہیں ہوتا اس اصل کی دلیل اورا مرشرعیہ ہیں کہا گر کوئی شخص کی امرِ خداوندی کا انکار کرد ہے تو وہ کا فرنہیں ہوتا۔ کی حکم کی خلاف ورزی کرے مثلاً نماز نہ پڑھے تو کا فرنہیں ہوتا۔

- فا کدہ ....انکارود بعت کے بعداقر ارکرنے سے تاوان کاوجوب چندشرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔
- ا۔ انکارِ ودیعت مالک کےمطالبہ کے بعد ہوتو اگر مالک نے مودّع سے ودیعت کا حال دریافت کیا کہ وہ کیسی ہےاور مودّع نے ودیعت کا انکار کیا پھر وہ تلف ہوگئی تو تاوان نہ ہوگا۔
  - ۲۔ مودّع نے انکار کے زمانہ میں ودیعت کواس جگہ سے منتقل کر لیاا گرمنتقل نہیں کیااور وہ تلف ہوگئی تو تاوان نہ ہوگا۔
- س۔ انکار کے وقت کوئی ایساشخص موجود نہ ہوجس سے ودیعت تلف کرڈ النے کا اندیشہ ہو۔ اگر کوئی ایساشخص موجود ہوتو انکار ودیعت سے تاوان لازم نہ ہوگا۔ کیونکدایشے خص کے سامنے انکار کرنا حفاظت ونگہبانی میں داخل ہے۔
- ۳۔ انکار کے بعدود بعت کوحاضر نہ کیاہوا گراس نے ود بعت کواس طرح حاضر کردیا کہ ما لک اس کو لینے پر قادرتھا۔ پھر مالک نے اس سے کہا کہ تو اس کواینے پاس ود بعت رہنے دے تو مودع پر تاوان باقی نہ رہےگا۔ کیونکہ بیا بداع جدید ہے۔
  - ۵۔ ودیعت کا انکار مالک کےسامنے ہوا گر کسی اور کےسامنے انکار کیا تو تاوان نہ ہوگا۔ کیونکدا نکار حفظ ودیعت میں داخل ہے۔

# مودع ودیعت کوسفر پر لے جاسکتا ہے یانہیں؟ اقوال فقہاء

قَالَ وَلِلْمُوْدَعِ آنُ يُسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَالِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ لِآبِي حَنِيْفَةٌ آ اِطْلَاقُ الْاَمْرِ وَالْمَفَازَةُ مَحَلٌّ لِلْحِفْظِ حِمْلٌ وَمُوْنَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَالِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ لِآبِي حَنِيْفَةٌ آ اِطْلَاقُ الْاَمْرِ وَالْمَفَازَةُ مَحَلٌّ لِلْحِفْظِ الْمَتَعَارَفِ وَهُوَ الْمَوْنَةُ الرَّدِ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُوْنَةٌ فَالطَّاهِرُ آنَّهُ لَا يَرْضَى بِهِ فَيُقَيَّدُ بِهِ وَالشَّافِعِيُّ يُقَيِّدُهُ بِالْحِفْظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفْظُ فِي الْاَمْصَارِ وَصَارَ كَالْالسِيحْفَاظِ بِاَجْرٍ قُلْنَا مُؤْنَةُ الرَّدِ يَلْزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةَ الْمُتِعَالَ الْمُرِهِ فَلَا يُبَالِي بِهِ وَالْمُعْتَادُ كَوْنُهُمْ فِي كَالْالسِيحْفَاظِ بِاَجْرٍ قُلْنَا مُؤْنَةُ الرَّدِ يَلْزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُورَةَ الْمَتِعْلَ الْمُوهِ فَلَا يُبَالِي بِهِ وَالْمُعْتَادُ كُونُهُمْ فِي كَالْالسِيحْفَاظِ بِاَجْرٍ لِللَّهُ فِي الْمُفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَةُ فِيهَا بِحِلَافِ الْإِسْتِحْفَاظِ بِاَجْرٍ لِاَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ الْمُحْرِ لَا حِفْظُ فِي التَّسْلِيْمَ فِي مَكَان الْعَقْدِ وَإِذَا نَهَاهُ الْمُوْدِعُ الْ يَخْرُجَ بِالْوَدِيْعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَ لِآنَ التَّقْبِيدَ مُفِيدٌ الْحِفْظِ فِي الْمِصْرِ اللْمُورِ وَالْمَاهُ الْمُودِعُ الْ يَخْرُجَ بِالْوَدِيْعَةِ فَخَرَجَ بِهَا ضَمِنَ لِآنَ التَّقْبِيدَ مُفِيدًا فِي الْمِصْرِ اللْمُعْرِقِ الْمُؤْدِ فَى الْمُصْرِ اللَّهُ فَكَانَ صَحِيْحًا

ترجمہ مسمود ع کے لئے جائز ہودیوت کوسفر میں لے جانا اگر چہاں میں بار برداری اور مشقت ہوا مام ابوطنیفہ کے نزدیک ماتین فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت نہیں جب کہ اس میں بار برداری ارومشقت ہوا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں صورتوں میں یہ اختیار نہیں۔امام ابوطنیفہ کی دلیل امر کا مطلق ہونا ہے اور میدان بھی حفاظت کی جگہ ہے جب کہ راستہ کر امن ہو۔اسی لئے مالِ صغیر میں باپ اور وصی اس کا مالک ہوتا ہے۔صاحبین کی دلیل میر کہ میں باور رداری اور خرچہ ہوتا ہوا ور طاہر

تشری سقوله و للمودع ان یسافر – مودّع کے لئے دریعت کوسفر میں لے جانا جائز ہے۔ گواس کے اٹھانے میں جانور یا اجرت حمال کی ضرورت ہوبشر طیکہ مالک نے منع نہ آیا ہو۔ اور دویعت کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ صاحبین کے نزدیک اگر بار برداری کی احتیاج ہوتو سفر میں لے جانا جائز نہیں۔ امام شافع کے نزدیک دونوں صورتوں میں لے جانا جائز نہیں۔ امام شافع کے نزدیک دونوں صورتوں میں لے جانا جائز نہیں۔ کیونکہ ان کے یہاں حفظ متعارف پرمحمول ہے (و ہو المحصف فی الامصاد) صاحبی ٹی فرماتے ہیں کہ صورت بمفروضہ میں اس پر بار برداری کی اجرت الازم ہے۔ اور ظاہریمی و کہ مودع اس سے راضی نہ ہوگا۔ امام صاحب ٹیفر ماتے ہیں کہ مودع کی جانب سے حفظ و دیعت کا امر مطلق ہے تو جسے بیز مانہ کے ساتھ مقیز نہیں ایسے بی کسی مکان کے ساتھ بھی مقید نہ ہوگا۔

قولہ قلنا مؤنۃ الودّ .....صاحبین کے قول' یلزمہ مؤنۃ الودّ اھ' کاجواب ہے کہ بیخر چیاں کی ملکیت میں اس ضرورت سے لازم آیا تا کہ اس کے عکم حفاظت کی تعمیل کی جائے لبندااس خرچہ کے پڑنے کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔

قبول والمعتاد کو مہم سے بیامام شافع کی دلیل کا جواب ہے کہام مغا دتو صرف یہی ہے کہ مودع اور مودَع خود شہر میں ہوتے ہیں۔ رہی حفاظت سودہ صرف شہر ہی میں معتاد نہیں بلکہ جو شخص جنگل میں ہووہ اپنے مال کی حفاظت جنگل یہ میں کرتا ہے بخلاف اجرت پر حفاظت کرانے کے کہ بیمائحن فیدسے نہیں ہے بلکہ عقد معاوضہ ہے تو جہال عقد ہوا ہے وہیں ٹیر دکرنے کا مقتضی ہے۔

#### دوآ دمیوں نے ایک آ دمی کے پاس ود بعت رکھی ،ایک حاضر ہوااورا پنے حصہ کا مطالبہ کیا تو اس کا دوسرے کی عدم موجود گی میں سپر دکرے یا نہ کرے؟ .....اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَا اَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيْعَةً فَحَضَرَ اَحَدَهُمَا يَطْلُبُ نَصِيْبَهُ لَمْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيْبَهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلاثَةٌ إِسْتَوْدَعُوْا رَجُلَا اَلْفًا فَعَابَ اثْنَانِ الآخَرُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْ فَةٌ وَقَالَا يَدْفَعُ الِيْهِ نَصِيْبَهُ وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ ثَلاثَةٌ إِسْتَوْدَعُوْا رَجُلَا اَلْفًا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِللْحَاصِرِ اَنْ يَأْخُدَ نَصِيْبَهُ عِنْدَهُ وَقَالَا لَهُ ذَالِكَ وَالْحِلَاثُ فِى الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ وَهُوَ الْمُرادُ اللَّهُ بِلَكُ مِ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ بِلَهُ عَلَيْهِ وَهُو النَّهُ طَالَبَهُ بِدَفْعِ نَصِيْبِهِ فَيُؤْمَرُ بِاللَّفُعِ اللَّهُ عِلَالَهُ فِي الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ النِّصْفُ وَلِهِذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَأْخُذَهُ فَكَذَا يُؤْمَرُ هُو بِالدَّفْعِ اللهِ وَلَابِي وَلِابِي عَنِيْفَةٌ آنَّهُ طَالَبَهُ بِدَفْعِ نَصِيْبِ الْعُائِبِ لِانَّهُ يَطُالِبُهُ بِالْمُفُورَ وَحَقَّهُ فِي الْمُشَاعِ وَالْمُفْرَزُ الْمُعَيَّنَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقَيْنِ وَلَا لَكُونَ لَهُ اللّهُ فِي الْمُفْرَدُ الْمُعَيِّنَ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمُعْرَولُ وَلَا لِللّهُ بِلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُورُونِ وَحَقَّهُ فِي الْمُشَاعِ وَالْمُفُرَدُ الْمُعَيِّنَ يَشَعْمِلُ عَلَى الْمُورِ وَحَقَّهُ فِي الْمُشَاعِ وَالْمُفْرَدُ الْمُعَيِّنَ يَشُعُلُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّ

oesturdubook

تشری کے ....قول و اذا او دع – دوآ دمیوں نے کوئی چیز مودع کے پاس ددیعت رکھی پھرایک شخص نے آگراپنا حصہ واپس کردینے کا مطالبہ کیا تو اگروہ چیز ذوات القیم میں سے ہے تو مودع کے لئے اس کا حصہ دینا بالا جماع جائز نہیں تا دفتیکہ دوسر اشخص حاضر نہ ہواورا گروہ چیز کیلی یا وزنی ہے تو صاحبینؓ کے نزدیک جائز ہے امام صاحبؓ کے نزدیک جائز نہیں۔

قوله و فی الجامع .....جامع صغیر کی عبارت تین فوائد کے پیش نظر ذکر کررہے ہیں:

اوّل مصفع خلاف کی تعیین کہاختلاف کمیل وموزون میں ہے نہ کہان کے غیر میں کیونکہ جامع صغیر میں لفظ الف مذکور ہے جوموزون ہے بخلاف عبارت قد وری کے کہاس میں لفظ ودیعۃ ہے۔

دوم ..... ید که عبارت قد وری میں اثنین کی تصیص ہے اور جامع صغیر میں ثلثہ ہے۔ اب قد وری کی عبارت پرکوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تین میں سے جو حاضر ہواس کا حصہ غائبین کے حصول سے اقل ہے تواس کو کتابع کر دیا جائے گا۔ اس لئے وہ مودع سے نہیں لے سکتا لیکن دومیں سے ایک اگر حاضر ہوتو اس کا حصہ برابر ہونے کی وجہ سے تابع نہیں کر سکتے تو اس کو لینے کا اختیار ہونا چاہیئے۔ جامع صغیر کی عبارت نے بتلا دیا کہ دونوں صورتوں میں حکم برابر ہے۔ لیعن نہیں لے سکتا۔

سوم ..... يرك كتاب الوَينَعَة مين فركور بي القاضى لا يأمر المودّع بالدفع "اس يروبم بوتا بكروه ديانة كي سكتا ب-جامع صغيرك الفاظ "ليس له ان يأخذ" في اس شبكوزاكل كرديا وقد ناقش في ذالك كله صاحب النتائج

قوله لهها انه طالبه .....صاحبین کی دلیل بیہ که اس نے جو پچھ مودع کے سپر دکیا تھا یعنی نصف حصدہ ہ اسکامطالبہ کررہا ہے، لہندااسکو دیدینا چاہئے۔ جیسے دین مشترک میں ہوتا ہے۔ مثلاً دو شخصول نے اپنامشترک غلام فروخت کیا تو ان میں سے ایک شخص حاضر ہوکر مدیون سے اپنا حصہ کامطالبہ کرسکتا ہے۔

قوله و البسى حنيفة مساما ابوطنيف كديل بيب كدوه صرف اپناحصنبين ما نگ ربابلكم غائب كاحصه بهى طلب كررباب اس واسط كدوه

منمرز ( تشیم شدہ ) کوطلب کررہاہے صالا نکہ اس کاحق مشاع میں ہے نہ کیمیتز میں اور اس کا حصیمیتز اسی وقت ہوگا۔ جب بٹوارہ ہوجائے۔ اور مودّع کو بٹوارد کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بحلاف ڈین مشترک کے کہ اس میں قرض خواہ اپناحق وینے کا مطالبہ کرتا ہے اس لئے کہ دیون کی ادائیگی بالمثل ہوتی ہے۔ لینی قرض دار پر جوقر ضہ ہے وہ بعینہ نہیں دیتا بلکہ اس کامثل دیتا ہے پھر مقاصہ ہوجا تا ہے۔

قوله وقوله ان يأخذه مسسصاحين كقول ولهذا كان له ان ياخذه "كاجواب باورتوله كالمرجع بقول علامة ينى معبود فى الذبن قائل بهاى قول المقائل نصرة لقولهما ليكن بقول صاحب تائج بهتريه بهكر مح خصم بداى قول المحصم فى هذه المسئلة وهو الامامان بهركيف صاحبين في جويدكها بكرمودع جهال قابو پائ ايناحق ليسكتا ب-

اس کا جواب یہ ہے کہ ہال لے سکتا ہے لیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ مودع پردے دینے کا جرکیا جائے۔ چنانچے ایک شخص کے ہزار درہم کسی کے پاس ودیعت ہول اور مودع پر کسی اور کے ہزار درہم آتے ہول تو اس کے قرض خواہ کو اختیار ہے کہ جہاں اس کا مال پائے لے لے مگر مودع کہ بیا ختیار نہیں کہودیعت اس کودے دے اور یہال پر گفتگواسی میں ہے کہ مودع کودے دینا جائز ہے یانہیں۔

فائدہ فوائدظہیرید میں ہے کداس مسئلہ کومسئلہ جامی کہتے ہیں جس کا قصدیہ ہے کدو آدی جمام کے مالک کوایک ہمیانی ودیعت دے کرجمام میں داخل ہوئے۔ پھران میں سے ایک باہر آیا اور ہمیانی لے کرچلا بنااس کے بعد دوسرے نے آگر ہمیانی کامطالبہ کیا (بیغالبًا ان دونوں کی سازش تھی)۔

حمام کا ما لک حیران رہ گیا کہ اب کیا کروں تو اس سے کسی نے کہا کہ اس کی تدبیرا مام ابوصنیفہ ہی بتلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قصد سنایا، امام ابوصنیفہ ؓ نے فرمایا۔ کہ تو اس سے میمت کہدمیں ہمیانی دے چکا ہوں بلکہ یوں کہہ کہ جب تک تیرا ساتھی نہ آئے گا ہمیانی نہیں دوں گااس نے ایساہی کیا۔ پس اس شخص نے لاچار ہو کرحمام کے مالک کوچھوڑ دیا۔

# ایک شخص نے دوآ دمیوں کے پاس ایس چیز ود بعت رکھی جوتقسیم ہوسکتی ہے ایسی ود بعت کی حفاظت کا حکم

قَالَ وَإِنْ أَوْ دَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَدُفَعَهُ أَحَدَهُمَا إِلَى الآخَو وَلَكِنَّهُمَا يَعْمَا الْحَوْ وَهِلَا عِنْدَ آبِي فَيَحْفَظُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْاحْوِ وَهِلَا عِنْدَ آبِي فَيَحْفَظُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْاحْوِ وَهِلَا عِنْدَ آبِي خَنِيْفَةٌ وَكَذَالِكَ الْبَجَوَابُ عِنْدَهُ فِي الْمُرْتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيْلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْاحْوِ وَقَالَا لِاحْوِ فِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا أَنَّهُ رَضِى بِعِفْظِهِمَا فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّمَ اللَّهُ لِاللَّورِ وَقَالَا الْاحْوِ وَلَا يَضْمَنُ الْاحْوِ فِي الْوَجْهَيْنِ لَهُمَا أَنَّهُ رَضِى بِعِفْظِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِعِفْظِ اَحَدِهِمَا كُلَّهُ لِآنَ الْفِعْلَ الْاحْوِ فِي الْوَحْهِيْنِ لَهُمَا أَنَّهُ رَضِى بِعِفْظِهِمَا وَلَمْ يَرْضَ بِعِفْظِ اَحَدِهِمَا كُلَّهُ لِآنَ الْفِعْلَ الْاحْوِقِ فَلَا يَصْمَنُ الْوَصْفَ بِالتَّجَزِّيُ يَتَنَاوَلُ الْبَعْصَ دُونَ الْكُلِّ فَوَقَعَ التَّسْلِيمُ إلى الآخَو مِنْ عَيْو رِضَاءِ الْمَالِكَ فَيضَمَنُ الدَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِصُ لِآنَ الْمُونَ عَلْمُ الْكُلِّ فَوقَعَ التَّسْلِيمُ إلى الْاَجْوَمُ مَا لَا يُعْمَلُ الْوَصْفَ بِالتَّجْوَى يَتَنَاوَلُ الْبُعْصَ دُونَ الْكُلِّ فَوَقَعَ التَّسْلِيمُ إلى الآوَعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِصُ لِآنَهُ الْمُولَةِ عَالْمَالُولُ وَالنَّهَا لِ وَالْمَكَنَهُمَا الْهُ لَهَ اللَّهُ وَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْمَكَنَهُمَا الْهُ لَهُ الْمَالِكُ رَاضِيا الْمُلْ الْمُولُولُ الْكُلِ الْمُؤْمَةُ الْمُولُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالنَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ وَلَا يَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُ وَالنَّهُ إِلَى الْمُؤْمَ الْمُؤْمَا الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمَةُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمَةُ الْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ عُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

تر جمہ ۔۔۔ اگرود بعت رکھی ایک شخص نے دوآ دمیوں کے پاس ایسی چیز جوتقسیم ہوسکتی ہےتو جائز نہیں مید کہ وہ ساری چیز دے دے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو بلکہ اسے تقسیم کرلیں بھر ہرایک اس کے نصف کی حفاظت کرے اوراگردہ چیز ایسی ہے جوتقسیم نہیں ہو کئی توان میں سے ایک دوسرے

وکیل خرید کی مثال جیسے زید نے دو شخصوں کوایک چیز خرید نے کے لئے وکیل کیااوران کواپیا مالِ ثمن دیا جو قابل تقسیم ہےاوران میں سے ایک وکیل نے وہ کل مال دوسرے دکیل کودے دیااوروہ ضائع ہو گیا تو دینے والانصف کا ضامن ہوگا۔

# صاحب ود بعت نے مودع سے کہا کہاپنی بیوی کے سپر دنہ کرنا اوراس نے بیوی کے سپر د کر دی تو ضامن نہیں ہو گا

واذا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ الْمُوْدَعَ لَا تُسَلِّمُهَا اللي زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا اللهُهَا لَا يَضْمَنُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ اِذَا نَهَاهُ اَنْ يَـدْفَعَهَا اللي اَحَدِ مِنْ عَيَالِهِ فَدَفَعَهَا اللي مَنْ لَابُدَّ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ كَمَا اِذَا كَانَتِ الْوَدِيْعَةُ دَابَّةً فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفْعُ اللَّي عُلَامِهِ وَكَمَا إِذَا كَانَتُ شَيْئًا يُحْفَظُ عَلَى يَدِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنِ الدَّفْعِ الَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْمَلُ الْآولِ لَا يُونَّ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدُّ صَمِنَ لَا يُونَّ مَنْ لَا يُونَّ مَنْ لَا يُونَّ مَنْ لَا يُونَّ مَلَى الْمَالِ وَقَدْ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هٰذَا الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ وَانْ الشَّرُطَ مُفِيدٌ فَإِنَّ الشَّرُطَ مُفِيدٌ فَإِنَّ الشَّرُطَ مَنْ لَا يُعْتَبِرَ وَانْ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هٰذَا الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ وَانْ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ اَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هٰذَا الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ وَإِنْ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ اَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةٍ هٰذَا الشَّرُطِ فَاعْتُبِرَ وَإِنْ حَفِظَهَا فِي الْمَالِ وَقَدْ اللَّالِ لَمْ يَضْمَنُ لِآلًا الشَّرُطَ عَيْرُ مُفِيدٍ فَإِنَّ الْبَيْتَيْنِ فِي الْمَالِ وَقَدْ اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ التَّفُورَةُ وَالْبَيْتُونَ ظَاهِرًا بِانْ كَانَتِ الدَّالُ اللَّهُ فِيهُا الْبَيْتَانِ عَظِيْمَةً وَالْبَيْتُ وَالْمَالُ عَنِ الْحِوْدِ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ التَّفُورَةُ طَاهِرَةً صَعَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ التَّفُورَةً طَاهِرَةً صَعَ الشَّرْطُ

ترجمہ ۔۔۔۔۔ جب صاحب ودیعت نے مودع ہے کہا کہ بیا پی ہیوی کو ند ینااس نے ہیوی کودے دی توضامن نہ ہوگا۔ جامع صغیر میں ہے کہ جب مودع نے مودع کومنع کر دیا کہا پنی عیال میں ہے کہ کو ند دینا پھراس نے الیہ شخص کو دے دی جس سے کوئی جارہ نہیں تو ضامن نہ ہوگا۔ مثلاً وولیعت سواری کا کوئی جانو زخھااس نے منع کر دیا کہا ہے غلام کومت دینایا وہ الی چیز تھی جس کی حفاظت عورتوں کے ہاتھوں کرائی جاتی ہے اور اس نے منع کر دیا کہا پہنے ہیوی کو ند دینا اور اول کا محمل بھی ہی ہے۔ کیونکہ اس طے کی رعایت کے ساتھ اتا مت عمل ناممکن ہے۔ اگر چہ بیٹر طمفیہ ہے۔ مگر لغو ہوجائے گی اور اگر اس کے دیے بغیر چارہ ہوتو ضام من ہوگا۔ کیونکہ شرط مفید ہے۔ اس لئے کہ عیال میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر مال کی مخت داری کا اعتماد نہیں ہوسکتا اور حال ہے کہا کہ ودیعت کی اور اگر اس نے دیے بغیر چارہ ہوتو ضام من ہوگا کے وفت ہیں جن اس کے کہا کہ ودیعت کی حفاظت اس کرنے میں کرنا اور اس نے گھر کے کسی اور کمرے میں حفاظت کی تو ضام من ہوگا کے وفت ہیں ہوئے ہیں جو اس کے کہا کہ وہ نے میں مقاطت کی تو ضام من ہوگا۔ کیونکہ بیشر طفیح ہوگا۔ کیونکہ دو تو میں جن اور اگر کسی دوسرے گھر میں حفاظت کی تو ضام من ہوگا۔ کیونکہ دو گھر حفاظت گاہ ہونے میں متفاوت ہو بیس قطاطت کی تو ضام من ہوگا۔ کیونکہ دونوں کمرے ہیں بڑا ہواور متنا علی میں دونوں کمرے ہیں بڑا ہواور جس میں حفاظت کی تو ضام من ہوگا۔ کیونکہ دونوں کمرے ہیں بڑا ہواور جس میں حفاظت کرنے ہیں ہوئی تو سے بھی شرطے ہوگا۔ دونوں کمرے ہیں بڑا ہواور جس میں حفاظت کرنے ہے اس نے منع کیا ہے اس میں کوئی دختہ فیا ہم ہوتو تہ بھی شرطے ہوگا۔

قول ہون قَالَ احفظہا .... اوراگرصاحب ودیعت نے مودّع ہے کہا کہ ودیعت کوائی کمرے میں رکھنا۔ مودّع نے اس گھر کے دوسرے کمرے میں رکھنا کا دوسے متفاوت ہوتے ہیں کمرے میں رکھن دی توضامن نہ ہوگا گر باستحسان قیاس کی روسے ضامن ہونا چاہیے کیونکہ بھی دو کمرے بھی حفاظت کے لخاظ سے متفاوت ہوتے ہیں

مثلاًا یک کی پشت کو چہ کی جانب ہے جس مین چورآ سانی سے نقب لگا سکتا ہے اور دوسر ہے کی پشت گھر کے پچھیں ہے جس میں پی خطرہ نہیں ہے ۔ وجہ استحسان سے ہے کہ جیسے مودع کا بیہ کہنا کہ کمرے کے اس گوشہ میں رکھیو یا اس صندوق میں رکھیو۔غیر مفید ہونے کی وجہ ہے معتبر نہیں ایسے ہی کمرے کے مسئلہ میں بھی معتبر نہیں۔

قوله وان حفظها فی دار .....اوراگرمورَع نے دوسر عگر کے کمرے میں حفاظت کی توضائع ہوجانے سے ضامن ہوگا کیونکہ تفاظت کے حق میں دوگھر متفاوت ہوجانے سے جھی زیادہ مجفوظ ہواور پھر تلف ہوجائے تو میں دوگھر متفاوت ہوتے ہیں اور کھر تلف ہوجائے تو مورَع پرتاوان نہ ہوگا۔اوراگر ایک ہی گھر کے دو کمرول میں کھلا تفاوت ہو۔ مثلاً جس گھر میں وہ دو کمرے ہیں۔ بہت بڑا ہے اور جس کمرے میں حفاظت کرنے ہے صورت میں مورَع ضامن ہوگا۔

# ایک شخص نے کسی کے پاس ود بعت رکھی اس نے کسی اور کے پاس رکھ دی اور وہ تلف ہوگئ مالک مودع اول سے تاوان لے سکتا ہے نہ کہ مودّع ثانی ہے

قَالَ وَمَنْ اَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيْعَةً فَاوُدَعَهَا آخَرَ فَهَلَكَتُ فَلَهُ اَنْ يُضَمِّنَ الْآوَلَ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُضَمَّنَ الْآخَرَ وَهِلَا اَعْنَدَ اَبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا لَهُ اَنْ يُضَمِّنَ الَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْآوَلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآوَلِ لَهُمَا اللَّهُ قَبَضَ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ لَهُمَا اللَّهُ قَبَضَ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِالْقَبْضِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا غَيْرَ اللَّهُ إِنْ صَمَّنَ الْآوَلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسْلِيْمِ وَالثَّانِي بِالْقَبْضِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا غَيْرَ اللَّهُ إِنْ صَمَّنَ الْآوَلُ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الثَّانِي لِآلَهُ مَلْكَهُ بِالضَّمَانِ فَطَهَرَ اللَّهُ اَوْدَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ لِآلَهُ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الثَّانِي لِآلَهُ مَلْكَهُ بِالضَّمَانِ فَطَهَرَ اللَّهُ اَوْدَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ لِآلَهُ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الثَّانِي لِآلَهُ مَلْكَهُ بِالصَّمَانِ فَطَهَرَ اللَّهُ الْوَدَعَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ صَمَّنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ لِآلَهُ عَلَى الْعَلَى لَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ مِنْ الْعُهْدَةِ وَلَهُ اللَّهُ الْمُلْتَوَمُ فَيَضَمَنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ مِنْ يَدِ اَمِيْنِ لِاللَّهُ عَلَى الْعَلَى فَمُسْتَمِرً عَلَى الْحَلْقِ وَلَا التَّانِي فَمُسْتَمِرً عَلَى الْحَلْقِ وَلَى الْمُلْتَوَمُ فَيَصْمَلُهُ وَاللَّهُ وَالَّالِكُ وَامًا التَّانِي فَمُسْتَمِرً عَلَى الْمَالَ فِي عَلْمِ هُ وَلَمُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ فِي عَلَى الْعَلَى وَلَمْ يُومَ عَلَى الْمُلْتَوَمُ فَيَصْمَلُوا اللَّالِ وَلَمْ يُومُ وَلَا يَصْمَلُوهُ فَلَا يَصْمَلُكُ كَالِهُ وَلَا الْقَالِي وَلَا التَّالِي وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْتَوى وَالْمُ الْمُلْتَوْلُ الْمُعْتَى الْمَلْعُ الْمُلْعَلَى الْمُلْتَوى وَلَمُ اللَّهُ الْمُلْعُ وَاللَّهُ الْمُلْعُ وَالْمُ الْعُلْمُ الْمُعُ الْمُلْعُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُلِلَةُ وَلَوْلُولُولُولُ اللْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُمُ الْمُعْتَولُولُهُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُو

 قول و له ما ان و قب ان و قب سساحین کی دلیل یہ کہ مود عالمود عنے مال ودیعت پر شمین کے ہاتھ سے قبضہ کیا ہے تو جسے مود ع الغاصب ضامن ہوتا ہے ایسے ہی یہ بھی ضامن ہوگا مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز غصب کر کے کس کے پاس ودیعت رکھ دی اور وہ ضائع ہوگئ تو مود ع الغاصب ضامن ہوتا ہے اور یہ جوہم نے کہا کہ اس نے شمین کے ہوتھ سے قبضہ کیا ہے یہ اس لئے کہ زید خالد کے علاوہ دوسر سے کی امانت داری سے راضی نہیں تو خالد کی طرف سے تو تعد ی یہ ہوئی کہ اس نے محمود کے پاس ودیعت رکھی اور محمود کی طرف سے یہ تعدی ہوئی کہ اس نے اس پر قبضہ کیالہذازیدان دونوں میں سے جس سے چاہے تا وان لے لے۔

قول ہ غیر انہ صمن ۔۔۔۔۔صاحبین کی دلیل ہی ہے متعلق ہے یعی صرف اتی بات ہے کہ اگراس نے مودَع اقل سے ضان لیا تو وہ دوسر ہے مودَع ہے واپس نہیں لے سکتا اس لئے کہ مودَع اقل تو ادائیگی ضان سے اس کا مالک ہوگیا۔ پس یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس نے اپنے ذاتی مال کو اپنے مودَع کے پاس ودیعت رکھا ہے۔ لہذاوہ اپنے مودَع سے تاوان لیا تو وہ مودَع اور اگر مالک ودیعت نے مودَع دوم سے تاوان لیا تو وہ مودَع اقل سے دائیں سے دیا ہے۔ اللہ مودَع دوم نے مودَع اقل کے لئے کام کیا ہے قوضان اس پر پڑا ہے وہ مودَع اقل سے لےگا۔

قول و ل انه قبض الم ابوصنی کی دلیل یہ کمودع المودَع نے ممین کے ہاتھ سے بقتہ نہیں کیا بلکہ امین کے ہاتھ سے بہتنے کیا ہے۔ کیونکہ مودَع المودَع نے ممین کے ہاتھ سے بہتنے کی طرف سے ہے۔ کیونکہ مودَع الدکرنے سے ضامن نہیں ہوجا تا جب تک کہ وہ اس سے جدانہ ہوتو قبل از مفارفت نہ مودَع کی طرف سے تعدی پائی جائے گی۔ کیونکہ اس نے حفظ ملتزم کورک تعدی ہائی جائے گی۔ کیونکہ اس نے حفظ ملتزم کورک کردیا تو مالک اس سے ترک حفظ کے سبب سے ضان لے گا۔ بخلاف مودَع المودَع کے کہ اس کی جانب سے کوئی موجب ضان فعل نہیں پایا گیالہذا وہ ضامن نہیں ہوجا تا۔

کسی کے قبضہ میں ہزار درہم ہیں دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے کہا کہ وہ میرے ہیں میں نے اس کے پیس میں ہزار درہم ہیں دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے کہا کہ وہ میر کے بیان تو وہ ہزار اس کے پاس ود بعت رکھے تھے اور قابض نے ہزار اور ہوں گے جودونوں کے درمیان مشترک ہوں گے دونوں کے درمیان مشترک ہوں گے

قَالَ وَمَنْ كَانْ فِيْ يَدِهِ اَلْفٌ فَادَّعَاهَا رَجُلان كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنَّهَا لَهُ اَوْدَعَهَا إِيَّاهُ وَاَبِي اَنْ يَحْلِفَ لَهُمَا فَالْالْفُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ اَلْفٌ اُخُرى بَيْنَهُمَا وَشَرْحُ ذَالِكَ اَنَّ دَعُوى كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِهِمَا الصِّدُقَ فَالْالْفُ بَيْنَهُمَا وَعَرْقُ بِينَهُمَا وَشَرْحُ ذَالِكَ اَنَّ دَعُوى كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِهِمَا الصِّدُقَ فَيُسْتَحَقُّ الْمَحُلُفُ عَلَى اللهُ نُكْرِ بِالْحَدِيْثِ وَيُحَلَّفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ لِتَعَايُرِ الْحَقَيْنِ وَبِايَهِمَا بَدَأَ فَيُسْتَحَقُّ الْمَحْلُفِ عَلَى اللهُ فَرَادِ لِتَعَلَيْرِ الْحَقْيُنِ وَبِايَهِمَا بَدَأَ الْمَالِي الْعَلَيْمِ الْحَدِيثِ وَلَوْ تَشَاحَا الْفَرْعَ بَيْنَهُمَا تَطْيِيْبًا لِقَلْبِهِمَا وَنَفُيًا لِتُهُمَةِ الْمَيْلِ

ثُمَّ إِنْ حَلَفَ لِآحَدِهِمَا يُحَلِّفُ لِلثَّانِي فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا لِعَدْمِ الْحُجَّةِ وَإِنْ نَكَلَ اَغْنِي لِلثَّانِي يُقْضَى لَلهُ لَهُمَا لِعَدْمِ الْحُجَّةِ وَإِنْ نَكَلَ لِلْاَوَّلِ يُحَلِّفُ لِلثَّانِي وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اَقَرَّ لِآحَدِهِمَا لِآنَ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ عِنْدَ الْقَضَاءِ. فَجَازَ اَنْ يُؤَخِّرَهُ لِيَحْلِفَ لِلثَّانِي حُجَّةٌ عِنْدَ الْقَضَاءِ. فَجَازَ اَنْ يُؤَخِّرَهُ لِيَحْلِفَ لِلثَّانِي اَيْضًا يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِى فَيَنْكَشِفُ وَجُهُ الْقَضَاء. وَلَوْ نَكَلَ لِلثَّانِي اَيْضًا يُقْضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِى الْمُحَرَّى بَيْنَهُمَا لِلثَّانِي الْمُنْ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ الْوَجَبِ الْحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَصْفِ الْاخِرِ فَيَغْرَمُهُ اللَّهُ الْحُرَى بَيْنَهُمَا لِللَّا نِصْفَ حَقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْاخِو فَيَغْرَمُهُ اللَّاكُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْاحَلِ فَيغُومُهُ الْمُؤْلِكَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْاحَوِ فَيَغْرَمُهُ الْمُؤْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْاحَوْ فَيغُومُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَالُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفُ الْاحَقِ وَيَغُومُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الْاحَوْلُ وَالْمُؤَلُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفُ الْاحَوْلُ وَيَعْرَمُهُ الْمُؤْلُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفُ الْاحَوْلِ وَيَعْمُ مُولَمُهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّاحُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفُ الْلَاحَوْلُ وَاحِدُ مِنْهُمَا بِنِصْفُ الْلِاحُولُ وَاحِدُ مِنْهُمَا مِنْ فَعُومُ الْقُطُولُ وَاحِدُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ وَاحِدُ الْمُعَلِي وَاحِدُ مِنْهُمَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ لِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

تشریح .....قول و و و کان فی یده - مسکدیہ بے کہ ایک شخص کے پاس ہزار درہم ہیں۔اس پر دوآ دمیوں نے دعلی کیااور ہرایک نے کہا کہ بزار درہم میں۔اس پر دوآ دمیوں نے دعلی کیااور ہرایک نے کہا کہ بزار درہم میرے ہیں میں نے اس کے پاس دو بعت رکھے ہیں تواختال صدق کی دجہ سے ان دونوں کا دعلی میں انکوہ " قابض الف پران دونوں کے لئے تم کھانے سے السمد عبی و الیمین علی من انکوہ " قابض الف پران دونوں کے لئے تم کھانے سے انکار کردیا تو دہ ہزار درہم ان دونوں مدعیوں کے قرار پائیں گے اور قابض پرایک ہزار درہم اور لازم ہوں گے جوان دونوں مدعیوں کے درمیان نصفا نصف ہوں گے اس سورت سے ہر مدی کے لئے ایک ہزار درہم ہوجائیں گے۔

قول ہ و شرح ذالك .... اس تفصيلى تشريح كا حاصل يہ ہے قابض الف سے دونوں مدعيوں كے لئے عليحدہ علي ملى جائے گی۔ كيونكه ان دونوں مدعيوں ميں سے ہرايك كے دعوى ميں انفرادى طور پرصدافت كا احتمال ہے۔اب اس كى چارصورتيں ہيں: -

ا۔دونوں کے لئے قتم کھائے گا۔ ا یا صرف اوّل کے لئے۔ ۳۔ یا صرف ٹانی کے لئے۔ ۲۰ یا دونوں کے لئے قتم کھانے سے انکار کرے گا۔

الویعد الویعد الویعد المحتوان کے لئے ہے۔ المحتوان کے لئے کھ نہ ہوگا۔ کیونکہ جست نہیں پائی گئی۔ اورا گراؤل کے لئے تسم کھانے کے بعد دونوں کے لئے تسم کھانے سے انکار کرنے تو ہزار کا تھم مدی ٹانی کے لئے دے دیاجائے گا۔ کیونکہ جب (کلول) پائی گئی اورا گر قابض نے مدی اوّل کیلئے وہ مرک کھانے سے انکار کیا تو ابھی تھم نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسرے مدی کے لئے تسم کی جائے گی اس کے برخلاف اگر مدی علیہ (قابض ) نے دونوں مدعیوں میں سے کسی ایک کے لئے افر ار کرلیا تو مقرلہ کے لئے تھم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ افرار ایک ایسی جب ہو بذات خودموجب ہیں بلکہ یہ جبت اسی وقت ہوتا ہے جب قاضی کی مجلس میں انکار کر سے سے ساتھ میں تاخیر کرنا جائز ہوگا۔ تاکہ دوسرے مدی کے لئے تسم لے اور حکم قضاء کا طریقہ مشخف ہوجائے کہ دہ ہزار کا فیصلہ مدی اول کے لئے بیان دونوں سے لئے کر سے اس واسطے کہ قابض آگر ثانی کے لئے بھی تشم کھانے بھی انکار کردیا تو ہزار دونوں مدیوں کے درمیان نصفانصف فلذا یخوقف فی القصاء اورا گرقابض نے دوسرے مدی کے لئے بھی تشم کھانے بھی انکار کردیا تو ہزار دونوں مدیوں کے درمیان نصفانصف فلذا یخوقف فی القصاء اورا گرقابض نے دوسرے مدی کے لئے بھی تشم کھانے بھی انکار کردیا تو ہزار دونوں مدی ہوں کے درمیان نصفانصف ہونے کا حکم ہوتا ہے۔

نیز قابض الف پرایک ہزار درہم اور واجب ہوں گے اور وہ بھی دونوں مدعیوں میں نصفا نصف ہوں گے اس لئے کہ اس کافتم نہ کھانا دونوں دعوں کا اقرار (صاحبین ؓ کے نزدیک) اپنے اوپر قل واجب کرلیا اور اقرار خود کر کیا اقرار (صاحبین ؓ کے نزدیک) اپنے اوپر قل واجب کرلیا اور اقرار خود مُقرکی ذات کے لئے جمت ہوتا ہے۔ پس دونوں مدعیوں کا حق ایک ہزار ہوا۔ حالانکہ اس نے صرف ایک ہزار دیا ہے۔ تو وہ ہرایک کا نصف حق دوسرے کے نصف حق کے ذریعہ سے اداکر نے والا ہوا۔ پس وہ دونوں کے نصف نصف حق کا اور ضامن ہوگا۔ میکم ہمارے علماء کے یہاں ہے فقے ابولایث نے شرح جامع صغیر میں کہا ہے کہ ابن الی لیا کے قول میں قابض فہ کور پر صرف ایک ہزار ہی واجب ہوں گے۔

قوله دعوی کل واحد صحیحة ..... کفایه بشرح تاج الشریع اورنتائج الافکار میں ہے کہ صحت دعوی سے مراد بطریق انفراد صحیح ہونا ہے نہ کہ بطریق اجتماع لیج ہونا ہے نہ کہ بطریق اجتماع لیج ہونے نہ کہ بطریق اجتماع لیج ہونے کے سعدی چلی نے صحت دعوی کو بطریق اجتماع صحیح ہونے برخمول کر کے توجید مقام میں تصیح تان کی ہے اور کہا ہے کہ جتماع طور پران دونوں کا دعوی صحیح ہے۔ بایں طور کہ ایک مدعی نے کسی کو بزار درہم و دیعت دیے ہمود ع نے دوسرے سے کوئی اسباب خرید کروہ بزار درہم اس کے پاس و دیعت رکھ دیئے ۔ کیکن بقول صاحب نتائج یہ توجید غلط ہے اس لئے کہا صل مسئلہ میں جوید کو دیم کے اس کے پاس و دیعت القالہ او دعها ایات "بیاس پر دال ہے کہان میں سے برایک نے یہ دعوں کی کیا ہے کہ فی الحال بزار کا مالک و ہی ہے اوراس نے و دیعت رکھ بیں اور بی ظاہر ہے کہ عین واصد کا بحالت واحدہ پورے طور پر دو شخصوں کی ملک ہونا اس طرح دو کی طرف سے مودع ہونا غیر متصور ہے اور توجید نہ کور میں قابض کے پاس ان میں سے ایک کا بزار درہم و دیعت رکھنا اوان کا مالک ہونا خرید اسباب کی وجہ سے ذاکل ہو چکا۔ فکیف یحت مل ان یصد قامعًا دعو اھما۔

قولہ لتغایر الحقین .....صاحب عنایہ اورصاحب بنایہ وغیرہ شراح کی ایک جماعت نے تغایر قین کی تعلیل میں کہا ہے 'لان کل واحد مضمایہ گل الفا''لیکن اس تعلیل پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرایک مدعی مطلق ہزار کا دعوٰ کی دارنہیں ہے بلکہ ان معین ہزار دراہم کا مدگ ہے جو مدعی علیہ کے قضہ میں ہے۔ جیسا کہ وضع مسلم میں اس کی تصریح کی گئی ہے اور باب ودائع میں نقود متعین ہوجاتے ہیں۔ جیسا کہ اپنی جگہ ثابت ہے اور علامہ زیلعی نے تنہین میں اس کی تصریح کی ہے۔ حیث قَالَ لِاکَ النقود تعین فی الودائع و المعضوب پس تعلیل مذکور تغایر تھیں پردال نہیں ہے۔ سعدی چلی نے تغایر تھین کی توجیہ ایک دوسر سے نہج پر کی ہے اور وہ کہ کہ تغایر حق تغایر سے ہم کی کے لئے حق سعدی جلی السلام، صاحب تمان کے کہتے ہیں کہ یہاں یہ توجیہ بسود ہاس لئے کہ ان میں سے ہرایک کے لئے حق کمیں ہونے کا مقتضی صرف بیہ ہے کدان میں ہے کسی ایک کے لئے تحلیف پراکتفاء نہ کیا جائے اوراس سے بیلاز منہیں آتا کدان میں سے ہرایک سے کے لئے علی الانفراوتیم لی جائے۔(بلکہ اس مقتضی کاحصول تو ان دونوں کے لئے ایک ساتھ قتم لینے ہے بھی ہوجا تا ہے) حالانکہ یہاں مقصود یہی ہے کہ ہرایک سیسی کے لئے علیٰجد وقتم کی جائے۔

والاظهر في تعليله ههنا ماذكره صاحب الكافي حيث قَالَ وانما يحلف لكل واحد منهما بانفراده لِاَتَّ كل واحد منهما ادعاه بانفراده

قولہ فینکشف وجہ الْقَصَاء .....صاحب عنایہ نے وجہ قضاء کے بیان میں تین اخمال ذکرکرتے ہوئے کہا ہے' بان یقضی بالالف لِلْاَوَّلُ اولِللَّانِیْ اولِ لِلْنَّانِیْ اولِ لِللَّانِیْ اولِ لللَّانِیْ اولِ لللَّانِیْ اولِ لللَّانِیْ اول اول کے لئے کہتے ہیں کہاں دوہی صورتوں کا احمال ہے کہ قاضی ہزار کا فیصلہ دونوں کے لئے کرے یا صرف اول کے لئے میدانش ہونے کا کوئی سوال ہی ضماحب عنایہ نے تعلیل میں خود کہا ہے۔

لِآتَه لو حلف للثاني فلاشتى له والا لف كله لِلْأَوَّل ولونكل لِلثَّانِي ايضا كان الالف بينهما

اس تعلیل سے میہ بات بقینی ہوجاتی ہے کہ یہاں صرف دوہی احتمال ہیں۔ دراصل صاحب عنامید کی لغزش کا منشاء۔ وجہ قضاء کے بیان میں شراح کامیڈول ہے 'بان یہ قضمی بالالف لھما او لا حدھما'' کہ موصوف نے او لا حد ھما کواول اور ثانی دونوں کے لئے عام سمجھ لیا حالانکہ احد ھما سے ان کی مراد صرف مرمی اوّل ہے۔

# قاضی نے پہلے والے کے لئے فیصلہ کیا جب قابض نے اول کے لئے تتم کھانے سے انکار کیا تو دوسرے کے بارے میں امام بزودی کا نقطہ نظر

وَلَوْ قَضَى الْقَاضِى لِلْاَوَّلِ حِیْنَ نَكَلَ ذَكَرَ الْإِمَامُ الْبَزْدَوِیُ ٓ فِی شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِیْرِ اَنَّهُ یُحَلَفُ لِلتَّانِی فَاِذَا نَكَلَ یُقْضٰی بَیْنَهُمَا لِاَنَّ الْقَضَاءَ لِلْاَوَّلِ لَا یُبْطِلُ حَقُّ الثَّانِی لِاَنَّهُ یُقَدِّمُهُ اِمَّا بِنَفْسِهِ اَوْ بِالْقُرْعَةِ وَكُلُّ ذَالِكَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِی

ترجمہ .....اوراگر قاضی نے اول کے لئے تھم دیا جس وقت کہ قابض نے اول کے لئے قتم کھانے سے انکار کیا تو امام ہزدویؒ نے شرح جامع صغیر میں ذکر کیا ہے کہ دوسرے کیلئے بھی قتم لی جائے گا۔اس لئے میں ذکر کیا ہے کہ دوسرے کیلئے بھی قتم لی جائے گا۔اس لئے کہ اول کے لئے تھم دینا ثانی کاحق باطل نہیں کرتا۔ کیونکہ قاضی نے اس کواپنے اختیار سے یا قرعہ سے اوّل بنادیا تھا اور ان میں سے کوئی ایک بات بھی ثانی کاحق باطل نہیں کرتا۔

تشری ۔۔۔۔۔ قولہ ولو قضی القاصی – اگر قابض نے مری اوّل کے لئے سم کھانے سے انکار کیااور قاضی نے اس وقت اول کے لئے تھم کردیا تو موجودہ ﷺ بردوی نے شرح جامع میں ذکر کیا ہے کہ (قضاء نافذ نہ ہوگی ہیں) مری ٹانی کے لئے بھی قتم لی جائے گی۔اگراس نے اس سے انکار کیا تو موجودہ بزار درہم کی نسبت (جن کا تھم مدی اول کے لئے کردیا تھا) اب بدل کر یوں تھم دیا جائے گا کہ وہ دونوں میں مشترک ہیں۔ کیونکہ اول کے لئے تھم دیا جو دینا دوسرے کاحق باطل نہیں کرتا اس لئے کہ قاضی نے اس کواپنے اختیار سے اوّل بنایا تھایا قرعہ اندازی میں اس کا نام پہلے نکل آیا تھا۔ اور ان میں سے کوئی بات الی نہیں جودوسرے کاحق مٹادے پھراگروہ ٹانی کے لئے قتم کھالے تو شخ بزدوگ نے اس کا تھم ذکر نہیں کیا۔البتہ ان کے بھائی ابو میں سے کوئی بات ایس کا تھم نے بھر اگروہ ٹانی کے لئے قتم کھالے تو شخ بزدوگ نے اس کا تھم ذکر نہیں کیا۔البتہ ان کے بھائی ابو

#### امام خصاف كانقطه نظر

وَذَكَرَ الْحَصَّافُ آنَهُ نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلْاَوَّلِ وَوَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ الْإِجْتِهَادِ لِآنَّ مِنَ الْمُلْمَاءِ مَنْ قَالَ يَقْضِى لِلْلَوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً ثُمَّ لَا يَحَلِّفُ لِلثَّانِيُ مَا هَذَا الْعَبْدُ لِي لَكُونِهِ إِقْرَارًا دَلَالَةً ثُمَّ لَا يَحَلِّفُ لِلثَّانِيُ مَا هَذَا الْعَبْدُ وَلا قِيمَتُه وَهُو كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَنْ يُحَلِّفُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٌ خِلَافًا لِآبِي يُوسُفَ إِبَاءً عَلَى آنَ الْمُوْدَعَ إِذَا آقَرَّ بِالْوَدِيْعَةِ وَلَا أَقَلَ مِنْهُ عَنْدَ مُحَمَّدٌ خِلَافًا لِآبِي يُوسُفَ إِبَاءً عَلَى آنَ الْمُوْدَعَ إِذَا آقَرَّ بِالْوَدِيْعَةِ وَلَا اللهَ عَلْمَ اللهِ وَقَدْ وَقَعَ فِيْهَا بَعْضُ وَدُفِعَ بِاللّهِ مَا اللهِ آعُلُمُ اللّهِ آعُلُمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلَمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ آعُلُمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ .....اورامام خصاف نے ذکرکیا ہے کہ اوّل کے لئے قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا اورانہوں نے مسئلہ کہ وضع غلام میں رکھی ہے اور قاضی کا فیصلہ اس لئے نافذ ہوا کہ وہ کل اجتہاد میں واقع ہوا ہے۔ کیونکہ ولالت اقر ارہے۔ پھر مدی ٹانی کے لئے یوں شم نہیں لے گا کہ بیغلام میرا ہے۔ کیونکہ اس کا انکار نہ کرنا کچھ مفید نہ ہوگا۔ جب کہ غلام پہلے مدی کا ہو چکا ہے اور کیا اس سے یوں شم لی جائے گی کہ بخدا اس مدی کا تجھ پر بیغلام نہیں اور نہ اس کی قبت جتنی ہے اور نہ اس سے کہ سوشن خصاف نے کہا ہے کہ امام مجد سے کنرویک اس طرح قتم لینی جا ہے۔ برخلاف امام ابو یوسف کے بنا برآ نکہ جب مودع نے کس کے لئے ودیوے کا اقرار کیا اور وہ بھم قاضی دوسر شخص کودی گئی تو امام محمد کے زدیک مودع اس کا ضام من ہوتا ہے۔ برخلاف امام ابو یوسف کے قطویل واقع ہوئی ہے واللہ اعلم۔ برخلاف امام ابو یوسف کے اور یہ مسئلہ (تحلیف قاضی ) اس مسئلہ کی مختصری فرع ہے۔ اور اس مسئلہ میں کچھ تطویل واقع ہوئی ہے واللہ اعلم۔

تشریک سے قولہ و ذکر المخصاف اورصورت میں امام خصاف نے ذکر کیا ہے کہ دی اوّل کے حق کا تھم نافذ ہوجائے گا۔ پس موجودہ پورے ہزار درہم مدی ثانی کی شرکت کے بغیرای کولیس کے لیکن امام خصاف نے مسئلہ کوضع دراہم کے بجائے غلام میں رکھی ہے بعنی دونوں مدعوں نے ایک ہی غلام اپنا مملوک ہونے اور دو بعت رکھنے کا دعوٰ کی کیا اور مدعی علیہ نے ایک مدی کے لئے قتم کھانے سے انکار کیا جبل قاضی نے اس مدی کے لئے غلام کا تھم دے دیا تو قاضی کا تھم نافذ ہوجائے گا۔ اور دوسرے مدی کے لئے قتم لینے تک انتظام نہیں کرے گا۔ کیونکہ مدی اوّل کے لئے مدی علیہ کا قرار ہے۔ گویا اس نے اس بات کا اقرار کرلیا کہ غلام فدکورائی مدی کی دو بعت ہے۔ تھم قاضی کے نافذ ہونے کی وجہ یہ کے گئے تک انتظام ندکور جبہد فید مسئلہ میں واقع ہوئی ہے چنا نچ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ قاضی مدی اوّل کے لئے تھم کردے اور مدی ثانی کے لئے قسم لینے تک انتظام ندکور جبہد فید مسئلہ میں واقع ہوئی ہے چنا نچ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ قاضی مدی اوّل کے لئے تک اور مدی ثانی نے لئے قسم لینے تک انتظام ندکرے۔ لِان امتناعہ عن المیمین یدل علی الاقور او

قولہ ثم لا یحلف لِلنَّانی ..... جب قاضی نے می اوّل کے لئے عکم وے دیاتو پھردوسرے می کیلئے معاعلیہ سے یون تم نہیں لے گا کہ یہ غلام اس می کا نہیں ہے بعض میں میں صرف اتنابی کہنا کہ بیغلام اس می کا نہیں ہے جنس بے فائدہ ہے اس لئے کہا گروہ تم کھانے سے انکار کرے تو غلام می دوم کونییں مسکتا۔ کیونکہ وہ تو مدی اوّل کے لئے ہو چکالہذات میں قیت کوبھی ملانا چاہئے۔

مسئلہ یہ ہے کہ مودّع نے زید کے لئے ودیعت کا اقرار کیا اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھ سے نلطی ہوئی بلکہ یہ ودیعت تو فلاں کی ہے تو مودّع پروہ

امام ابویوسف ٌفرماتے ہیں کددوسرےمقرلہ کا جوحق فوت ہواہے دہ صرف مودّع کے اقرار کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اول کو ودیعت دیے کی وجہ سے ہوا ہے ادراول کو ودیعت دینا قضاء قاضی کے ذریعہ سے ہواہے للبذا مودّع ضامن نہ ہوگا۔

امام محمدٌ بیفرماتے ہیں کہ بیقوتشلیم ہے کہ ودیعت دینا قاضی کے حکم سے ہوا ہے۔ لیکن قاضی کواس فیصلہ پرتواسی نے مسلط کیا ہے۔ کیونکہ اس کے اقرار کی وجہ سے قاضی کو بہ فیصلہ کرنا پڑا۔

(ادھروہ ٹانی کے لئے بھی ودیعت ہونے کا قرار کرچکا) اور مودَع جب ودیعت پر کسی غیر کومسلط کردی تو وہ ضامن ہوجا تاہے۔ جب بیمسئلہ سامنے آگیا تو اب مسئلہ تحلیف کا اس مسئلہ پر بنی ہونا اس لئے ہے کہ تم سے انکار کرنا دلالیۂ اقرار ہے۔

اورامام محمد یے نزدیک دوسرے کے لئے ودبعت کا قرار کرناوجوب ضان کے حق میں مفید ہے توایسے ہی قتم سے انکار کرنا بھی مفید ہوگا۔ لہذا مدمی علیہ سے مدمی ثانی کے لئے قتم لی جائے گی اور امام ابو پوسف ؓ کے نزدیک اقر ارسے ضامن نہیں ہوتا تو ایسے ہی تکول سے بھی ضامن نہ ہوگا۔ فلافائدة فی المتحلیف

قوله وهذه فریعة ..... هذه کامشار الیه مسکت کلیف قاضی ہجو و هل یحلفه بالله اه عبارت میں فرکور ہاور قد وقع فیه "ک بجائے فیه اکہنا چاہے کیونکہ لفظ مسئلة موثث ہے اب یہ فرک تاویل میں ہے یا بنی پرتسام ہے۔ فان الفقهاء یتسامحون فی العبار ات اورلفظ فریعة بصورت تصغیران نے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے بید مسئلہ خضراف کرکیا ہے نیز مسئلہ فکورہ کی جس میں امام ابو یوسف وامام محد نے اختلاف کیا ہے بہت می فروع ہیں جن میں سے کی ایک علام یمنی نے بنایہ میں فرکی ہیں۔ من شاء فلیر اجع المیسه.

#### 

اشرف الهدايي جلد - يازدهم .......كتاب العارية

# كتساب العساريسه

#### عاریت کی شرعی حیثیت

قَالَ الْعَــارِيَةُ جَائِـزَةٌ لِآنَــةُ نَـوْعُ إِحْسَــانِ وَقَــدُ اسْتَعَارَ النَّبِيُّ عَلَيْـــــةِ السَّلَامُ دُرُوْعًــامِنْ صَفْوَاكُّ

تر جمه مساعاریت جائز ہے کیونکہ بیا کی طرح کا احسان ہے اورخود آنخضرت کے حضرت صفوان کے سے لی تھیں۔

تشری کے کہ سیاب النے .....اس کی وجہ مناسبت تو ہم کتاب الود بعد کے آغاز میں ذکر کر چکے کہ ان میں ہرا یک امانت ہے۔ رہی لفظ عاریت کی لفظ عاریت کی فظی وشری بحقیق سولفظ عاریت یا عِمشد د کے ساتھ اقصے ہے۔ اور تخفیف بھی جائز ہے۔ جیسا کہ قاموس میں ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کوئر یہ معنی عطیہ سے مانا ہے۔ جس میں علامہ بدرالدین عینی وغیرہ نے مناقشہ کیا ہے جو آ گے صفحات پر آ رہا ہے۔ جو ہری اور ابن الا تیروغیرہ نے کہا ہے کہ یہ عاریہ کی طرف منسوب عاریہ چن ما نگانا باعث عیب ہے (مصباح وشرح نقایہ) صاحب مغرب نے عارة کی طرف منسوب مانا ہے جو اعارہ کا اسم ہے اور عاربمعنی عیب کی طرف منسوب من ہونے کی تردید کی ہے۔ چنانچ مغرب میں ہے:

"العارية اصلها عورية فعلية منسوبة الى العارة اسم من الاعارة كا لغارة من الاغارة واخذ ها من العارالعيب اوالعرى خطاء اه"

وجہ تردید ہے ہے کہ 'عار'یائی ہے اور' عاریۃ' واوی ہے۔ ائم لغت نے اس کی تصریح کی ہے۔ صاحب نہا ہے کہتے ہیں کہ مغرب میں جو نہ کورہ ہے اس پراعتماد ہے اس واسطے کہ آنخضرت کے کاعاریت طلب کرنا حدیث ہے ثابت ہے اگر یہ چیز باعث عارہ وتی تو آپ ہر گز طلب نہ فرماتے۔

مبسوط میں ہے کہ تعاور بمعنی تناوب سے ہے گویا مالک اپنی ملک سے غیر کے لئے نفع اٹھانے کی باری کرتا ہے اس شرط پر کہ وہ جب چاہے عاریت واپس لے کراپی نوبت لوٹا لے گا (وقالہ البطلیوسی ایضاً ) اس لئے اعار مکیل وموز ون میں قرض ہوتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے انتفاع استہلا کے مین کے بعد بعین کے بعد بعین کمیل وموز ون میں باری نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ وہ حقیقہ عاریت ہو بلکہ باری اس کے مثل میں لوٹ کئی از ہری نے اس کوعار الشک سے مانا ہے بمعنی آنا جانا اس سے بطآل یعنی آوارہ گرد کوعیار کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی تعویات میں گھومتا بھرتا ہے۔ والعرب تقول اعارہ و عادہ مثل اطاعہ و طاعہ شرعی تعریف آگے آرہی ہے۔

**فائدہ** .....عاریت دینے کےمحاس میں سےایک عمدہ خوبی یہ بھی ہے کہ ستعیر اپنی حاجت وضرورت کی وجہ سے مضطراور بےقرار ہوتا ہےاور تق تعالٰی کاارشاد ہے:

" أَمَّـــنْ يُجِيْبُ الْمُصْطَرَّ إِذَا دَعَـــاهُ" أَمُّ صَلَّ الْمُصَالِّ إِذَا دَعَـــاهُ" آياكوني سنتا م بقراري جبوه اس كوپكارے۔

پس معیر مستعیر کوعاریت دے کراس کی فریادر سی اور حاجت روائی میں گویااللہ کانائب اور بھکم حدیث "تحلقو اباحلاق الله " تخلق باخلاق ربانی ہوا۔
قولمہ العاریة جائزة اللغ مسسماریت کاشری تھم ہیہ کہ کہ میں جائز ہے (دینے میں ثواب ہے اور لینے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے) شنخ موفق نے المغنی میں کہا ہے کہ عاریت کے جواز اور اس کے استحباب پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کیونکہ یہ ایک طرح کا احسان ہے۔ و ماعلی انحسنین من سبیل خود آنخضرت کے کاحضرت صفوان بن امیا ہے جنین کے دن میں (۳۰) زر ہیں اور ایک روایت کے مطابق سو (۱۰۰) زر ہیں عائیت لینا اور

حضرت ابوطلحة سے ان کا مندوب نامی گھوڑ ابطور عاریت لیناا حادیث ہے تابت ہے۔

۔ چنانچیامام ابوداؤڈنسائی احمدٌ اورجصرت صفوان بن امیدٌ سے حاکم اور دار قطنی نے حضرت ابن عاسؓ سے حاکم نے حضرت جابرٌ بن عبداللہ سے ' بالفاظ مختلفہ روایت کیا ہے۔

إِنَّ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعارمنه دروعًا يوم حنين فقال: اغصبًا؟ يا محمد! قال: بل عاريته مضمونته.

نی کریم ﷺ نے جنگ حنین کے دن ان سے (لیعنی حضرت صفوان ہے) گی زر ہیں عاریۃ کی ہیں انہوں نے کہا۔اے محمد ﷺ کیا یہ عصبا لے دہے ہو؟ آپ نے فرمایا۔ بلکہ عاریۃ لے رہاہوں جو داپس کردی جائیں گی۔

نیر سیخین نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔

"قال: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ا فرسامن ابي طلحة يقال له"

غزوہ خنین کے موقع پر حضرت صفوان دولتِ اسلام سے بہرہ ورنہیں تھائی لئے آپ کا بیسوال بظاہر حدِ ادب سے گرا ہوا معلوم ہوتا ہے کیکن بعد میں آپ دولتِ اسلام سے مشرف ہو گئے تھے ا۔

السمنىدوب فىركىب فىلى مار جىع قال: ماراننا من شنى وان وجدزاه لبحواً (حفرت انس قرماتے بيں كەا يك دن مدينه ميں گھراہٹ پيداہوئى تو آنخضرت ﷺ نے حضرت ابوطلح گامندوب نامى گھوڑاعار بينة ليااوراس پرسوار، بوكر نكلے بھر جب واپس تشريف لا ياتو فرمايا كەمىں نے گھراہٹ كىكوئى چيز نہيں ديكھى۔ نيز ميں نے اس گھوڑے كۈنہيں پايا گركشاده قدم اور تيز رفتار)

قرآن یاک میں حق تعالیٰ کاارشاد ہے

"ويمنعون الماعون"اورما كلنبين دية بريخ كى چيز

ماعون اس معمولی چیز کو کہتے ہیں جس کوعاریۂ و بے دینے کاعام رواج ہو۔ جیسے دول، رسی ، ہانڈی،سوئی،کلہاڑی وغیرہ آیت میں معمولی چیز مانگی نہ دینے والوں کی ندمت کی گئے ہے تو عاریت دینامحمود کھہرا۔

بعض حضرات کی رائے میہ ہے کہ عاریت دیناواجب ہے۔ چنانچ ابن حزم نے محلی میں کہا ہے۔

"ومن سالها محتاجًا ففرض عليه اعارة ايااذااوثق بوفائه"

جب کوئی بحالتِ احتیاج کوئی چیز مائے تو عاریت فرض ہے جب کداس کی واپسی کا عماد ہو۔

کیونکہ حضرت ابو ہر رہ ہے گی حدیث ہے

"ان النبي على قال: مامن صاحب ابل لايؤدى حقهااه" قيل: يا رسول الله ( على الله على الله على الله الله على الله عاد اعارة دبوبا واطراق فحلها و منحة لبنها يوم وردها".

جواب بیے کہ ابن ماجداورالمنذ رنے باسناد حسن حضرت ابو ہریرہؓ سے آپ کاارشادروایت کیا ہے۔"اذاا دیست ز کواۃ مالك فقد قضیت ماعلیك"نیز ابن ماجہ نے باسناد حسن فاطمہ بنت قیس سے مرفوعا روایت کیا ہے۔"لیس فی المال حق سوی الز کواۃ"۔

#### عاريت كى تعريف

وَهِيَ تَـمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَكَانَ الْكَرْخِيُّ يَقُولُ هِيَ إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لِإَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ

الْإِبَاحَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ صَرْبُ الْمُدَّةِ وَمَعَ الْجِهَالَةِ لَا يَصِحُّ التَّمْلِيْكُ وَكَذَالِكَ يَعْمَلُ فِيْهِ النَّهْىُ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةُ مِنْ غَيْرِهِ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يُنْبِىءُ عَنِ التَّمْلِيْكِ فَإِنَّ الْعَارِيَةَ مِنَ الْعَرِيَّةِ وَهِىَ الْعَطِيَّةُ وَلِهِلَا يَنْعَقِدُ بِلَفُظَةٍ لَا يَعْوَمُ الْعَوْمِ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ثُمَّ الْاَعْيَانِ تَقْبَلُ النَّوْعَيْنِ التَّمْ لِيْكِ وَالْمُنَافِعِ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ كَالْاَعْيَانِ وَالتَّمْلِيْكُ نَوْعَانِ بِعَوْضٍ وَبِغَيْرِ فَكَذَا الْمَنَافِعُ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الْحَاجَةِ

ترجمہ اورعاریت منافع کا مالک بنانا ہے بلاعوض اورامام کرخی فرماتے تھے کہ عاریت ملک غیر سے انتفاع کی اباحت ہے کیونکہ عاریت اباحت کے لفظ سے منعقد ہو جاتی ہے۔ اوراس میں بیان مدت شرطنہیں ہے۔ حالانکہ مجبول ہونے کے ساتھ تملیک سے جاتی طرح اس میں نہی کارگر ہوتی ہے۔ اور مستقیر کسی دوسر کے واجارہ پر دینے کا مالک نہیں ہوتا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ عاریت تملیک سے باخبر کرتا ہے۔ کیونکہ عاریت جمعنی عطیہ سے ہائی طرح۔ اور تملیک دوطرح پر ہوتی ہے عطیہ سے ہائی عاریت تملیک اور تملیک دوطرح پر ہوتی ہے عطیہ سے ہائی طرح۔ اور تملیک دوطرح پر ہوتی ہے ایک بعوض دوم بلاعوض۔ پھراعیان دونوں میں دفع حاجت ہے۔ ایک بعوض دوم بلاعوض۔ پھراعیان دونوں قسموں کے قابل ہیں تو ایسے ہی منافع بھی ہوں گے اور امر جامع ان دونوں میں دفع حاجت ہے۔ تشریح سے معلی اس کے منافع ہونے کے نزد یک بلاعوض تملیک منافع کو عاریت کہتے ہیں جو شخص مالک منائے اس کو معیر ہوں گا اور جس چیز کی منفعت کا مالک بنایا جائے اس کو عاریت اور مستعار کہتے ہیں۔ افواہ او دی کا شعر ہے۔ اور جس چیز کی منفعت کا مالک بنایا جائے اس کو عاریت اور مستعار کہتے ہیں۔ افواہ او دی کا شعر ہے۔

#### انسمسانعه قوم متعة وحيساة المرء ثوب مستعار

تعريف ميں بلاعوض كى قيد \_ اجاره نكل كيا كماس ميں كومنافع كى تمليك موتى بي كر بلاعوض نبيل موتى،

فائدہ .....عاریت دنیاایک طرح کاتبرع اوراحسان ہے اورعقد تبرع صرف ایجاب پرموقوف ہوتا ہے اس لئے فیاوٹی عالمگیری میں کہا ہے کہ عاریت کا رکن صرف معیر کی جانب سے ایجاب کا ہوتا ہے رہا مستعیر کی جانب سے قبول کرنا سو ہمارے اصحاب ثلثہ کے نزد کیک ازروئے اسخسان شرط نہیں ہے ۔ پھرا یجاب کا قولی ہونا ضروری ہے ۔ چنانچہ خانیہ میں ہے کہ اگر کسی نے عاریت ما تھی اور معیر خاموش رہاتو یہ عاریت نہ ہوگی۔ البتہ قبول کا قولی ہونا کوئی ضروری نہیں فعلی بھی ہوسکتا ہے۔ مثلاً معیر نے کہا کہ یہ کپڑا عاریت کے طور پر لے لے مستعیر نے اپناہاتھ کھیلا یا اور کپڑا الے لیا۔

قولہ و کان الکو حی میں جوعاریت کوتملیک کہا گیاہے۔ یقول شخ ابو بکررازی کے اختیار پرہے۔ شخ ابوالحن کرخی فرماتے سے کرغیر کی ملک سے انتفاع مباع ہونے کوعاریت کہتے ہیں۔ امام شافعی اورامام احمد کا قول بھی یہی ہے۔ صاحبِ ہدایہ نے اس قول کی چاروجہیں ذکر کی ہیں۔

اول ..... یہ کہ عاریت اباحت کے لفط سے منعقد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معیر اگریہ کہا بحت لک ھز االثواب تو یہ عاریت ہوتی ہے۔ حالا نکہ تملیک اباحت کے لفظ سے منعقذ نہیں ہوتی ۔

دوم ..... یہ کہ عاریت میں بیانِ شرطنہیں ہے۔ یعنی بیان مدت کے ساتھ منفعت کی مقدار سے باخبر کرنا ضروری نہیں ۔ حالا نکہ مدت مجہول ہونے کے ساتھ منافع کی تملیک صحیح نہیں ہوتی جیسے اجارہ میں ہے۔

سوم ..... یہ کہ عاریت میں معیر کامنع کردینامؤٹر ہوتا ہے۔ یعنی معیر اگر کہددے کہ آئندہ عاریت سے کام نہ لینا تو منع مفید ہوتا ہے۔ یہاں تک کہاں سے عاریت ٹوٹ جاتی ہے۔اگر عاریت تملیک ہوتی تومعیر کومنع کرنے کا اختیار نہ ہوتا جیسے ہبدادراجارہ میں اختیار نہیں ہوتا۔

چہارم ..... پیکمستعیر کو بیاختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسر ہے کو عاریت کی چیز اجارہ پردے اگر عاریت تملیک ہوتی تواجارہ پردینا جائز ہوتا۔ کیونکہ

قول و نسحن نقول .....امام کرخی کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لفظ عاریت سے تملیک کے معنی نکلتے ہیں کیونکہ یہ کری عطیہ سے مشتق ہاری لئے عاریت تملیک کے لفظ سے منعقد ہوجاتی ہے بان یقول ملکتك منفعة داری هذه شهراً (ذكره فی المسبوط) ممکن ہے اس يركوئی يہ كہ كہ منافع تواعراض ہیں۔جوبا تی نہیں رہتے۔ پس بیقابل تملیک ندھوں گے۔

صاحب ہدایا سیخقول والمصنافع قابلة للملك كا الاعیان سے اس كا جواب دے دہے ہیں كداعیان كى طرح منافع بھى قابل تملیك بین اس لیئے كہ تملیك دوطرح ہے ہوتی ہے،

#### ايك سبالعوش دوم سباعوض

پھراعیان إن دونوں قسموں کے قابل ہے (تملیک عین بالعوض جیسے ہبدادرصدقہ) تو منافع بھی إن دونوں کے قابل ہوں گے (پستملیک منافع بالعوض جیسے اجارہ اور تملیک منافع بلاعوض جیسے عاریت) کیونکہ امر جامع یعنی دفعِ حاجت دونوں میں موجود قال الزیلعی کل ما جا زفیہ التملیك ببدل جازفیه التملیك بغیر بدل الاالنكاح۔

تنبيه .... صاحب عنايي ني اس مقام يرتين وجوه سے بحث كى ہے۔

بحث دوم ..... یہ قیاس نہ کو ' والسمندافع قابلة للملك كالاعیان ''موضوعات میں ہے جو سے خینیں۔ یونکہ قیاس کے لئے یہ شرط ہے کہ جو شرع علم خابت بالنص ہو وہ بعینہ اس فرع کی جانب متعدی ہو جو اس کی نظیر ہے اور یہاں کوئی نص موجود نہیں ۔ نیز موضوعات شرع علم بھی نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ صاحب ہدایی کا مقصد عرف شرع میں بلاعوض تملیک منافع کے لئے لفظ عاریت کے موضوع ہونے کو بذر بعیہ قیاس خابت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ موضوعات میں قیاس ہونے کا اعتراض وارد ہو بلکہ اعیان جو تملیک کی دونوں قسموں کے قابل جی ان کے قیاس سے بات کرنا ہے کہ منافع بھی ان دونوں کے قابل جی اور اس اثبات ہے معترض کا صرف یہ وہ مورکر نا ہے کہ اعراض چونکہ باتی نہیں رہتے اس اللہ علی مونوں تھوں کو قبول کرنا ایک شرع تھم ہے جو اس نص سے خابت ہے۔ جو جو جو ہم دورکر نا ہے کہ اعراض جو تابت ہے۔ جو جو اس نص سے خابت ہے۔ جو جو ہم دورکر نا ہے۔ فیصے تحدیتہ الی قبول المنافع للہما ایضاً۔

بحث سوم ..... یہ کہ قیاس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ مشری اس فرغ کی طرف متعدی ہو جواس کی نظیر ہے اور یہاں منافع اعیان کی نظیر نہیں ؟
جواب .... یہ ہے کہ اگر نظیر نہ ہونے ہے مرادیہ ہے کہ من کل الوجوہ نظیر نہیں ہے قدیہ تعلیم ہے مگر اس ہے معترض کوکوئی فا کہ ذہبیں اس لئے کہ
قیاس کے لئے فرع کا اصل کے ساتھ جمیع جہات میں اشتراک شرط نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا صرف علتِ تھم میں شریک ہونا کافی ہے حماصول فقہ سے معلوم ہے اورا گرنظیر نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ علت تھم میں بھی نظیر نہیں ہے توبیاتا قابل تسلیم ہے اس لئے کہ یہاں تملیک ہو تھم ہے اس کی علت دفع حاجت ہے اوراس علت میں اعمیان اور منافع دونوں مشترک ہیں۔ (نتائج)

قوله فان العاديته من العويته ..... المنح ال برعلامة عنى في بيمنا قشكيا ہے كدگراس سے صاحب ہدايد كامراد بيہ ہم كركيا ہم مشتق ہے جيسا كه في الزارى نے كہا ہة واليانهيں ہال كئے كه عارية اجوف واوى ہے اى كے المل افت نے اس كو باب عور ميں ذكر كيا ہم اور عربيانص ہے جس ميں لام كلم حرف علت ہالى لغت نے اس كو باب عروميں ذكر كيا ہے ۔ حالانكه اهتقاق اس كو كہتے ہيں كہ بين المنظن حروف وتر تيب اور معنى ميں تناسب ہو جيسے ضرب كہ يہ فر ب سے شتق ہے۔ اگر كؤ كي يہ كہ كہ يہ بات جوتم نے ذكر كي ہے اشتقاق صغير ميں ہوتى ہے دہا اعتقاق كيرسواس ميں صرف لفظى تناسب كافى ہے۔ تر تيب ميں تناسب ضرورى نہيں جيسے جند كه يہ جذب ہے شتق ہے۔ ميں ہوتى ہے۔ تر تيب ميں تناسب ضرورى نہيں جيسے جند كه يہ جذب ہونے كی وجہ سے جواب سے ہے كہ جب اهتقاق كومطلق كہا جائے تو اهتقاق صغير ہى مراوہ وتا ہے۔ علاوہ اذيں يہاں معنوى مناسب نہ ہونے كی وجہ سے اشتقاق كير ہوئى نہيں سكتا ۔ يونكه عاد بت كامادہ تناول و تداول پر دال ہے اور عربيكا مادہ عنی ايتان پر دال ہے۔ يقال عروت عرواً عطيه ما نگنے كے اعتقاق كير نہ وہ كونكہ عاد بت كامادہ تناول و تداول پر دال ہے اور عربيكا مادہ عنی ايتان پر دال ہے۔ يقال عروت عرواً عطيه ما نگنے كے اعداد كريا۔

اوراگرصاحب ہدایہ کا مقصدیہ ہے کہ عاریت کے معنی عربیہ کے معنی سے ماخوذ ہیں تو ایسا بھی نہیں ہاس لئے کہ عربیہ مجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جس کے مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کی غرض سے ایک سال کے لئے دے دیا ہواوراگرموصوف کا مقصدیہ ہو کہ عاریۃ کا حکم حکم عربی کی طرح ہے تو یہ می سیحی نہیں اس لئے کہ معیر جب جیا ہے عاریت کی چیز واپس لے سکتا ہے والمعوی لیس له ذالك (بنایہ)

### لفظ اباحة سے عاریت كاحكم

وَلَهْ ظُهُ الْإِبَاحَةِ السُتُعِيْرَتْ لِلتَّمْلِيْكِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا تَنْعَقِدُ بِلَفُظِةِ الْإِبَاحَةِ وَهِيَ تَمْلِيْكُ وَالْجَهَالَةُ لَا تُفْضِى إِلَى الْمَلْكَ الْمَا يَثْبُتُ بِالْقَبْضِ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ وَعِنْدَ تُفْضِى إِلَى الْمُنَاوَعَ لِعَدْمِ اللَّزُومِ فَلَا تَكُولُ ضَائِرَةً وَ لِآنَّ الْمِلْكَ الْمَايَثُبُتُ بِالْقَبْضِ وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ وَعِنْدَ لَيْكُولُ لَا جَهَالَةَ وَالنَّهُ مَن مَنع عَنِ التَّحْصِيلِ فَلَا يَتَحَصَّلَ الْمُنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الشَّرَدِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى

ترجمہ اوراباحت کالفظ مستعارلیا گیا ہے تملیک کے لئے جیسے اجارہ میں ہے کہ وہ اباہت کے لفظ سے منعقد ہوجا تا ہے حالانکہ وہ تملیک ہے اور جہالت بھڑ سے تک نہیں پہنچاتی لازم نہ ہونے کی وجہ سے توبیم مفرنہ ہوگی اور اس لئے کہ ملک قبضہ سے ثابت ہوگی اور قبلہ بھی ہے کہ انتفاع سے اور اختاع کے وقت کوئی جہالت نہیں ہے ورنہ ہی تھسیل منافع سے ممانعت ہے۔ پس منافع اس کی ملک پر حاصل نہ ہوں گے اور اجارہ کا مالک ہیں ہوتا زائد ضرر دور کرنے کی غرض سے چنانچ ہم اس کوذکر کریں گے انشاء اللہ تعالی ۔

ترك .... قوله ولفظته الاباحته .... الخ الم كرفي كقول كى وجوبات اربع كاجواب ب

کا جواب یہ ہے کہ لفظ اباحت سے جواز اعارہ کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اباحث کو مجاز أتملیک کے معنی میں لیا گیا ہے۔ جیسے اجارہ اباحث کے لفظ سے منعقد ہوجا تا ہے۔ حالانکہ اجارہ میں تملیک منافع کے معنی ہوتے ہیں جس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے۔

کا جواب ہیہ کہ یہاں ایسی جہالت نہیں ہے جو جھڑے تک پہنچائے اس لئے کہ عاریت کوئی لازی عقد نہیں ہے بلکہ معیر جب چاہے نشخ کرسکتا ہے لہذا مدت کا مجہول ہونا کچے مفزلیس ہے۔علاوہ ازیں عاریت میں ملک ای وقت ثابت ہوتی ہے جب قبضہ ہوجائے اور عاریت س قبضہ کا مطلب یہی ہے کہ اس سے انتفاع حاصل کرلے اور انتقاع کے وقت کوئی جہالت نہیں ہے۔

جواب ہے کہ منع معیر کامؤٹر ہونااس اعتبار سے نہیں ہے کہ عاریت میں تملیک نہیں ہوتی بلکداس اعتبار سے ہے کہ معیر نے مال مستعار ، نفع لینے کی ممانعت کردی۔ تواب منافع اس کی ملک پر عاصل نہ ہوں گے۔

ار کاجواب بیہ کمستعیر دوسر شے تخص کواجارہ پراس لئے نہیں دے سکتا تا کہ اس سے معیر پرزیادہ ضرلاحق نہ ہوا سلئے کہ معیر نے مستعیر کو تحصیل منافع کاما لک اس طور پر بنایا ہے کہ جب چاہے گاوا پس لے گااوراجارہ پر دینے کی صورت میں معیر واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ عقدِ اجارہ شرعا لازمی ہوتا ہے۔

#### الفاظ عاريت

قَالَ وَتَصِحُ بِقَوْلِهِ اَعَرْتُكَ لِاَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ وَاَطْعَمْتُكَ هَلَهِ وَالْاَرْضَ لِاَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيْهِ وَمَنَحْتُكَ لِهَذَا الثَّوْبَ وَحَمَلُ عَلَى وَحَمَلُ عَلَى هَلَهِ وَالدَّابَةِ إِذَا لَمْ يُرِدُ بِهِ الْهِبَةَ لِاَنَّهُمَا لِتَمْلِيْكِ الْعَيْنِ وَعِنْدَ عَدْمِ إِرَادَتِهِ الْهِبَةِ يُحْمَلُ عَلَى وَحَمَلُ عَلَى الْمَعْنُوعِ تَجَوُّزًا. قَالَ وَاَخْدَمْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ لِاَنَّهُ إِذْنٌ لَهُ فِي السِّخْدَامِهِ وَدَارِي لَكَ سُكُنَى لِاَنَّ مَعْنَاهُ سَكْنَاهَا لَكَ وَدَارِي لَكَ عُمْرًا فَ سُكُنَى لِاَنَّهُ جَعَلَ سُكُنَاهَا لَهُ مُدَّةَ عُمْرِه وَجَعَلَ قُولِهِ سُكُنَى تَفْسِيْرًا لِقَولِهِ سُكُنَاهَ لِانَّهُ يَحْمَلُ عَلَيْهِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ. قَالَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقَوْلِهِ لَكَ لَا لَمْ مَلْكُ فَيْ الْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقَوْلِهِ لَكَ الْمَنَافِعِ فَحُمَلُ عَلَيْهِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ. قَالَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقَوْلِهِ عَلَى السَّكُ مُ اللَّهُ الْمُنَافِع فَحُمَلُ عَلَيْهِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ. قَالَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ لِقَوْلِهِ عَلَى السَّاكُ مُ اللَّهُ الْمُنَافِع الْمُعَلِي الْمُ الْمُ فَي الْعَارِيَةِ مُو وَلَهُ وَلِهُ السَّلَامُ (اَلْمُ مِنْ مَا لَو اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَالِي اللَّهُ الْمُ اللَّولِي اللَّهُ الْمُ اللَّكُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ اور عاریت صحیح ہے یہ کہنے سے میں نے تجھے مانگی دی۔ یونکہ یہ لفظاس میں صریح ہے اور کھانے کے لئے یہز مین دی۔ یونکہ یہ لفظائی معنی میں مستعمل ہے اور بخش دیا تجھ کو یہ پڑا۔ اور سوار کیا تجھ کو اس جانور پر جب کہ ان دونوں سے جہمراد نہ ہونے کے وقت مجازاً تملیکِ منافع پر مجہول کیا جائے گا۔ اور خدمت کے لئے وے دیا۔ تجھ کو یہ غلام کیونکہ یہ غلام سے خدمت لینے کی اجازت ہے۔ اور میرا گھر تیرے رہنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس گھر کی سکونت تیرے لئے ہے۔ اور میرا گھر تیرے مرجم رہر رہنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اس کی مدت عمر تک کردی اور لفظ کئی کو اپنے قول لک کی نفیر کردیا اس تیرے مرجم رہر رہنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کے لئے اس کی مدت عمر تک کردی اور لفظ کئی کو اپنے قول لک کی نفیر کردیا اس کئے کہ یہ ممانع کو بھی تجمل ہے قواس کے آخر کی دلالت سے اس پرمجمول کیا گیا اور معیر کو اختیار ہے کہ واپس لئے کہ منافع تھوڑے تھوڑے کیونکہ حضور علیہ استلام کا ارشاد ہے کہ دی ہوئی چیز واپس کی جائے گی اور مانگی چیز واپس پہنچائی جائے گی۔ اور اس لئے کہ منافع تھوڑے تھوڑے ہے۔ ملک میں آئے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے کے حساب سے پس جوابھی نہیں پائے گئے ان سے قبضہ مصل نہیں ہوالہذ اان سے رجوع کرنا ہے جے۔ مذکر سے جو بھی نہیں پائے گئے ان سے قبضہ مصل نہیں ہوالہذ اان سے رجوع کرنا ہے جو بھی تھوڑے سے مسل نہیں۔ ان کے پیدا ہونے کے حساب سے پس جوابھی نہیں پائے گئے ان سے قبضہ مصل نہیں ہوالہذ اان سے رجوع کرنا ہے جو بھی تھوں ہونے کے سے مصل نہیں ہوالہذ الن سے رجوع کرنا ہے جو بھی تھوں ہونے ہے۔

اعرتك كيونكه يد لفظ عاريت كيلي صرت اور حقيقت ب اطعمتك ارضى كيونكه بيالفاظ اى معنى مين مستعمل بين اس لئے كه جب الفاظ اطعام كا اضافت غير ماكول العين كى طرف بوتواس سے مجاز أحال بركل كا اطلاق كرتے ہوئے اس كى پيدا وارمراد بوتى ہے۔ سوال ..... ياستعال مجاز متعارف بوااور مجاز متعارف بھى صرت كم بوتا ہے جيسا كه اصول ميں مذكور ہے۔ پس دونوں عبارتوں ميں كوئى فرق ند ہوا۔

یں۔ اس نہ کورہ دونوں لفظ صریح ہیں مگر ایک حقیقت ہے اور دوسرا مجاز ہے اس لئے کہ علماء اصول کے یہاں صریح وہ ہے جس کی مراد فی نفسہ واضح ہولیس پر حقیقت غیرمہجورہ اور مجازمتعارف دونوں کوشامل ہیں۔ پس صاحب ہداییے نے مستعمل بول کراشارہ کردیا کہ پہلالفظ حقیقت ہے۔ اور دوسرا مجاز۔

قوله منحتك منحتك ثوبي وملتك على دابتي سي بھي عاريت سي جي اُريت مختك كمعنى بير

اعسطیتك يقال نحه (ف ض) منحالشى بمعنى دينا عطاء كرنا اس دودهوالى بكرى يا اوننى كوكت بي جوكى كودوده پينے كے لئے دےدى

تنبییه ....علامنفی نے الکافی میں صاحب ہدایہ کی عبارت 'هذاالثوب ''الی یحمل علیٰ تملیك المنافع تجوزاً پرکی وجوہ سے اشکال قائم کیا ہے۔ اوّل ..... یہ که 'اذالے یو دبه ''کے بجائے بھا کہنا چاہئے۔بدلیل آ ککہ تعلیل میں لانھما تثنیدلائے ہیں اس کا جواب یول ممکن ہے کہ بہ کی خمیر ندکور کی طرف راجع ہے۔ جیسے آیت میں ہے۔عوان بین ذالک۔

دوم ..... يكموصوف في يهال مخت اورحملت دونول لفظول كوتمليك عين ك لئے حقيقت اور تمليك منفعت ك لئے مجاز قرار ديا ہے اور كتاب الهيد ميں الفاظ بربيان كرتے ہوئے كہا ہے "و حملتك على هذا الدابة اذانوى بالحملان الهبة " اوراس كى علت يربيان كى ہے "لان الحمل هو الاركاب حقيقة فيكُون عارية لكنه يحتمل الهبة".

سوم ..... یہ کہ جب دونوں لفظ تملیکِ عین کے لئے حقیقت ہوئے اور عدم نیت کے وقت لفظ سے حقیقت ہی مراد ہوتی ہے تو عدمِ ارادہ ہبہ کے وقت تملیک منفعت برمجمول نہیں کرنا جا ہے بلکہ بہہ برمجمول ہونا جا ہے۔

قولہ عمری سکنی ..... النج داری لک عمری سکنی بھی عاریت ہے کیونکہ اپنے گھری سکونت اس کے لئے مدت عمر کردی۔ کیونکہ سکنی کہنا لک کی تغییر ہے۔اسلئے کہ یہ جیسے ہبہ وحمل ہےا ہیے ہی تملیک منافع کلمہ یعن سکنی کی دلالت سے اسی معنی پرمحمول کیا جائے گا۔

قوله و للمعيران يوجع .....معير جب چا جا پني چيزواپس ليسكتا ج عاريت مطلقه و يا مَو قته بدليل حديث لمنحته مردودة . (ابوداو دُرَ نَدَى ابن جبان طبراني عن ابي المربذ ارعن ابن عرابن عدى عن ابن اباس طبراني عن انس)

نیزاس لئے بھی کرمنافع جس قدر پیداہوتے جائیں۔ای حساب سے تھوڑ ہے تھوڑ کے ملک میں آتے ہیں تو جومنافع ابھی وجود میں نہیں آئے ان کے ساتھ تملیک کا قبضہ مصل نہیں ہوااور قبضہ سے پہلے رجوع کرناضیح ہے۔البتدامام مالک یہاں اعارہ موقتہ میں قبل از وقت رجوع کرنا جائز نہیں۔فیکوڈن حکمھا عندہ کا لاجارة۔

#### عاریت امانت ہے یامضمون؟

قَالَ وَالْعَارِيَةُ آمَانَةٌ اِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدّ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَضْمَنُ لِآنَهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا عَنْ اِسْتِحْقَاقٍ فَيَضْمَنُهُ وَالْإِذْنُ ثَبَتَ صَرُوْرَةَ الْإِنْتِفَاعِ فَلَا يَظْهَرُ فِيْمَا وَرَائَهُ وَلِهِلَا كَانَ وَاجِبَ الرَّدِّ وَصَارَ

## كَالْمَقْبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ

ترجمہ .....اورعاریت امانت ہا گرتلف ہوجائے تعدی کے بغیر تو ضامن نہ ہوگا امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مال غیر کو بلا استحقاق اپنے قبضہ میں لیا ہے تو ضامن ہوگا اور ضرورت ثابت ہوئی ہے۔ انتفاع کی ضرورت سے تو مقامِ ضرورت کے ماسوامیں ظاہر نہ ہوگی۔ اس لئے اس کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ الیں ہوگئی جیسے خرید میں چاکراپنے قبضہ میں لی ہوئی چیز۔

تشری کے سفولہ والعادیتہ امانتہ سالخ ہمار سےزد کی عاریت کی چیز امانتہ ہوتی ہے اب اگر وہ علی حالہ قائم ہوتو اس کو بلاخلاف والیس کرنا ضروری ہے اور اگر وہ ضائع ہوتی ہوتو دیکھا جائے گا کہ مستعیر کی تعدی اور زیادتی سے ضائع ہوتی ہے یا بلا تعدی ۔ اگر مستعیر کی تعدی کے بغیر ضائع ہوتی ہے ایا بلا تعدی ۔ اگر مستعیر کی تعدی کے بغیر ضائع ہوتی ہے اور گئی ہوتی ہے امام مالک ہفیان توری ہوتی تواریح ہیں ۔ امام مالک ہفیان توری ہے ۔ امام مالک سے یہ بھی معتول ہے کہ عادیت اگر جانور ہوتو ضامن نہ ہوگا اور اس زیورات اور کیڑے وغیرہ ہول تو ضامن ہوگا۔

قول و قال الشافعی .....امام شافعی اورامام احد کنزدیک اگر عاریت تلف ہوجائے تومستعیر ضامن ہوگا۔ یہی عطاء اوراسحال کا تول ہے ہے۔ اور بیحض منقول ہے کہ اگر وہ استعال معاد سے ہلاک ہوئی ہے۔ اور بیحض منقول ہے کہ اگر وہ استعال معاد سے ہلاک ہوئی توضامی نہ ہوگا ورنہ ضامی ہوگا۔ گریہ تول ان کے یہاں ضعیف ہے ) ربیعہ کنزدیک تمام عاریتی مضمون ہیں روضہ میں ہے کہ عاریت کی چیز مستعیر کے قضہ میں تلف ہوگئی تو وہ ضامی ہوگا۔ خواہ اس کا تلف ہونا آفت ساویہ سے ہو یا مستعیر کو فعل سے ہو۔ نیز اس کی کوتا ہی سے ہو یا بلاء کو تابی صادی حنال بلاء کو تابی ہوگئی تو وہ ضامی ہوگا۔ خواہ اس کا تلف ہونا آفت ساویہ سے ہو یا مستعیر حیوان اور عقل کے علاوہ کا ضامی ہو اگراران سابی صادی حنال ہیں ہوگا۔ اختلاف کی اصل بنیا دیہ ہے کہ عاریت ہمارے نزدیک علی الاطلاق امانت ہے نہ کہ بوقت مستعلل جیسا کہ امام شافعی وامام احد قرماتے ہیں۔ ان کے روایتی اولہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ حدیث ابو ہر رہ اللہ اس کی تخ تے امام تر مذی نے ک ہے۔

قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم ادّالامانته الى من اتمنك ولاتخن من خانك

حضور ﷺ نے ارشادفر مایا۔ کہجس نے تیرے پاس کوئی امانت رکھی تواس کی امانت اداکراورجس نے تیری خیانت کی ہوتواس کی خیانت مت کر۔

۲۔ حدیث سمرہؓ .....اس کی تخریج امام نسانگ کے علاوہ اصحاب خمسہ نے کی ہے ۔

"عن النبي على الله مااخدت حتى تودى "

حضور ﷺ نے ارشادفر مایا کہ ہاتھ پرواجب رہے گی جواس نے لے لی ہے جب تک کدادانہ کردے۔

۳۔ حدیث ابوامامہ میں کی تخ تج امام ابودا و دُر ندی اور ابن حبان نے کی ہے اور طبر انی نے اس کومند شامیین میں حطرت بزار نے حضرت عمر میں دایت کیا ہے۔

انه سمع النبي على يقول في حجته الوداع : العاريته مؤداة

حضرت ابوامامفرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللے والوداعی حج کے خطبہ میں بیفرماتے سنا کہ عاریت کی ہوئی چیز ادا ہوکرر ہے گی۔

جواب ..... یہ ہے کدان احادیث میں عاریت کے مضمون ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہےان کامقتضی تو صرف وجوبِ ردِ عین ہے جس میں کوئی کلام نہیں۔ہم بھی کہتے ہیں کہ عاریت اگر بعینہ موجود ہوتو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ گفتگوتو ہلاک عین کے بعد صان قیت کے وجوب میں ہے۔ قوله و لانه قبص مال غيره مسلط بيامام ثافئ كاعقلى دليل ہے كه مستعير نے غير كے مال كواپيے قبضه ميں بلاا شحقاق سرف اپنے فائدہ كے لئے ليا ہے لہذا ضامن ہوگا۔ ممكن ہے اس پر کوئی ہہ ہے كہ اس نے جوعاریت پر قبضہ كیا ہے وہ ما لک كی اجازت ہے كہا ہے اور جوقضہ باجازت ہو وہ موجب ضان نہيں ہوتا''والا ذن ثبت صرورة الانتفاع ''سے اس كا جواب ہے كہ ما لک كی طرف سے اجازت صرف اس تعمال كی حالت میں پیش نظر ہے كہ مستعیر اس سے فائدہ ٹھائے ۔ اور جو چیز ثابت بالضرورة ہو كل ضرورت تك بى رہتی ہے اور ضرورت صرف استعمال كی حالت میں ہے تواس کے علاوہ میں اجازت كا اثر ظاہر نہ ہوگا۔ اور اس وجہ سے (كہاس نے مالی غیر پر اپنے لئے بلا استحقاق قبضہ كیا ہے) عاریت كو واپس كرنا واجب ہوا۔ اور عاریت ایک چیز كی ماند ہوگئ جو خرید میں چکا كر بالغ كی اجازت سے اپنے قبضہ میں لی ہووہ اگر چہ مقبوض باجازت ما لک ہے۔ لین واجب ہوا۔ اور عاریت ایک غیر پر بلا استحقاق قبضہ ہونے كی وجہ سے ضامن ہوتا ہے ایسے ہی یہاں بھی ضامن ہوگا۔

قوله وله ذاکان النے صاحب عناید اورصاحب بناید نے طذاکا مثاراالیدالا ذن ضروریاً قراردیا ہے۔ صاحب نتائج کہتے ہیں کہ میرے بزدیک حق یہ ہے کہ یہ لانه قبض مال غیرہ لنفسه لاعن استحقاق "کی طرف اشارہ ہے اور اس کے حق ہونے کی دووجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ وصاد کا لمقبوض علی سوم الشراء "کاعطف"کان واجب الرد" پر ہے اور معطوف علیہ کے میں ہوتا ہے (ای بالنظر الی ما قبله) اب اگر بذاکا مشارالیدکون الاذن ضروریاً قرار دیا جائے تو معنی یہوں گے۔ ولکون الاذن ضروریاً صاد کا لمقبوض علی سوم الشراء حالانکہ ظامر یہی ہے کہ مقبوط علی سوم الشراء عیں اذان بوج ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وجہیہ ہے کہ والاذان ثبت ضرورة الانتفاع "کلام ایک سوال مقدر کا جواب ہونے کی بنا پر استدلال کاعمدہ جزیمیں ہے۔ یخلاف"لانہ قبض مال غیرہ او "کے کہ یہ استدلال کاموس اورعدہ جزیمی ہوتی ہوگاس کی تائیں صاحب لی تائیں الدوں ضروریاً والی بات کو فہ کورہ دونوں تعریم جزیمی موتی ہے کہ موصوف نے کون الاذن ضروریاً والی بات کو فہ کورہ دونوں تعریفوں سے موخر کیا ہے۔

### احناف کی دلیل

وَلَنَا آَنَّ اللَّفَظَ لَا يُنْبَىءُ عَنْ اِلْتَزَامِ الضَّمَانِ لِآنَّهُ لِتَمْلِيْكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضِ اَوْ لِإِبَاحَتِهَا وَالْقَبْضُ لَمْ يَقَعُ تَعَدِّيًا لِكُوْنِهِ مَاذُوْنًا فِيْهِ وَالْإِذْنُ وَإِنْ ثَبَتَ لِآجَلِ الْإِنْتِفَاعِ فَهُوَمَا قَبَضَهُ اِلَّا لِلْإِنْتِفَاعِ فَلَمْ يَقَعَ تَعَدِّيًا وَاِنَّمَا وَجَبَ الرَّذُّ مُوْنَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لَا لِنَقْضِ الْقَبْضِ وَالْمَقْبُوْضِ عَلَى سَوْمِ الشَّرَاءِ مَضْمُونٌ بِالْعَقْدِ لِآنَّ الْاَخْذَ فِي الْعَقْدِ لَهُ حُكْمُ الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ

ترجمہ ..... ہماری دلیل بیہ کے لفظ عاریت خود پر ضان لازم کرنے کوئیں بتا تا۔ کیونکہ عاریت بلاعوض منافع کا مالک کرنے یاان کی اباحت کے لئے ہے اور بضنہ کرنا تعدی واقع نہیں ہوا۔ کیونکہ بضنہ کرنے میں وہ اجازت دیا گیا ہے اور اجازت اگر چر نفع اٹھانے کے لئے ثابت ہوئی ہے گراس نے بخت نفع اٹھانے کے لئے ہی کیا ہے تو وہ تعدی واقع نہ ہوا۔ اور لوٹانے کا واجب ہونا خرچہ کی وجہ سے جیسے مستعار کا نفقہ کہ وہ مستعیر پر واجب ہوتا ہے۔ بضنہ توڑنے کے لئے نہیں ہے اور خرید کے طور پر لی ہوئی چیز عقد کی وجہ سے مضمون ہوتی ہے اس لئے کہ عقد میں لینے کے لئے عقد ہی کا مقد ہی کے گئے دیں کہ کا مقد میں اللہ کے کہ بیر معلوم ہے۔

 دوسراطر اقته یہ ہے کہ 'فی العقد'' میں لفظ فی جمعنی لام ہے جیسے قول باری تعالی فیذا لیکن الذی لمتننی فیه اور صدیث ان المسرأة الاجلت النار فی هرّة حسبتها میں ہے۔ (علی ماصرح برنی مغنی اللبیب)

اس صورت میں افظ اخذ بمعنی تناول ہی ہوگا۔اور معنی سیہوں گے۔ لِانَّ الماخو ذ لاجل العقد له حکم العقد ۔

فائده ....اخناف كفي ادله حسب ذيل بير.

ا۔ قران کریم میں میں تعالی کا ارشاد ہے۔

انَّ الله يأ مركم أن تؤدِّو الأمنت الى أهلها (بُشك اللهُمَ كُوفرما تاب كريبنيادوامانتي امانت والول كو)

حضرت ابن عباسؓ ،حسن اور قبادہ فرماتے ہیں کہ آبیت ہرمؤمن کو عام ہے۔ پھر بقول حافظ ابن حجر آبیت میں اداءامانت کا حکم ہے۔ادر جب عین امانت تلف ہوگئ تو اس کولوٹا نالاز مینہیں رہا۔

- ۲- حدیث عمروبن شعیب عن ابی عن جده اس کی تخریج دارقطنی نے کی ہے ان رسول الله ﷺ قال: لاضمان علیٰ مؤتمن اس کاراوی محمد بن عبد الرحمٰن جمی مختلف فیہ ہے دارقطنی نے اس کو میں متروک کہا ہے ابن عدی کہتے ہیں ضعیف پسر ق الحدیث لیکن ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے اورامام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اس کوذکر کر کے کوئی جرح نہیں گی ۔ جب کہ ان کی عادت ہے کہ دہ مجروحین کومع جرح ذکر کرتے ہیں ۔
- س۔ عن النبی ﷺ قبال: لیس علی المتسعیر غیر المغل ضمان و لاعلی المستودع غیر المغل ضمان بیحدیث پہلے گزر چکی ہے اس کاراوی عمر دبن عبدالجباراور عبیدہ بن حسان گو مختلف فیہ ہیں۔ مگر بعض طریق سے بعض کو تقویت حاصل ہے کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں ۔ جوگز شتہ صفحات برگز رکھے۔
- ۳۔ اثر عمر بن الخطاب، اس کی تخربح عبد الرزاق نے کی ہے۔ قبال: المعادیته بعندلته الودیعته لاصمان منها الاان یتعدّی اس کی اساد حسن میں۔ ہے۔ کیونکہ اس کارادی قیس بن رہیج اور تجاج بن ارطاق مختلف فیہ ہے اور باقی رواق سب ثقات ہیں۔
- ۵۔ اثر علی الی طالبؓ ۔اس کی تخ تے ابن الی شیب نے کی ہے۔ قبال: المعاریته لیست بیعاً و لامضمونته انما هو معروف الاان یعالف فیضمن یہ بقول ابن حزم حضرت علیؓ سے ضح ثابت ہے۔
- سوال .....امام ابوداور و نعمی مفوان بن یعلی عن ابیر روایت کیا ہے۔قال لی رسول الله الله اذاتتك رسلسی فاعطهم ثلثین در عاوثلثین بعیر اً قال : قلت: یا رسول الله! عاریته مضمونته او عاریته موداة اورامام نسائی کی روایت یعلی بن امیریس بے بل عاریته مضمونته "اس سے تو یکی معلوم ہوتا ہے کہ عاریت مضمون ہوتی ہے۔

جواب .... بیہ کہاوّل تو حدیث صفوان کے الفاظ میں اختلاف واقع ہے بعض نے صفان کوذکر کیا ہے اور بعض نے ذکر نہیں کیا۔ چنانچے شریک نے عبدالعزیزین رفیع سے روایت کرتے ہوئے صفان کوذکر کیا ہے۔ اور اسرائیل کی روایت بنس اس کاذکر نہیں ہے۔ نیز جریر بن عبدالحمید جواس حدیث کے رواۃ میں سب سے زیادہ احفظ واتقن اور اشبت ہے اس کی روایت میں بھی صفان کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے ریے کہا گر صفان صحیح بھی ہوتو صفان سے مراد صفان اواء اور صفان رو ہے اور قول قائل افا صاحن لمحاجت کے قبیل سے ہے یعنی اس کو واپس کرنا میری ذمہ داری ہے

قال الشاعر

(ای ان هممت به او از تها) تیرے یک بقول حافظ تاده آنخضرت کے دھرت مفوان کی سے جوزر ہیں عاریت کی کھیں وہ بشرط خان کھیں جیسا کہ منداحم کی روایت صفوان اور مسردک حاکم کی روایت جابر بن عبداللہ کی سے کا لفاظ 'حتی نؤ دیھا الملک ''ای پردال ہیں اور مستغیر اگر عاریت بشرط خان لے تواحناف کے یہاں بھی ایک روایت کے مطابق مضمون ہوتی ہے۔ چنانچے صاحب جو ہرہ نے ای پرجزم کیا ہے۔ حست قال" ان شرط فیھا المضمان کا نت مضمونته بالشرط اھ'البت ندہب میں شہورروایت یہی ہے کہ عاریت بشرط خان ای صورت میں شرط نفوہوگی اور خان واجب نہ ہوگا۔ اس روایت کے پیشِ نظر جواب یہ ہوگا۔ حضرت صفوان اس وقت تک مسلمان نہیں سے بعد میں باسلام ہوگئے تھے۔ جیسا کر وایت منداحمہ کے الفاظ' آبا المیوم یار سول الله فی الاسلام راغب ''اورروایت ابوداؤد کے الفاظ' آباد فی قالی المیوم مالم یکن یو منذ' 'بین اس کی صراحت موجود ہے اور مسلم وحربی کے درمیان وہ شرائط جائز ہیں۔ جو بین المسلمین جائز نہیں۔

# مستعیر کیلئے عاریت کی چیز کوکرایہ پردینا جائز نہیں اگرا جارہ پردیدی اوروہ ہلاک ہوگئ تو ضامن ہوگا

قَالَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيْرِ اَنْ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ فَانْ آجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ لِآنَ الْإِعَارَةَ دُوْنَ الْإِجَارَةِ وَالشَّىٰءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ وَ لِآنَا لَوْ صَحَّحْنَاهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا لَازِمًا لِآنَهُ حِيْنَئِذٍ يَكُونُ بِتَسْلِيْطٍ مِنَ الْمُعِيْرِ وَفِى وَقُوْعِهِ لَازِمًا زِيَادَةُ ضَرَرٍ بِالْمُعِيْرِ لِسَدِّ بَابِ الْإِسْتِرْدَادِ إلى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَابْطَلْنَاهُ فَانْ آجَرَهُ صَمِنَهُ حِيْنَ سَلَمَهُ لِإَنَّهُ إِذَا لَمُ يَتَنَاوَلُهُ الْعَارِيَةَ كَانَ غَصَبًا وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيْرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ لِاَنَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ صَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ لِلْآلَهُ ظَهَرَ اللَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ صَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ لِللَّهُ ظَهَرَ اللَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ صَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ لِللَّهُ طَهْرَ اللَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَإِنْ صَمَّنَ الْمُسْتَاجِرَ لِلاَنَّةُ ظَهْرَ اللَّهُ الْمَالِكِ لَمُسْتَاجِرَ اللَّهُ الْمُسْتَاجِرَ اللَّهُ الْمُلْتَاجِرَ لِلْآلَةُ ظَهْرَ اللَّهُ الْمُسْتَعِيْرَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ لِلْآلَةُ فَلَهُ لَا يَضَمِّ لِلْكُولُومِ مَا إِذَا لَمُ مُؤْدِرِ إِخَالَهُ مُ اللَّهُ مَا الْمُعْلِلُ عَى الْمُسْتَاجِرَ لِلَّهُ فَى يَدِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْغُرُورِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَمُ لَا مَا إِذَا كَمُ اللَّهُ مَا إِذَا لَامُولُومِ مَا إِذَا كَامُ الْمُسْتَاجِرَ لَلْهُ لَلْمُ لَا يَوْدُولُ الْمُؤْدِرِ إِلَى الْقَالَةُ لَقَالَ الْمَالِلَةِ الْمُلْلَالُولُ الْمُؤْدِرِ الْمُؤْدِرِ الْمُؤْدِرِ الْمُعْرَالِ الْمُسْتَاجِرَافِ مَا إِذَا كَالِمُ لَا الْمَالِكِ إِلَى الْمُسْتَاجِيرَ الْمُسْتَاجِيرَافِ وَالْمُ الْمُلْكَالِلَهُ الْمُؤْدِدِ اللْمُؤْدِي الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِدِ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدُ اللْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدُ اللْمُؤْدُولُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدِي الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدِي الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ الْم

تشری ۔۔۔۔۔ قولہ ولیس للمستعبر ۔۔۔۔۔المح مستعیر عاریت کی چیز کواجارہ پڑئیں دے سکتا۔ کیونکہ اجارہ معاوضہ ونے کی بناپراعارہ ہے بالاتر ہوانارہ اس ہے کہ جب مستعیر معیر کی جانب ہے منفعت کا مالک ہے اور اعارہ اس ہے کہ جب مستعیر معیر کی جانب ہے منفعت کا مالک ہے تواجارہ پردینا جائز ہونا چاہئے کہ اس کا تصرف بھی باتی رہ جائے گا اور معیر کا حق استر داد کا باتی رہنا نقضِ اجارہ کا عذر بن جائے گا۔ صاحب براید کا قول "ولا نا لو صححناہ لا یکھیٹے الا لازما "جہاں دوسری دلیل ہے۔ وہیں سوال ندکور کا جواب بھی ہے جس کی تشریح ہے کہ اجارہ جائز ہوئے غیر لازم ہوکر منعقد ہوتو قلب موضوع لازم آتا ہے کیونکہ اجارہ کی توضع جائز ہونے کی دوہی صورتیں ہیں۔ لازم ہوکر منعقد ہوتو معیر کوزائد ضرر لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مدت اجارہ گزر نے ہے تبول واپس نہیں لے بی ہے کہ وہ لازم ہی ہواکرتا ہے اور اگر لازم ہوکر منعقد ہوتو معیر کوزائد ضرر لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مدت اجارہ گزر نے ہے تبول واپس نہیں لے بی ہوں کہ دول کا سے کہ وہ لازم ہوکر منعقد ہوتو معیر کوزائد ضرر لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ مدت اجارہ گزر نے ہے تبول واپس نہیں لے

قولہ وان شاء المعیو .....النع جب وجوب عان ثابت ہو گیا تواب متیر کواختیار ہے۔ چاہے متاجر سے تاوان لے کیونکہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ چیز برائے خودا پنے قبضہ میں لی ہے۔اور چاہے مستعیر سے تاوان لے ۔ پس اگر اس نے مستعیر سے تاوان لیا تو مستعیر متاجر سے واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ مستعیر کے تاوان دینے سے میہ بات ظاہر ہوگئ کہ اس نے اپنی ذاتی مملوکہ چیز کواجارہ پر دیا تھا۔

اورا گرمعیر نے متاجر سے تاوان لیا تووہ اپنے موجر یعنی مستعیر سے واپس کے گا۔بشر طیکہ اجارہ پر لیتے وقت متاجر کویہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ چیز مستعیر کے پاس عاریت ہے تاکہ اس کی ذات سے دھوکے کا ضرر دزر ہو۔اورا گرمتا جراس بات سے واقف ہوتو پھر مستعیر سے واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ مستعیر نے اس کوکوئی دھوکنہیں دیا۔و قالت الثلاثة لا یو جع مطلقاً لِلاَنَّه غاصب ثان فیضمن بفعلہ۔

فاكده .....صاحب وهبانيدني دس سائل كوظم كيا بيجن مين ما لك كى اجازت ك بغير دوسر كوما لك نبيس بناسكتا - قضه مويانه مو ـ

امسر و كيسل مستسعيسر و مسوجسر و مسرتهسن ايسضسا و قساض يسؤمسر افا لسم يسكسن مسن عسنسده البدر يسذر و ان اذن السمسولسي لسه ليسس يستسكس

و مسالك امسر لا يسمسلكسه بدون ركوبسا و لبسسا فيهسمسا و مسارب و مستسودع مستبسطسع و مسسزارع و مسالسلمسساقسي ان يسساقلي غيسره

# مستعیر کے لئے رہایت پردینے کاحکم

قَالَ. وَلَهُ آنُ يُعِيْرَهُ إِذَا كَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلاْفِ الْمُسْتَعْمَلِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ آنُ يُعِيْرَهُ لِآنَهُ إِبَاحَةُ الْمَسْتَعْمَلِ وَقَالَ الشَّافِعِ عَيْلُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكُونِهَا الْمَسْنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ وَهَذَا لِآنَ الْمُنَافِع عَيْلُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكُونِهَا مَعْدُوْمَةً وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُوْدَةً فِى الْإِجَارَةِ لِلصَّرُورَةِ وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِالْإِبَاحَةِ هِهُنَا رَنَحْنُ نَقُولُ هُو تَمْلِيكُ الْمَعْدُومَة وَالْمَنَافِع عَلَى مَا ذَكُونَا فَيَمْلِكُ الْإِجَارَةَ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْحِدْمَةِ وَالْمَنَافِعُ أَعْتَبِرَ لَ قَابِلَةً لِلْمِلْكِ فِى الْإِجَارَةِ لَكُونُ فِيمَا يَخْتَلِفُ بَالْحَتِيلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ دَفْعًا لِمَزِيْدِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُعِيْرِ لِآنَّهُ رَضِى بِالْتِغْمَالِ الْمَالِعَ لَمَالِ خَيْرِهِ

ترجمہ .....اور مستعیر عاریت کی چیز مانگی دے سکتا ہے جب کہ وہ مستعمل کے بدلنے ہے متغیر نہ ہوتی ہو۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو مانگی دیے کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ عاریت تو منافع کی اباحت ہے جبیرا کہ ہم نے سابق میں بیان کیا اور اس لئے شکی مباح کی جائے۔ وہ دوسرے کے لئے مباح کرنے کا مالک نہیں ہوتا ااور اس لئے کہ منافع قابلِ ملک نہیں ہیں ان کے معدوم ہونے کی وجہ سے اور اجارہ میں جوہم نے ان کوموجود مانا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے اور یہاں ضرورت مباح کرنے کے ذریعہ سے مند نع ہوجاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقد عاریت ہوئے کا متبار کیا گیا جو جاتے ہیں کہ ہونے کا اعتبار کیا گیا ہوا در منافع کے قابل ملک ہونے کا اعتبار کیا گیا ہوا رہ میں تو ایسے ہی قرار دیا جائے گا۔اعارہ میں دفع حاجت کے لئے اور ایسی چیز کو عاریت و بنا جو مستعمل کے بدلنے سے متغیر ہوجائے اس

لئے جائز نہیں تا کہ معیر سے ضرر زائد دور ہو۔ کیونکہ وہ ستعیر کے استعال سے راضی ہوا ہے نہ کہ اس کے غیر کے استعال ہے۔

تشری کے ۔۔۔۔۔ قولہ وله ان یعیوہ ۔۔۔۔۔النج جو چیزیں اختلاف مستعمل سے مختلف نہیں ہوتیں ۔ یعنی ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسے جانور پر ہو جھ لادنا، غلام سے خدمت لینا، زمین میں کاشت کرنا، مکان میں سکونت ورہائش کرنا وغیرہ تو ایسی چیزیں مستعیر دوسر ہے کو عاریت دے سکتا ہے امام مالک اورا کیت قول میں امام مثافی بھی اس کے قائل ہیں۔ امام شافی کے دوسر ہے قول میں اس کی اجازت نہیں امام احرجھی اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی کے لئے کوئی چیز مباح کی جائے وہ اس کو دوسر سے کے لئے مباح کرنے کا مجاز ان کے نزدیک اعارہ میں منافع کی اباحت ہوتی ہوجاتی ملک نہیں ہیں اور اجارہ میں جوان کو موجود مانا گیا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے جادر عاربیت میں بیضرورت مباح کرنے کے ذریعہ سے مندفع ہوجاتی ہے۔ فلایصار الی التعلیك

قوله ونحن نقول ....الى جم يہ كہتے ہيں كر عقد عاريت تو تمليك منافع كانام ہے نہ كدان كى اباحت كا جيما كہ ہم نے كتاب العارية كي شروع ميں ذكر كيا ہے اور جب معير نے مستعير كو عاريت كے منافع كاما لك بناديا تو وہ دوسر ہے كوما لك بناسكتا ہے ـ كيونك شكى اپنے مثل كوت من من على منافع بالنعل ہوتى ہے جيسے اگر كسى نے اپنے غلام كى خدمت كى وصيت كى تو وہ خدمت كے دوسر ہے كود سے سكتا ہے ـ ر باامام شافع كا يہ كہنا كـ "منافع بالنعل قابل ملك نہيں ہيں ۔

سواس کا جواب میہ کے ممانع اجارہ میں بھی قابلِ ملک نہیں ہیں۔ کین جیسے ان کو بوجہ ضرورت اجارہ میں قابلِ ملک قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اعارہ میں بھی قابلِ ملک قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی اعار میں بھی قابلِ ملک تھرایا جائے گا۔ کیکن اس جواب کا حاصل اجارہ پر قیاس ہے۔ حالانکہ ایام شافعی ' وقد اندفعت بالا باحۃ'' کہہ کراس کا تدارک پہلے ہی کر چکے۔ پس جواب تام نہ ہوا۔ اللہ یکہ یوں کہا جائے کہ جیسے لوگوں کو اشیاء سے خود نفع اٹھانے کی احتیاج ہے۔ ایسی ہی ان سے دوسروں کو نفع بھی اختیاج ہے۔ ایسی ہی منافع کو بہنچانے کی بھی احت ہونے کی صورت میں ان کی مید دسری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس لئے عاربیت میں بھی منافع کو قابل ملک شرایا گیا۔

قوله وانما لا يجوز ....الخ سوال مقدر كاجواب بـ

سوال .... یہے کہ جب عاریت تملیکِ منافع کانام ہے تو پھر مستعمل کے اختلاف وعدمِ اختلاف سے تھم مختلف نہیں ہونا چاہئے۔ جواب کا حاصل .... یہے کہ تھم کا اختلاف اس لئے ہے تا کہ عیر کوزا ئد ضرر لاحق نہ ہو۔ کیونکہ وہ مستعیر کے استعال سے راضی ہوا ہے نہ کہ اس کے استعال سے ۔مثلاً زیدنے بکر کواپنا گھوڑا عاریت اس لئے دیا کہ اس کوسوار ہونا اچھی طرح آتا ہے اور بکرنے وہ خالد کو عاریت دے دیا ۔ پس اگر خالد بھی اچھی طرح سواری جانتا ہوتو جائز ہوگا۔ کیونکہ دونوں کے استعال سے کوئی ضرر نہیں ورنہ جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنی نادانی سے گھوڑے کو نقصان پہنچائے گا۔

# عاریت کے اقسام اربعہ کی تشریح

قَالَ رَضِى الله عَنْهُ وَهِذَا إِذَا صَدَرَتِ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً وَهِى عَلَى اَرْبَعَة اَوْجُهِ اَحَدُهَا اَنْ يَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَلِلْمُسْتَعِيْرِ فِيْهِ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ اَنَّ نَوْع شَاءَ فِي اَيِّ وَقْتٍ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ وَالثَّانِي فِي الْوَقْتِ وَالْإِنْتِفَاعِ فَلِلْمُسْتَعِيْرِ فِيْهِ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ اَنَّ نَوْع شَاءَ فِي الْوَقْتِ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ وَالثَّانِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هي قسمة عقلية ضرورية لِآنً التسئين وهما لا طلاق والتعقيد دار في التسئين وهما الوقت الانتفاع فكانت اربعة لا محالة ٢ إ بنايه

وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ لَيْسَ لَهُ آنُ يَتَعَدَّى مَا سَمَّاهُ فَلَوِ اسْتَعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا لَهُ آنُ يَحْمِلَ وَيُعِيَّرُ عَيْرًا فَكُو اسْتَعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا لَهُ آنُ يَحْمِلَ وَيُوكِبَ عَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا لِآنَّهُ لَمَّا اَطُلُقُ فِيْهِ فَلَهُ آنُ يُعَيِّنَ حَتَّى لَوْ رَكِبَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ آنُ يُرْكِبَ غَيْرَهُ لِآنَّهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ وَلَوْ اَرْكَبَ غَيْرَهُ لَيْسَ لَـــهُ آنُ يَسَرُكَبَــهُ حَتَّى لَوْ وَكِبَ اللَّهُ عَسَلَهُ عَسَلَسهُ فَصَعِدَ لَا لَا يَعَالَهُ اللَّهُ الْ

تشری سفولہ قالُّ و هذا سسالنے صاحب ہدایہ کی اس عبارت پرایک اہم ترین اشکال ہے جوہم عبارت کی تشریح کے بعد آخر میں بعنوان تنبیہ ذکر کریں گے۔ پہلے عبارت کو سمجھ لو۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بیاس وقت ہے جب اعادہ مطلقہ ہوئینی کسی وقت کی۔اور کسی طور سے نفع اٹھانے کی قید نہ ہو۔ پھریبھی واضع رہنا جا ہے کہ اعادہ کی عقلی طور پر چارصور تیں ہیں۔

ا۔ مطلقہ جس میں مدت اور انتفاع دونوں فہ کور نہ ہوں۔ اس کا حکم ہیہے کہ ستھیر جس طرح پاہاور جب تک جاہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ۲۔ مقیدہ جس میں مدت بھی فہ کور ہواور انتفاع مخصوص ہو۔ اس کا حکم ہیہے کہ دقت معین اور منفعت مخصوصہ سے تجاوز کرنا جائز نہیں تا کہ معیر کی تقیید سے بھی بہتر ہوتو جائز ہے۔ تقیید پڑل ہو۔ ہاں اگر خلاف ورزی بجانب مثل ہویا معیر کی تقیید سے بھی بہتر ہوتو جائز ہے۔

قوله والمحنطته مثل الحنطته سسالخ گیہوں کے گیہوں کے ہوتا ہے مثلاً کی خص سے اس کا گوڑااس قید کے ساتھ عاریت پرلیا
کہ آج کے روزاس پردس من گیہوں لاد کرتین کوس لے جائے گااور کل کے روز خابی داپس لائے گاتو وہ اس پر سواری نہیں کر سکتا صرف لاد سکتا ہے
اور وہ بھی آج کے روز اگر کل لاد ہے گاتو ضامی ہوگا جیسے تین کوس ہے آگے لے جانے میں ضائی ہوتا ہے اور اگر اس نے اپنے گیہوں کے علاوہ
کسی دوسر سے کے گیہوں اس قدر لاد ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ گیہوں گیہوں سب برائر ہیں اور اگر کا کن لاد ہے تو یہ بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ کیونکہ
یہوں سے بھی کم ضرر رساں ہے ہاں اگر گیہوں کے بجائے اتنابی لو ہالا داتو جائز ہوگا۔ کیونکہ لو ہے سے گھوڑ ہے کی پیٹے جس جس میں مدت نہ کور ہواور انتفاع غیر نہ کور

س اس کاعکس یعن حق انتفاع میں مقید ہوااور حق وقت میں مطلق ہواان کا تھم ہے کہ معیر کی تعیین سے تجاوز کرنا جائز نہیں۔ پس اگر کسی نے گھوڑا مستعار لیااور معیر نے قسم نفع یاوقت بیان نہیں کیا تو اس کو اختیار ہے کہ اس پر اپنی چیز لادے یالاد نے کے لئے دوسر نے عاریت دے دے کے دکنہ لاد نے کا فعل دونوں سے بلا تفاوت پایا جائے گا۔ نیز چا ہے اس پر خود سوار ہو یا سواری کے لئے دوسر کو مستعار دے دے۔ اگر چہ فعل رکوب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اطلاق کی وجہ سے وہ جس کو چا ہے مین کرسکتا ہے البتدا بی یا غیر کی سواری معین کرنے کے بعد اس

کے خلاف نہیں کرسکتا۔اگر کیا تو ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس کے عین کرنے سے معین ہوگئ فخر الاسلام علی برز دوی نے اس کوا ختیار کیا ہے۔ ایک بعض مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ سواری معین نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ خود سوار ہونے کے بعد دوسرے کوسوار کرسکتا ہے ایسے ای دوسرے کوسوار کرنے کے بعد خود سوار ہوسکتا ہے۔ کسی صورت میں ضامن نہ ہوگا۔ شمس الائمہ سرخسی اور شخ الاسلام خواہر زادہ۔ نے اس کواختیار کیا ہے۔

تنبید .....صاحب بداید کے قول' وهذا اذا صدرت اس میں طذاکا مشارالید کیا ہے؟ عام شراح نے کہا ہے۔ ای ما ذکو من و لا یته الاعاد ة للمستعبر ۔ اس پریاشکال ہوتا ہے کہ ابق میں جو نہ کور ہے وہ یہ نے بعیر هه اذن کان ممالا یختلف بااختلاف المستعمل '' پس مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں اختلاف استعمل ہے تخلف نہیں ہوتیں ۔ ان میں مستعیر کوعاریت پردینے کا اختیاراس وقت ہے جب اعارہ مطلقہ ہو حالانکہ عام کتب فقہ میں حتی کہ متون میں بھی یہ بات صرح ثابت ہے ۔ کہ اختلاف مستعمل ہے مختلف نہ ہونے والی چیزوں میں عاریت پر دینے کا اختیاراس وقت ہے جب اعارہ اس قیر کے ساتھ مقید ہو کہ اس سے خود مستعمل اللہ مطلق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو یا نہ ہوتی مسئل ہے تعلق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ خود صاحب بدایہ نے بھی مسئلہ کے اخیر میں الاطلاق عاریت پردینے کا اختیار ہے۔ خواہ وہ چیز اختلاف مستعمل سے مختلف ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ خود صاحب بدایہ نے بھی مسئلہ کے اخیر میں اس کی تصرح کی ہے۔ حیث قال : فلو استعار دابتہ ولم یسم شیئاله ان یحمل و یعیر غیرہ للحمل لان الحمل لایتفاوت و له ان یک ویکر کوب عیرہ ہوتا تھا ہیں ہذا کا مشارالیہ جوعام شراح نے ذکر کیا ہے اس وقت سے ہوسکا تھا جب کلام سابق ۔ ''والاعار قالے کا نہ ان کے انتحال کی بات یہ ہو کہ اگر صاحب بدایہ اپنے قول '' کر سے ختلف با ختلاف المستعمل ''کر ساتھ مقید نہ ہوتا اس کے انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر صاحب بدایہ اپنے تول ''و هذا اذا صدر ت الاعار قام طلقتہ ''کر کے یوں گئے۔''والاعار قاملی اربعة او جہ اس 'تو بہتر ہوتا۔ ''و دخلاف المستعمل ''کر سالیہ خواہ ہو ہو اور ان کا نہ الم المقار قاملی کے انہ العراق مطلقتہ ''کر کہ کا میں کہ ہو کہ کہ کے ''والاعار قام علی المعار قاملی کے ان الم کو مذف کر کے یوں گئے۔''والاعارة علی اربعة اور جہ اس 'تو بہتر ہوتا۔

اس مقام پرصاحب کافی کاطرزِ تحریر بہت عمدہ ہے کہ موصوف نے اوّلاً' وله ان یعیو'' کہدکرامام شافعی گااختلاف ذکرکر کے جانبین کی دلیل بیان کرنے کے بعد کہا ہے۔

اشرف الهدائي جلد- يازوهم .................. ٢٢٠٠ .......... ٢٢٠٠ العاريا

# دراہم، دنانیر مکلیی ،موزونی اور معدودی چیز کی عاریت قرض ہے

قَالَ وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ وَالْمَعْدُوْدِ قَرْضٌ لِآنَ الْإِعَارَةَ تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ وَلَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا اللَّهِ الْفَيْنِ صَرُوْرَةً وَذَالِكَ بِالْهِبَةِ آوِ الْقَرْضِ وَالْقَرْضُ الْمَعْنُونِ صَرُوْرَةً وَذَالِكَ بِالْهِبَةِ آوِ الْقَرْضِ وَالْقَرْضُ اَدْنَاهُمَا ٥ فَيَثْبُتُ اَوْ لَاَنْ مِنْ قَضِيَّةِ الْإِعَارَةِ الْإِنْتِفَاعِ وَرَدَّ الْعَيْنِ فَاقِيْمَ رَدَّ الْمِثْلَ مَقَامَهُ قَالُوا هَذَا اِذَا اَطْلَقَ الْاَعَارَةَ اللَّهَ الْمَعْنُونَ الْمُعْلَى مَقَامَهُ قَالُوا هَذَا الْاَيَالَةِ الْمُعَلِّيَ بَهَا مِيْزَانًا اَوْ يُزَيِّنُ بِهَا دُكَّانًا لَمْ تَكُنْ قَرْضًا وَلَا يَكُولُ لَهُ الْمَنْفَعَةُ الْمُسَمَّاةُ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْسَتَعَارَ آنِيَةً يُتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيْفًا مُحَلِّى يَتَقَلَّدُهَا

قوله لِأِنَّ الاعارة .... اللّن الشاء فدكورة كاعاره كاقرض موناس كئے ہے كه اعاره ميں منافع كى تمليك موتى ہے۔ حالا تكه اشياء فدكورہ سے انتفاع بلا استبلاك عين مونييں سكتا بلكه اس طور پر ہوسكتا ہے كه ان كے عين كوكام ميں لاكر صرف كر كے تلف كرے \_ پس بيعاريت بضر ورت اس امر كو تقتضى ہے كہ معير نے مستعير كوان اشياء كے عين كاما لك بناديا اور بيبات دوہى طريقة سے ممكن ہے ايك بيكه اس نے مبدكرديا \_ دوم بيكة قرض دے ديا اوران دونوں ميں سے كمتر قرض ہے تو يہى ثابت موگا۔

قول اولان من قصیة .....الن اشیاء ندکوره کے اعاره کے قرض ہونے کی دوسری دلیل ہے کذاعاره کے حکم کامقتضی ہے ہے کہ متعیر شک مستعار سے نفع اٹھا کراس کوبعینہ واپس کرلے اوراستہلاک کی وجہ سے اس کوبعینہ واپس کرنے سے وہ عاجز ہے تو اس کے مثل واپس کرنے کوعین شک واپس کرنے کے قائم مقام کیا گیااور بہی قرض ہے۔

تنبید .... صاحب نتائج کتے ہیں کہ بظاہر بید دسری تعلیل تحصیل فائدہ سے خالی معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اشیاء فدکور کوعاریت دیے میں مقیقتِ اعارہ بھی منتقی ہے اوراس کا تھم بھی منتقی ہے۔ حقیقتِ اعارہ کا انتقاءتواس لئے ہے کہ فقہاء نے کتاب العاریة کے اعاز میں اس کی تصریح کی ہے۔ کہ شرطِ اعارہ میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شکی مستعار مع بقاء میں قابل انتقاع ہو۔ حالافکہ اشیاء فدکورہ سے انتقاع مع بقاء میں ناممکن ہے تو ان میں اعارہ کی حقیقت معتمد رہوئی لہذا اس کو قرض سے کنامہ کیا گیا۔ اور تھم اعارہ کا انتقاء اس لئے ہے کہ اشیاء فدکورہ قابض کی طرف سے تعدی کے اس میں اعارہ کا تقابہ او لاِن القرض ادناهما صور اللَّونَة اقل صور اعلی المعطی لِاَنّه یوجب رد المثل بحلاف البة و ما ہو اقل صور المهو ثابت

بغیر ہلاک ہونے سے ضمون ہوتی ہیں۔ پس جب اشیاء مذکورہ کی خاریت میں نداعارہ کی حقیقت متحقق ہوئی اور نداس کا حکم پایا گیا۔ تو یہ جو کہا تھے کہ مقام کر مقتضاء اعارہ یہ ہے کہ شخصی مقتضاء اعارہ یہ ہے کہ شخصی مقام کر دیا گیا' اس کی کوئی تا خیر ہاتی نہیں رہی۔ البتدائی ہات ضرور ہے کہ تعلیل مذکور سے عاریت اور قرض کے درمیان ایک فی الجملہ مناسبت ضرور مفہوم ہوتی سے جواس قابل ہے کہ زیر بحث مسئلہ میں لفظ اعارہ کو معنی اقراض سے کنایہ یا مجاز کر دیا جائے لیکن یہاں صرف اتنی ہات کا فی نہیں بلکہ اصل مسئلہ کی علت ہونے کی صلاحیت ہوئی چاہیے۔

جواب سسابق میں جومز کور ہوادہ اکثر داغلب پرمنی ہے۔

قوله ليعير بها .... الخ يفلط بي كي ارب جيرا ك بعض نسخول مين بهى به مغرب مين ب عايرت المسكائيل والمؤاذين (معايرة وعياداً) اندازه كرنا اورجانچا ـ اى سے عيار ب برچيز كاندازه كوكت بين \_

# مستعیر نے لئے عاریت کی زمین میں عمارت بنانے اور درخت لگانے کا حکم

قَالَ وَإِذَا اسْتَعَارَ اَرْضُ لِيَبْنِى فِيْهَا اَوْ لِيَغُرْشَ جَازَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَيُكَلِفَهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسُ اَمَّا الرُّجُوعُ فَلِمَا بَيْنًا وَامَّا الْحَوَازُ فَلِانَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ تُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الْمُسْتَعِيْرُ شَاعِيْرُ شَاعِلًا اَرْضَ الْمُعِيْرِ فَيُكَلِّفُ تَفُويْعَهَا ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ لِآنَ الْمُسْتَعِيْرَ مُعُووُورٍ حَيْثُ اِغْتَمَدَ اِطْلَاقَ الْعَلْمِ بَعْهَا ثُمَّ إِنْ يَسْبِقَ مِنْهُ الْوَغَدِ وَضَمِنَ الْمُعِيْرُ مَا نَقَصَ الْبَنَاءُ وَالْعَرْسُ الْمُسْتَعِيْرَ الْوَلَكِنَّةُ يُكُرَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَلْفِ الْوَعَدِ وَصَمِنَ الْمُعِيْرُ مَا نَقَصَ الْبَنَاءُ وَالْعَرْسُ الْمُعْدُورِ عَنْ وَقَتَ الْعَارِيَةَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْمُسْتَعِيْرُ الْوَلَكِنَّةُ يُكُرَهُ لِمَا فِيْهِ مِنْ خَلْفِ الْوَعَدِ وَصَمِنَ الْمُعِيْرُ مَا نَقَصَ الْبَنَاءُ وَالْعَرْسُ الْوَقُهِ الْوَقَلَةِ بِالْعَهْدِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلصَّرَدِ عَنْ نَفْسِهِ كَذَا اللَّوْمُ الْمُعْلِمُ وَالْعَرْمِ لَلْهُ الْمُعْدُولُ لَكُ الْمُسْتَعِيْرُ وَلَى الْمُسْتَعِيْرُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ وَالْعَلَمُ لِلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَوْ الْمُومُ وَلَى الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ وَالْمُ الْمَالِكِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَلَوْ الْمَعْرُومَ الْمُسْتَعِيْرُ صَاحِبُ الْمُعْولُومَ الْمُعْلَى وَلَعْهُ الْمُعْلَى وَلَوْ الْمُعْرُومَ الْمُعْلِقُ الْمُعْرُومِ الْمَلْومَةُ وَلَقُلُهُ مَعْلُومَةً وَلَقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِكِ الْمُسْتَعِيْرُ مَا عَلَى الْمَالِكِ الْمُولِي وَالْمُومُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلُومَةُ وَلَى الْمُعْلُومَةُ وَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلُومَةُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلُومَةُ الْمُعْمُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

توڑنے اور درخت اکھاڑ لینے کا حکم کرے۔ واپس لینا تو ای وجہ سے ہوہم نے بیان کی۔ رہاجا کر ہونا سواس لئے کہ بہی بھی ایک منفعت معلود سے جو بغر ربعہ اجارہ مملوک ہوتی ہے تو اللہ ہوا تو اس کو خالی ہوتے ہوا تو مستعیر کی زمین پھنسانے والا ہوا تو اس کو خالی کرنے کا حکم کیاجائے گا۔ پھرا گرمعیر نے عاریت کا کوئی وقت بیان کیا اور تھیں دیا گیا کہ اس نے عقد کے مطلق ہونے پراعتماد کرلیا معیر کی طرف سے وعدہ ہوئے بغیر۔ اگر اس نے عاریت کا کوئی وقت بیان کیا اور تل از وقت رجوئ کہ اس نے عقد کے مطلق ہونے پراعتماد کرلیا معیر کی طرف سے وعدہ ہوئے بغیر۔ اگر اس نے عاریت کا کوئی وقت بیان کیا اور تل از وقت رجوئ کیا تو رجوئ توضیح ہاتی وجہ سے جوہم نے ذکر کی۔ گر میر معروہ ہوئے بغیر۔ اگر اس نے عاریت کا کوئی وقت بیان کیا اور تل از وقت رجوئ کرانے اور درخت اکھاڑ نے سے جوہم نے ذکر کی۔ گر میر معیر کی طرف سے وہوکا دیا گیا ہے وقت مقرد کرکے پس عہد بورا کرنا ہی ظاہر ہے لہذا مستعیر نقصان واپس لے گا پی ذات سے دفع ضرر کے لئے۔ اما مقد ورئ نے تختیر میں یونمی ذکر کیا ہے اور حاکم شہید نے ذکر کیا ہے کہ ذمین کا مستعیر نقصان واپس کے درخت اور تکارت کی قیمت کا تاوان نہ لے اوان دے اور بی دونوں چیز مین کے مالک کی ہوجا کیں گی گر بیر کہ مستعیر ان کو اٹھالین کے بعد ناموں کی ملک ہے۔ مشائ نے نہا ہے کو اگر اکھاڑ نے میں نوئی نقصان ہوتو اختیار زمین کے مالک کو ہوگا۔ کوئکہ وہ محاجہ اس سے ہوتی ہے اور ترجی اس سے ہوتی ہے اور اگر مین اس کی ہوئی نہا معلوم نہیں تو ان کو اکھاڑا جائے گا کئے مستعار کی دور کرنے کے لئے۔ انہا معلوم نہیں تو ان کو اکھاڑا جائے گا کا کہ سے ضرد دور کرنے کے لئے۔

تشری سقوله واذا استعاد ارصا سلحکی نے مکان بنانے یاباغ لگانے کے لئے زمین عاریت پر لیاوراس میں عمارت بنالی یاباغ لگایا تو بیہ جائز ہے مگرمعیر اس سے درخت وغیرہ اکھڑوا کراپنی زمین واپس لے سکتا ہے۔اب اگراس نے عاریت کا کوئی وقت معین نہیں کیا تھا تو اس صورت میں معیر پر درختوں کے۔اکھڑوانے کا کوئی تاوان لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ مستعیر مغتر ہے نہ کہ مغرور لیعنی اس نے خود دھوکا کھایا ہے کہ تعین وقت کے بغیرراضی ہوگیا۔معیر نے دھوکا نہیں دیا۔

اس پرییاشکال ہوتا ہے کہ معیر نے گوصراحۃ توقیت نہیں کی مگر دلالتہ توقیت موجود ہےاس لئے کہ ممارت بنانااور پیڑ لگاناوقتی طور پرنہیں ہوتا ہے پس بیاعارہ مئونت ہو گیااورمستعیر مغرور ہوانہ کہ مغتر ۔

جواب یہ ہے کہ تمارت بھی قلیل مدت کے لئے بھی بنائی جاتی ہے۔ چنانچے بعض اوقات موسم سر مامیں رہائش کے لئے بناتے اورگری آنے پر تو ڑ دیتے ہیں۔ای طرح پودے بھی برائے فروخت لگائے جاتے ہیں۔ پس معیر کی طرف سے دلالتہ بھی توقیت نہ ہوئی لہذاوہ ضامن نہ ہوگا پھر پہ تھم ہمارے نزدیک ہے۔ابن ابی لیکی کے نزدیک بناء معیر کی ہوگی اوراس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

قول ادا کان .....النج مشائخ نے یہ بھی کہاہے کہ اگر عمارت توڑنے اور درخت اکھاڑنے میں زمین کا ضرر ہوتو ما لک نمین کو اختیار ہے کہ تیت دے کر عمارت اور درخت کا مالک ہے۔ اور تیت دے کر عمارت اور درخت کا مالک ہے۔ اور ترجیح بذریعہ اصل ہی ہوتی ہے۔ ترجیح بذریعہ اصل ہی ہوتی ہے۔

تشری کے سے قولہ واجرہ دالعادیته سے النح مائل چیزواپس کرنے کی مزدوری بذمہ مستعیر ہے۔اوراجارہ پر لی ہوئی چیز واپس کرنے کی مزدوری بزمہ موجر ہےاوراجارہ پر لی ہوئی چیز واپس کرنے کی مزدوری بذمہ غاصب ہے۔

واپسی عاریت کی مزدوری کابذمه مستعیر ہونا تواس لئے ہے کہ مستعیر نے اس پراپنے ذاتی نفع کے لئے قبضہ کیا تھا اورواپسی کے خرچہ ہی کا نام اجرت ہے توبیا جرت ای پرواجب ہوگی۔

قولہ لِآنَ الواجب علی المستاجو .....النع اوراجارہ پرلی ہوئی چیز واپس کرنے کی مزدوری کابذمہ موجر ہونااس لئے ہے کہ متاجر کے ذمہ عین متاجر کے واجب علی المستاجو ....النع اور جاری کے اس کے کہ متاجر کے قضہ ذمہ عین متاجر کو واپس کرنا واجب نہیں بلکہ صرف یہی واجب ہے۔ کہ وہ موجر کواس پر قابود ہے دمتاجر کے قضہ کر منے ہے موجر کو کم منفعت در حقیقت موجر کو پنجی ہے کہ متاجر کے قضہ کر منے سے موجر کو اس کا کراپی اللہذا واپسی کاخر چے متاجر کے ذمہ نہیں ہوسکتا۔

سوال ..... قبضہ کی منفعت جیسے موجر کے لئے سالم ہے ویسے ہی متاجر کے لئے بھی سالم ہے۔ کیونکہ اس نے عین متاجر سے منافع حاصل کئے ہیں۔ پس حصول منفعت میں دونوں برابر ہیں۔

جواب ..... ندکورہ قبضہ سے متاجر وموجر دونوں کونفع پہنچا۔ لیکن موجر کی منفعت اقوی ہے۔ کیونکہ وہ مال عین کا مالک ہے۔ نیز موجر کو جومنفعت حاصل ہوئی ہے وہ مال ہے۔ نہذا منفعت موجر کا اعتبار اولی ہوگا۔ حاصل ہوئی ہے وہ مال ہے حقیقیۃ بھی اور حکما بھی بخلاف منفعتِ متاجر کے کہ وہ من کل وجبہ مال نہیں ہے۔ لہذا منفعت موجر کا اعتبار اولی ہوگا۔ حسا کہ شخ محبوبی وغیرہ نے اجار است جامع صغیر کے مسائل متفرقہ ٹیس اس کی طرف اشارہ کیا ہے (وفیدہ شئمی و ہوان الا جر ق لا بلذم ان تکون عیداً البتہ )

قول ہوا ذا استعبار داہتہ .....النح کس نے ایک گھوڑا مستعارلیا پھراس کو ما لک کے اصطبل تک واپس کیااوروہ تلف ہو گیا توازروئے استحسان ضامن نہ ہوگا۔ قیاساً ضامن ہونا جا ہیے۔ کیونکہ اس نے ما لک کو واپس نہیں کیا بلکہ ضائع کردیا۔

امام شافعی امام احمد اوراضح قول میں امام مالک اس کے قائل ہیں۔وجہ استحسان یہ ہے کہ عاریت لینے کے بعد مالک کے گھر پہنچادی جاتی ہیں ۔ پس اس نے گھوڑے کو بطریق متعارف سپر دکر دیا۔ نیز اگر وہ گھوڑا مالک کے پاس پہنچا تا تو مالک پھراس کو اصطبل پہنچا تالہٰ ذامستعیر کا واپس کرنا صحیح تھہرا۔ شیخ تمر تاثی نے ابوسلمہ سے نقل کیا ہے کہ اگر مربط خارج وار ہوتو مستعیر بری الذمہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں ظاہریہی ہے کہ وہاں گھوڑ ابلامحافظ ہوگا۔وقیل ہذا فی عاد تھم ۔

# سی نے چو پایدعاریت پرلیااوراس کواپنے غلام یا نوکر کے ہاتھ واپس کیا تو ضامن نہ ہوگا

قولہ ولو استعار لیڈر عھا۔۔۔۔النج اوراگرز مین کوائ غرض ہے مستعارلیا کہ اس میں کاشت کر ہے قوما لک زمین کواپی زمین واپس لینے گا اختیار نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ بھیتی کٹ جائے خواہ وفت مقرر کیا ہویا نہ کیا ہو۔اس لئے کہ بھیتی گئنے کی ایک انتہاء معلوم ہے اور اجرمشل پر مستعیر کے پاس چھوڑنے میں دونوں کے تی کی رعایت ہے' بخلاف درختوں کے۔کہان کی کوئی انتہاء معلوم نہیں تو ان کے اکھاڑنے کا حکم کیا جائے گا۔

# عاریت کی واپسی کی مزدوری مستعیر پرہے

قَالَ وَ أَجْرَةُ رَدِّ الْسَعَسَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ لِآنَ الرَّدَّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِمَا اَنَّهُ قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَ الْاَجْرَةُ مُؤْنَةِ السَّوَدِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ وَأَجْرَةُ وَلَا الرَّدِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ مُؤُنَةُ رَدِّهِ وَأَجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجِرِ التَّمْكِيْنَ وَالتَّخُلِيَةُ دُونُ الرَّدِ فَلْ اللَّهُ وَالْجَرَةُ وَالْإِعَادَةُ اللَّي يَكُونُ عَلَيْهِ مُؤُنَةُ رَدِّهِ وَأَجْرَةُ وَدِ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجِرِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ مُؤْنَتُهُ الْمَسْتَاجِرِ الْعَيْنِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ مُؤُنَّتُهُ عَلَيْهِ الرَّدُ وَالْإِعَادَةُ اللَّي يَلِ الْمَالِكِ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهُ فَيَكُونُ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ الْمَالِكِ وَالْمَالِكِ وَالْمَالِكِ وَلَوْ رَدَّهَا اللَّي مَا رَدَّهَا اللَّي مَا رَدَّهَا اللَّي مَا رَدَّهَا اللَّي مَا لِكُهَا اللَّي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ت و ضیع اللغة مسموّنة مشقت، خرچه تمکین قابودینا تخلیه، تنهائی میں چھوڑنا، اصطبل گھوڑا کا استھان، عواری جمع عاربیة ، مربط جانوروں کے باندھنے کی جگہ، جوھر ہروہ پقرجس سےمفید چیز نکالی جائے۔

ترجمہ اوروائیں کی مزدوری مستعیر کے ذمہ ہے۔ کیونکہ واپس کرنااس پرواجب ہے اس لئے اس نے اپی ذاتی منفعت کے لئے قبضہ کیا تھا اور واپسی کاخرچہ ہی اجرت ہے تو یہ ای پر ہوگی۔ اور کریہ پر لی گئی چیز واپس کرنے کی مزدوری موجر پر ہے۔ کیونکہ مستاجر پر واجب قابود ینااور تخلیہ کرنا ہے نہ کہ واپسی کاخرچہ مستاجر پر نہ ہوگا۔ اور غضب کی ہوئی چیز واپس کرنا اس لئے کہ اس کے قبضہ کی منفعت در حقیقت موجر کے لئے سالم ہے تواس کی واپسی کاخرچہ مستاجر پر نہ ہوگا۔ اور غضب کی ہوئی چیز واپسی کاخرچہ می اس سے ضرر دور کرنے کے لئے تو واپسی کاخرچہ می اس پر ہوگا۔ جب سواری ما نگی لی اور اس کواس ما لک کے اصطبل تک پہنچا دیا اور وہ ہلاک ہوگئی۔ تو ضام من نہ ہوگا اور بیا سے ان اس کو میں ضام می ہونا ہو ہے۔ کیونکہ عاریوں کو مالک کے میں ضام من ہونا چا ہیں کہ ان کہ کہ واپس نہ ہوگا اور ایس کی اتو ضام میں نہ ہوگا اور ایس کو ایس کہ بینچا دیا معتاد ہے جسے خانہ داری کی چیز ہی عاریت لی جا تیں بھر گھر تک پہنچا دی جاتی ہیں اور اگر وہ مالک تک پہنچا تا تو مالک اس کو استحال میں میں واپس کرتا تو مستعیر کا واپس کرنا ہے ہوا۔ اور اگر غلام مستعار لے کر مالک کے گھر واپس کیا اور مالک کو ہیر دنہیں کیا تو ضام میں نہ ہوگا اور ایس کیا اور مالک کو ایس کی عیال میں ہے۔ کیونکہ قاصب پر اپنافعل تو ٹر نا واجب ہوا ور بیالک کو واپس میں واپس کرنے سے ہوگا۔ اور ود بعت گھر تک واپس کرنے سے ہوگا۔ اور ود بعت گھر تک واپس کرنے سے ہوگا۔ اور ود بعت گھر تک واپس کرنے سے ہوگا۔ اور ود بعت گھر تک واپس کی عیال میں ہے۔ کیونکہ اگر

قَصْدًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَائِخِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَمْلِكُهُ لِآنَهُ دُوْنَ الْإِعَارَةِ وَاَوَّلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالْتِهَاءِ الْإِعَارَةِ لَا نَّهُ دُوْنَ الْإِعَارَةِ وَالْمَدْقِقِ الْمَسْأَلَةَ بِالْتِهَاءِ الْإِعَارَةِ فَلْ الْمَعْمَةِ وَالْمَدُّ اللَّهُ وَالْمَدُّ اللَّهُ وَالْمَدُّ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَعْمَةِ الْمُؤْفُوعِ اَوْلَى كَمَا فِي اِعَارَةِ الدَّارِ وَلَهُ اَنَّ لَفُظَةَ الْإِطْعَامِ النَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمَةِ وَالْمَعْمَةُ الْمُؤْفُوعُ اللَّهُ وَالْمَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْمَةُ الْمُؤْفُوعُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ ۔۔۔۔کس نے چوپایہ مستعادلیا اور اس کواپنے غلام یا نوکر کے ہاتھ واپس کیا تو ضامن نہ ہوگا۔ اجرہے مرادوہ ہے جوسالانہ یا ماہانہ نوکری پرہو۔
کونکہ وہ امانت ہے تو وہ اس سے تفاظت کر اسکتا ہے جو اس کی عمیال میں ہے۔ جیسے ود بیت میں ہوتا ہے بخلاف یومیہ اجبر کے کیوں کہ وہ اس کی عمیال میں نہیں ہے۔ ای طرح آگراس کو مالک کے غلام یا نوکر کے ہاتھ واپس کیا۔ کیونکہ مالک اس سے راضی ہے کیا نہیں دیکھے کہ آگروہ مالک کو واپس کتو مالک اس ہے اور کہا گیا ہے کہ سب میں بہی تھم واپس کے قالم کو وے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ سب میں بہی تھم ہے اور بہی اضح ہے اس لئے کہ الک اگراس کو ہمیشنہیں دیتا تو بھی بھی تو دیتا ہے۔ اور اگر کسی اجنبی کے ہاتھ واپس کیا تو ضامن ہوگا۔ اور مسئلہ اس ہوگا۔ اور مسئلہ اس کے ہونکہ ود بعت دینا عادیت بیروال ہے کہ مستعیر قصداً ود بعت نہیں دے سکتا ۔ جیسا کہ بعض مشائخ نے کہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ دے سکتا ہے کیونکہ ود بعت دینا عادیت دی وینئہ سے کہ ہوجانے کے ساتھ کی ہے۔ جس نے خالی زمین عادیت دی کاشت کے لئے تو لکھے کہ تو نے جھے کھانے کے لئے دی ہا ام ابوعنیفہ گی دیل سے کہ کاشت کے لئے تو لکھے کہ تو نے جھے کھانے کے لئے دی ہا ام ابوعنیفہ گی دیل سے کہ کونکہ لفظ اعادہ اس کی ورد الات کرتا ہے کونکہ وہ عالم ابوعنیفہ کی کیونکہ وہ عالم ابوعنیفہ کی الکھنا بہتر ہے جیلے مکان کے اعادہ میں ہوتا ہے۔ امام ابوعنیفہ کی دیل سے کہ خلاف میم ادبر زیادہ دلالت کرتا ہے کونکہ دیفت بین راعت ہا وراغادہ اس کواور اس کے علادہ عمارت وغیرہ کوشائل ہے پس لفظ منام ہو بیک میں کے لئے عادیہ کیا تھا جا ورائوں اس کواور اس کے علادہ عمارت وغیرہ کوشائل ہے پس لفظ میں بھی کہ کے خلاف مکان کے۔ کیونکہ وہ کے اس کوشنوع کے عادیہ لیا جا واللہ اس کواور اس کے علادہ عمارت وغیرہ کوشائل ہے پس لفظ میں بھی کیونکہ وہ کے عادیہ لیا جا تا ہے۔ واللہ اعلی بالصواب۔

تشری سقوله فرد ها مع عبده سالخ کس نے ایک گھوڑا مستعارلیااوراس کواپنے غلام یانوکر کے ہاتھ واپس کیانو ضامن نہ ہوگا (اور تول امام شافعی کا قیاس یہ ہے کہ ضامن ہو گاجیسے ودیعت میں ہوتا ہے) پھراجیر سے مراداما ماحمد کے نزدیک گھوڑے کا سائیس ہے۔صاحب ہدایی فرماتے ہیں کہاجیر سے مرادوہ ہے جوسالانہ یا ماہانہ کی نوکری پر ہو۔ عدم ضان کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا اس کے پاس امانت ہے تواس کوافقیار ہے کہا یہ شخص سے تفاظت کرالے جواس کی عیال میں ہے جیسے ودیعت میں ہوتا ہے بخلاف اس اجیر کے جو یومیہ کی نوکری پر ہوکہ وہ اس کی عیال میں ہوتا ہے۔

قولہ وقیل ہذا فی العبد .....النے بعض مشائخ نے کہاہے کی عدم ِضان کا حکم ندکوراس غلام کی بابت ہے جو گھوڑوں کی پرداخت اور دیکھ بھال کرتا ہے یعنی سائیس اور بعض مشائخ کے نزدیک ہرغلام کے بارے میں یہی حکم ہے۔صاحب ہدایے فرماتے ہیں کہ بیقول ثانی ہی اصح ہے۔اس لئے کہا گر مالک غیرسائیس کویہ ہمیشہ نہیں دیتاتو بھی بھی تو دیتا ہے۔ ہاں اگر کسی اجنبی کے ہاتھ واپس کیا توضا من ہوگا کیونکہ اجنبی شخص مالک کانائے نہیں ہے۔

قولہ و دلّت المسالته .....الن اگر متعیر نے مستعارلیا ہوا گھوڑ اکسی اجنبی کے ہاتھ والیس کیاتو ضامن ہوگا۔صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ اس پر دال ہے کہ مستعیر کو بیافتیار نہیں ہے کہ عاریت کی چیز قصداً کسی دوسرے کے پاس دو بعت رکھے۔جیسا کہ مشائخ کی ایک جماعت نے جن میں شیخ ابوالحسن کرخی جھی ہیں یہی فرمایا ہو د باقل فی نے اس کو اصح کہا ہے لیکن مشائخ عراق فقید ابواللیث ابو بکر محمد بن الفضل بخاری اور صدر شہید کے والد بر ہان الائمہ وغیر ہم کے نزدیک اس کی بھی اجازت ہے اور امام محمد نے بھی کتاب العاریہ کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے نظم بیرید دوسراجیدا در کافی میں ہے کہ ای پرفتو کی ہے۔ دجہ ہیہ کہ ایداع اعارہ سے کمتر ہے مستعیر کو عاریت دینے کا اختیار ہے تو دو بعث دینے کا

قوله ومن اعادا رصبہ النج – اگر کسی نے خالی زمین دوسرے کوکاشت کے لئے عاریت دی تومستعیر عاریت نامہ میں امام ابو صنیفہ یک نزدیک یوں کھے انک اعرتنی کی تو نزدیک یوں کھے گا۔انک اعرتنی کی تو نزدیک یوں کھے انک اعرتنی کی تو نزدیک یوں کھے گا۔انک اعرتنی کی تو نے مجھے عاریت دی ہے کوئکہ اعرتی مجھے عاریت دی ہے کہ موضوع ہے اور موضوع لفظ کے ساتھ دستا دیر کھنا بہتر ہے۔جیسے مکان کے اعارہ میں بہتر کے انک اعرتی نہیں کھے انک مکان کے اعارہ میں بہتیں کھاجا تا۔انک سے سنتے اسی طرح کیڑے کے اعارہ میں نہیں کھتے انک السبنی ۔ پس اسی طرح زمین کے اعارہ میں بھی صاف کھنا جا ہے۔

امام ابوصنیفٹگی دلیل میہ ہے کہ لفظ اطعام مقصود پر زیادہ دال ہے۔ کیونکہ پیلفظ زراعت کے ساتھ مختص ہے اور عاریت کا لفظ زراعت وغیرہ سب کوشامل ہے۔ جیسے عمارت بناناوغیرہ۔ پس جولفظ زراعت کے ساتھ مختص ہے۔اس کا لکھنا بہتر ہے۔ بخلاف مکان کے کہ اس میں اعو تنہی لکھنا کافی وانی ہے۔اس لئے کہ مکان رہائش کے علاوہ کسی اور کام کے واسطے عاریت نہیں دیاجا تا۔

#### 

# كِتَــابُ الْهِبَةِ

قوله کتاب ....اس کی وجہ مناسبت ہم عرض کر چکے کہ عاریت میں بلاعوض منافع کی تملیک ہوتی ہے اور ہبہ میں بلاعوض تملیک عین شکی مع منفعت ہوتی ہے۔ فالعاریعة کالمفود من اَلْهِ بَهُ صاحب توضیح شارح بخاری نے لکھا ہے کہ لفظ ہبہ ہوب رس ہے ہمعنی ہوا کا چلنا۔ مگریہ بقول علامہ مینی صرح غلط ہے بلکہ ہبہ اصل میں قہب (ض) کا مصدر ہے۔ شروع سے واؤکو حذف کرے آخر میں ہاء تا نیٹ زیادہ کردگ گئے۔ جیسے وَعَدَ يَعُد سے عِدَ ق ہے۔ لغت میں ہباس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کوایس چیز دی جائے جواس کے لئے نافع ہو مال ہویا غیر مال۔

قَالَ الله تعالٰي

"فهب لي من لد نك وليا"

وقَالَ الله تعالٰي

"يهب لمن يشاء انا ثاويهب لمن يشاء الذكور"

يراجى متعدى باللام بوتا ہے جیسے و هدة للاور بھی بنفسہ جیسے و هبتكه حكاه ابو عبر و ( قاموس) اور بھی مِن كساتھ

جیسے و ہب منك احدیث كثير دسے بياستعال ثابت ہے۔جيسا كروقائن نووى ميں ہے۔فقول المطرزى انه حطاء و التفتاز فى عبارة الفقهاء ظن شرع ميں بہتمليك عين بلاعوض كو كہتے ہيں۔تمليك عين سے اباحت اور عاريت نكل گئ اور بلاعوض كى قيد سے اجارہ اور تج نكل گئ دين يتعريف وصيت پر صادق آتى ہے اس لئے ابن كمال نے تمليكِ حال كى قيد اور زيادہ كى ہے بہر كرنے والے كو واجب كہتے ہيں ۔نضر بن الحارث كى بہن كاشعر ہے۔

السواھسب الالف لا بسغسی بھابد لا الالسه و مسعسروفساً بسما اصطنعا دہ ایا ہزار بخش ہے کہ اس کاعوض نہیں چاہتا ہاں جواس نے خداکی راہ میں کھانا کھلا یا ہے خداک تواب کا اور لوگوں کی عمدہ تعریف کا طالب ہے۔ اور جس کو ہبد کیا جائے اس کوموھوب لداور جو چیز ہبد کی جائے اس کوموھوب اور موہبہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع مواہب ہے۔

قال الشاعر

اذا قلت عود اعساد كل شمر دل شم من ال فتيسان جسزل مواهبه اذا قلب عن ال فتيسان جسزل مواهبه جب من ال فتيسان جسزل مواهبه جب مين في المرخر مين فيرلوثو قوان مين برجوان طويل القامت عزيز القدر كثير العطار واوث پرتا ب

فا کدہ اولی مسعبداللہ بن جدعة قیسی نے آنخضرت بھی خدمت میں ایک بحری بطور ہدید پیش کی اس کے بعد آکر کہا: یارسول اللہ! اس کا بدلہ لیجئے۔ آپ نے بحد آپر مایا۔ میں ارادہ کر چکا کہ قرش یا انصاری لیجئے۔ آپ نے بادر بڑھا کرارشادفر مایا۔ میں ارادہ کر چکا کہ قرش یا انصاری یا ثقفی کے علادہ کسی کا ہمیہ نہ لول۔ اس برحضرت حسان بن ثابت نے ایک شعر کہا۔

اورخوب کہا۔

ان الهدایسا تسجسارات السلسعسام ومسا یبغی السکسرام لسمسایهدون من شمن فا کده ثانید سیم برصدق بدیه عطیه اگرچسب قریب المعانی الفاظ بین ستاهم صدقه اور بدیه باین معنی دونون متغایر بین که جوچر محتاج کوبغرض تقریب

### هبه کی شرعی حیثیت

الْهِبَةُ عَفْدٌ مَشْرُوْعٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( تَهَادَوْا تَحَابُوْا) وَعَلَى ذَالِكَ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَتَصِحُّ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ فَلِاَنَّهُ عَقْدٌ وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ فَلِاَنَّهُ عَقْدٌ وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ فَلَا يَعْبُولُ فَلِانَّهُ عَقْدٌ وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقُبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْعَلَى الْقَبُولِ وَالْعَلَى مَا اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْقَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ سببہایک مشروع عقد ہے۔ یونکہ حضورعلیہ السّلام کا ارشاد ہے کہ باہم ہدیدوتا کہ آپس میں مجبت ہو۔ اورای پراجماع منعقد ہے اورضیح ہو جاتا ہے ایجاب وقبول اور قبضہ سے بہر حال ایجاب وقبول سواس لئے کہ وہ عقد ایجاب وقبول سے منعقد ہوجاتا ہے۔ رہا قبضہ سووہ ثبوت ملک کے لئے ضروری ہے۔ امام الکّ فرماتے ہیں کہ بہ میں ملک قبضہ سے پہلے ثابت ہوجاتی ہے۔ بہج پرقیاس کرتے ہوئے۔ اورای اختلاف پر ہے صدقہ۔ تشریح سند قبول ہوتو یہ قبول ہوتو ہے ہوئے ہوئے اور ہوب کے طرف ہے قبول ہوتو یہ منعقد ہوجاتا ہے۔ اور جب موہوب لہ کی طرف ہے قبول ہوتو ہو ہم منعقد ہوجاتا ہے۔ کونکہ بہہ بھی ایک طرف ہے قبل میں بہد منعقد ہوجاتا ہے۔ کونکہ بہہ میں موہوب لہ کے لئے ملک ثابت ہوتی ہے اور جب موہوب لہ کے لئے قبضہ کا ہونا ضروری ہے ابراہیم ختی سفیان توری محتن بن صالح 'امام شافعی اورا براکش فقہاء وتا بعین ای کے قائل ہیں۔ البتہ امام احد ہوئی تن ہوجاتا ہے۔ ہاں کمیل وموزوں میں قبضہ کے بغیر صیح نہیں۔ امام مالک کے نزد یک قبضہ سے پہلے بھی ملک ہوجاتا ہے۔ ہاں کمیل وموزوں میں قبضہ کے بغیر صیح نہیں ۔ امام مالک کے نزد یک قبضہ سے پہلے بھی ملک اب ابوتور'' قول قدیم میں امام شافعی اور این الی بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ حضرات اس کو بہم پر قیاس کرتے ہیں کہ مشتری قبل ثابت ہوجاتا ہے۔ ابوتور' قول قدیم میں امام شافعی اور این الی بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ حضرات اس کو بہم پر قیاس کرتے ہیں کہ مشتری قبل ثابت ہوجاتا ہے۔ ابوتور' قول قدیم میں امام شافعی اور این الی بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ حضرات اس کو بہم پر قیاس کرتے ہیں کہ مشتری قبل قارت ہوجاتا ہے۔

 <sup>(</sup>بخارى (في الادب المفرد)نسائي (في الكني) ابو يعلى (المسند) بيهقي (في شعب الايمان. ابن عدى (في الكامل) عن ابي هريرة ولا عن معرفته علوم الحديث) عن ابن عمرو وابن القاسم (في الترغيب والترهيب) عن ابن عمرو طبراني (في الاوسط) عن عائشه مالك (مرسلاً) عن عطاء بن عبدالله ١٢.

عقد مبددگرعقود کی طرح ایجاب و قبول کے بغیر تام نہیں ہوتا۔ حدیث خالد بن عدی کے الفاظ فیلیقبلہ "اور حدیثِ عائش کے الفاظ 'کان رسول اللہ ﷺ یقبل اللہ دیہ ویثبت علیہ "ای طرح حدیثِ ابو ہریرہ کے الفاظ 'لو اهدی الی خداع لقبلت "ای پردال ہیں رہا یمین کامسکہ سوااس سے جمت قائم نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ایمان کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں ایجاب کنندہ کو واہب کہا جاتا ہے۔ اگر موہوب لہ قبول نہ کرے۔ بخلاف بجے کہ کہ اس میں باکٹا اس وقت تک نہیں کہ جب تک کہ شتری قبول نہ کرے۔ ولھذا یقال و هب و لم یقبل و لا یقال باع و لم یقبل۔ کیر بعض حضرات نے کہا ہے کہ ذکورہ اضطراب واختلاف میں جہ کی حقیقت کے بارے میں ہے اس کی بابت کوئی اختلاف نہیں کہ موہوب لئے کہا ہی کہ بغیر ملک ثابت نہیں ہوتی ۔ چنا نچے صاحب بہا ہی نے صاحب بدا ہی کے قول و تصبح ب الا یجاب و القبول کے تی میں کہا ہے۔

اى تصح بالا يجاب وحده فى حق الواهب وبالايجاب ولاقبول فى حق الموهوب له لِآنَّ الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع فصار هو عند نابمنزله الاقرار والوصية ولكن لايملكه الموهوب له الابالقبول والقبض ـ

فا كده .....ايجاب و تبول كا تولا مونا ضرورى نهيس بلكه معاطاة اوروه افعال جوايجاب و قبول پردال مون كافى مين ـ چنانچه علامه ابن عابدين فرمات مين ـ "الته لفظ بالا يجاب و القبول لا يشتر طبل تكفى القرائن الدالة على التَّمْلِيُكِ "پس ا گرفقير كوكوئى چيز دى اوراس نے تبضه كرليا اور ان مين ہے كى فرمت ميں مدايا ميش موت و ان مين ہوئے ان مين ہے كہ حضور الله بيش فين مين ميريانيت فرمات ـ آپ كی فدمت ميں مدايا ميش موت بين موت اور آپ قليم كرادية ـ آپ كی فدمت ميں مدايا ميش مردى ہے نہ كسى اور آپ تقليم دى ہے۔ اس طرح آپ كے اصحاب ميں ايماني كرتے تھے كين كسى سے نافظى ايجاب و قبول منقول ہے نہ اس كا تكم مردى ہے نہ كسى خواس كا تعليم دى ہے۔

### احناف کی دلیل

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَجُوْزُ الْهِبَةُ إِلَّا مَقْبُوْضَةٌ وَالْمُرَادُ نَفْىَ الْمِلْكِ لِآنَّ الْجَوَازَ بِدُ وْنِهِ ثَابِتٌ وَ لِآنَهُ عَقْدٌ تَبَرَّعَ وَفِى اِثْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُتَبَرَّعُ شَيْنًا لَمْ يَتَبَزَع بِه وَهُوَ التَّسْلِيْمُ فَلَا يَصِعُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لَلُوْمَ وَحَقُ الْوَارِثِ الْمُتَبَرِعِ لِعَدْمِ اَهْلِيَّةِ اللَّزُومِ وَحَقُ الْوَارِثِ مَتَأْخِرٌ عَنِ لَا الْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَمْلِكُهَا الْمُوْتِ وَلَا الْزَامَ عَلَى الْمُتَبَرِعِ لِعَدْمِ اَهْلِيَّةِ اللَّزُومِ وَحَقُ الْوَارِثِ مَتَأْخِرٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَمْلِكُهَا الْمُوتِ وَلَا الْزَامَ عَلَى الْمُتَبَرِعِ لِعَدْمِ الْمُلْكُةِ اللَّهُ وَمُ وَحَقُ الْوَارِثِ مَتَأْخِرٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَمْلِكُهَا

ترجمہ ..... ہماری دلیل حضور علیہ اسلام کا ارشاد ہے کہ ہمہ جائز نہیں گرمقبوض ہوکر اور مراد ملک کی نفی ہے کیونکہ جواز تو اس کے بغیر ہی ثابت ہے اور اس کے کہ ہمہ ایک عقد تبرع ہے۔ اور قبضہ سے پہلے ملک ثابت کرنے میں احسان کنندہ پر ایس چیز لازم کرنا ہے۔ جس کا اس نے احسان نہیں کیا اور وہ سپر دکرنا ہے۔ کہ سیسے خد ہوگا۔ بخلاف وصیت کے۔ کیونکہ اس میں ثبوت ملک کا وقت موت کے بعد ہے اور وارث کا حق وصیت سے مؤخر ہے تو وارث مال وصیت کا مالک نہیں ہوا۔

تشرت قوله ولنا قوله سسالخ بمارى دليل بيارشاد م الات جُوزُا الهبته حتى تقبض "اس مراديم م كهبك ملكيت خابت نه وگ كونكه جواز به توبلا قبضة بحى خابت م مريه مديث غريب م حافظ عبدالرزاق ني يابرا بيم خنى كاقول روايت كيا م اسلمه مي بهترا ستدلال مديثِ عائشت م ي حرب كي تخري الم طحاوي ني شرح آخار مي حافظ يهي ني سنن اور امام مالك ني مؤطا مين حضرت عائشت كي م قالت: انا ابا بكر الصديق كان تحلها جاد عشرين و سقامن ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قَالَ: ولله يما بنية : منامن النساس احب التي غنى بعدى منك ولا اعذعلى فقرا بعدى منك والى كنيت تسحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جد ديته واحتزيته كان لك وانما هو اليوم مال وارث وانما هما الحوالية هما الحوالة والماهير هما احواله واختاك قاقتسمو ٥ على كتاب الله ".

حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ مطرت ابو بمرصدیق عظے نے مقام عابہ کے اپنے باغ میں سے ان کو مجبور کے درخت ہہہ کئے تھے جس میں سے بیس وی محجور نکلی تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا۔ بیٹی! کوئی نہیں جس کا مالداور ہنا مجھے اپنے بعد پیند ہو تجھے سے زیادہ اور کسی کامفلس رہنا مجھے اپنے بعد ناپند ہے تجھے سے زیادہ۔ میں نے مجھے بیس وس محجور کے درخت ہہہ کئے تھے۔ اگر تو الن درختوں سے محجور کا مثل اور ان پر قبضہ کر لیتی تو وہ تیرا مال ہوجاتا۔ اب دوسب وارثوں کا مال ہے۔ اور وہ وارث تیرے دو بھائی سال درختوں میں تو اس کو کتاب اللہ کے موافق بانٹ لینا ہے۔

اس میں خط کشیدہ الفاظ سے بخو بی واضح ہے کہ ہبد میں موہوب لہ کا قبضہ کرنا ضروری ہے۔ قبضے کے بغیراس کی ملک ثابت نہیں ہوتی۔
قو لہ و لِاَنَّهُ عقد تبرع ..... یہ قبضہ شرط ہونے کی دلیل ہے کہ ہباتوا یک احسان کا محاملہ ہے اب آگر قبضہ سے پہلے موہوب لہ کے لئے ملک ثابت کی جائے تو واہب پر لازم ہوگا کہ فورا موہوب شکی اس کے سپر دکر ہے۔ حالا تکہ اس کا التزام نہیں کیا۔ پس واہب پر ایک بات لازم کی ٹئی جس کا اس نے التزام نہیں کیا اور یہ موضوع تبرعات کے خلاف ہے ( بخلاف معاوضات کے ) کافی اور بعض شروح میں ایسا ہی نہ کور ہے۔ موال سے جب واہب نے چیز ہبہ کر دی تو اس نے تسلیم کا بھی التزام کرلیا جیسے کوئی نفل شروع کر دے تو اس پر اس کا اتمام لازم ہوتا ہے پس تسلیم اس کے التزام ہی ہوگی۔ اس کے التزام ہی سے لازم ہوئی۔

جواب سیست شی میں مالک کاحق ملک یہ بھی ہے۔ کیونکہ ملک یہ بھی مقصود ہے۔ یہاں تک کہ غاصب جیسے اصل شکی کے غصب سے ضامن ہوتا ہے۔ ایسے ہی قضد کے غصب سے کسی ایک کے ایسے ہی قضد کے غصب سے بھی ضامن ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکی لوا اگر کوئی مد برغلام غصب کرے تو وہ ضامن ہوتا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک کے الترام سے دوسرے کا الترام کرنالازم نہیں آتا۔ بخلاف نفل شروع کرنے کے کہ جوجھ اداکر چکااس کی صیانت و حفاظت واجب ہے دوالک بالاتمام۔

قولہ بخلاف الوصیته .....الن امام الگ نے بہکوعدم اشر اطاقیض میں وصیت پر بھی قیاس کیا ہے کہ وصیت میں قبضہ کے بغیر ملک ثابت ہوجاتی ہے۔صاحب ہداییاس کا جواب دے رہے ہیں۔ کہ ان دونوں میں فرق ہادر وہ یہ کہ وصیت میں ملک کا ثبوت موت موصی کے بعد ہوتا ہے تواس میں متبرع پر کوئی الزام نہیں۔ کیونکہ بوجہ موت اس میں بہلیافت ہی نہیں رہی۔

قولہ و حق الوادث .....المح سوال کا جواب ہے۔سوال میہ ہے کہ موت کی وجہ سے موصی میں کسی شنگ کے لزوم کی اہلیت نہیں رہی بیتو ٹھیک ہے۔لیکن موصی کی ملک میں وارث اس کا قائم ہے تو موصی لہ عقد تبرع ہے۔

جواب كاحاصل يه بوارث كاحق وصيت مروخر بي وه مال وصيت من موصى كاخليفه نه موا فلا معتبر بتسلمه لِانَّهُ لم يلكها و لا قام مقام المالك فيها \_

> موہوب لہ نے مجلس میں واہب کی اجازت کے بغیر قبضہ کیا تو استحانا جائز ہے اوراگر بعد الافتر اق قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے مگر واہب کی اجازت سے

فَإِنْ قَبَضَهَا الْمَهُ ثُوْ مَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ آمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ اِسْتِحْسَانًا وَاِنْ قَبَضَ بَعْدَالْإِفْتِرَاقِ لَمْ يَجُزْ

إِلَّا أَنْ يَاذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِيُّ. لِآنَ الْقَبْضِ بَاقِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إِذْنِهِ وَلَنَا آنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُولِ فِي تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْوَاهِبِ إِذْ مِلْكُه قَبْلَ الْقَبْضِ بَاقِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إِذْنِهِ وَلَنَا آنَّ الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْقُبُولِ فِي الْهَبَةِمِنْ حَيْثُ آنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ حُكْمِهِ وَهُو الْمِلْكُ وَالْمَقْصُودُ وَمِنْهُ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الْإِيْجَابُ الْهَبْصِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَبَضَ بَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ لِآنَا إِنَّمَا الْمُبْنِ السَّلِيطَ فِيْهِ الْحَاقَا لَهُ مِنْ الْقَبْولِ وَالْمَعْفِيهِ الْمَاعِلُولِ وَالْمَلْولُ وَالْمَعْفِلُ فِي الْمَجْلِسِ فَكَذَا مَا يَلْحَقُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا نَهَاهُ عَنِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ لِآنَا التَّالِي الْمَاكُولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَاكُولُ وَالْمَعْفِلُ فِي الْمَجْلِسِ لِآنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْوَالَةُ لِلْمُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالَةُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَقُلُ وَلَيْهِ الْمُعْلِي وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُ وَلَالَةُ وَلَالَالُهُ الْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَلِي الْمُعْلِي وَالْمُعُولِ وَالْمَالَةُ الْمَالُولُ وَالْمِلْولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَلِي الْمُعْلِي وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُولُ وَالْمُالُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ

ترجمہ پی اگر قضہ کیا موہوب لئے کہلس، ی میں واہب کی اجازت کے بغیرتو جائز ہے استحسانا اورا گرقضہ کیا علیحہ وہونے کے بعدتو جائز نہیں گرید کہ اجازت دے دی ہواس کو واہب نے قضہ کرنے کی۔ اور قیاس یہ ہے کہ جائز نہ ہو دونوں صورتوں میں اور یہی قول ہے امام شافع کا کیونکہ قبضہ کرنا واہب کی ملک میں تصرف ہے۔ اس لئے کہ قبضہ دے پہلے اس کی ملک باقی ہے تواس کی اجازت کے بغیرضے نہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ کہ ہم میں قضہ بمزلہ قبول کے ہے بایں حیثیت کہ ہم کا تھم لین ملک اس پر موقوف ہے اور اس سے مقصود بھی ملک ثابت کرنا ہے تواس کی طرف سے ایجاب کرنا قبضہ پر مسلط کرنا ہم نے ثابت کیا ہے وہ ایجاب کرنا قبضہ پر مسلط کرنا ہم نے ثابت کیا ہے وہ قبضہ پر مسلط کرنا ہم نے ثابت کیا ہے وہ قبضہ پر مسلط کرنا ہم نے ثابت کیا ہے وہ قبضہ کو قبول کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے کیا ہے اور قبول کرنا مجلس کے ساتھ مقید ہے توا سے ساتھ لاحق کرتے ہوئے کیا ہے اور قبول کرنا مجلس کے ساتھ مقید ہے توا سے ساتھ لاحق کردیا ہو۔ کیونکہ دلالت صرح کے مقابلہ میں کارگر نہیں ہوتی۔

تشری میں قولہ فان قبضہ الموهوب له المعرفوب له المعرفوب له المعرفی اللہ میں بال موہوب پر تھم واہب کے بغیر قبضہ کرلیا تو استحسانا جا کڑنے اور اگرمجلس ہبد سے جدا ہونے کے بعد قبضہ کیا تو جا کڑنہیں گراس وقت جب کہ واہب اس کوا جا زت دے دے مساحب ہدا یہ فرمات ہیں کہ مقتضائے قیاس بہی ہے کہ دونوں صورتوں میں جا کڑنہ ہو یعنی واہب کی اجازت کے بغیر جو قبضہ اس نے کیا ہے وہ مجلس عقد میں ہویا مجلس سے جدا ہونے کے بعد ہو بہر دوصورت جا کڑنہیں ہونا چاہیئے ۔ امام شافعی اس کے قائل ہیں اور دلیل ہیے کہ ٹئی موہوب پر قبضہ کرناملک واہب میں تصرف ہاں ہے کہ قبضہ سے پہلے واہب کی ملک بالا تفاق باتی ہے بدلیل آئکہ اگر وہ تنے واعماق وغیرہ کا کوئی تصرف کر ہے تو اس کا تصرف سے ہواور جب واہب کی ملک باق ہوتوں کی اجازت کے بغیر قبضہ کرنا ہے جاور جب واہب کی ملک باقی ہوتی ہوتھہ کرنا ہے کہ خیر ہوتھہ کہ اور ایک دلالت جو یہاں موجود ہاں نہیں بائی گئی اور ایک دلالت جو یہاں موجود ہاں نہیں ہوتا لیکن اس پر یہ کہنے گئوائش ہے کہ اجازت دوطرح کی ہوتی ہا کہا ہونی چاہئے؟

قول و ولنا ان الْقَبْضَ .....الخ ماری دلیل بیب که جیسے تی میں قبول موتا ہے ای کے ماند بهمیں قبضہ موتا ہے۔ بایں حیثیت که به کا حکم ایک کا ثبوت قبضہ پرموقوف ہے۔ حالانکہ بہدسے وامب کا مقصد یہی ہے کہ موہوب لدکی ملکیت ثابت کرے لیاں وامب کی طرف سے ایجاب گویا قبضہ پرمسلّط کرنا ہوا۔ تا کہ اس کا مقصود حاصل ہو۔ فکان اذنا دلالة۔

متنبید سساس موقع پر پچھلوگوں نے چنداعتر اضات کے ہیں۔اوّل یہ کہ صاحب غایۃ البیان نے کہا ہے کہ یہاں صاحب ہدایہ کو ' ولنا'' کے بجائے وجدالاستحسان کہنا چاہئے۔ کیونکہ موصوف نے سابق میں قیاس اور استحسان ہی ذکر کیا ہے اور متن میں مقابل کا قول نہ کورنہیں ہے۔ بقول علامینی جواب یہ ہے کہ جومقت نائے قیاس ہوہ چونکہ امام شافعی کا قول ہے اور جووجہ استحسان ہوہ ہماراقول ہے واس کھاظ ہو لناکہنا مناسب ہوا جہدا کہ مصوبے بذکر الشافعی و مرااعتراض دلیل نہ کور پر ہے کہ اگر بہد میں قبضہ ایسا ہی ہوتا جیسے بیج میں قبول ہوتا ہے۔ تومجلس سے جدا

ہونے کے بعد واہب کاموہوب لہ' کو قبضہ کر لینے کا تھم کر ناصیح نہ ہوتا۔ جیسے بیچ کی صورت میں مجلس سے جدا ہونے کے بعد باُنع کا مشتر کی کو قبول کر لینے کا تھلم سیجے نہیں ہوتا۔

جواب سیب کہ بائع کی جانب سے ایجاب کا ہونا شطر عقد ہے جو مادرا مجلس پر موقوف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے فروخت نہ کرنے کی فتم کھائی پھر فروخت کردیا اور مشتری نے قبول نہیں کیا تو بائع حانث نہیں ہوتا۔ رہاوا ہب کی طرف سے ایجاب سودہ عقدتا م ہے۔ کیونکہ وہ ایک تبرع ہے جو صرف متبرع سے تام ہوجاتا ہے۔ بدلیل آئکہ اگر کسی نے ہمینہ کرنے کی قتم کھائی پھر ہم کردیا ۔ اور موہوب لدنے قبول نہیں کیا تو وہ مادرائی کسی تام نہیں ہوتا گر قضہ کے ساتھ لیس جب ایجاب وقبول پایا جائے تو وہ مادرائی کسل پر موقوف ہو سکتا ہے تاکہ اس میں شرط یعنی قضہ پایا جائے۔ فیس خور ہیں جن کو قبضہ بعد المعجلس ، یہ وال وجواب عام شروح میں فہ کور ہیں جن کو صاحب نہا یہ اور صاحب معراج نے ختلفات کی طرف منسوب کیا ہے۔

پھراس جواب پرسعدی چلی نے ۲ردوطریق سے اعتراض کیا ہے اوّل یہ کہ اگر جواب مذکور سے مجلس کے بعدوا ہب کے حکم سے تبول کرنا چاہیئے ۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ دوم یہ کہ یہ کلام اس کے مناقض ہے جوصا حب ہدایہ پہلے کہ چکے۔انہ عقد و العقد ینعقد بالا یجاب و القبول ۔ صاحب نتائج کہتے ہیں کہ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی خض یہ کہے کہ میں نے تجھے یہ چیز ہم کردی اور موہوب لہ قبول کئے بغیراس پر قبضہ کر لے تو میسی کے حس کی تصریح تبیین الحقائق میں موجود ہے اور یہ ذخیرہ میں بھی مذکور ہے۔ پس عقد مہد بلا قبول سے جس کی تو وا مب کے حکم سے مجلس کے بعد قبول کرنے کی صورت میں تو بطریق اولی سے جوگا (فبطلان التالی ممنوع)۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے دسابق میں بدائع کے حوالہ سے گرر چکا کہ ہمکارکن ایجاب واہب ہے۔ رہاموہوب لمکی طرف سے قبول کا ہونا سویہ استحسان کر سے اور صاحب ہدایہ کے کلام ندکور کا مدار قیاس پر ہے۔ فلاتنا قض بینھما۔

قول به بسمنزله اقبول في الهبة .... النع علا مدكاكُ علا مه بدرالدين عينيُّ أورصاحب نهايه وغيره شراح ني كهاب كلفظ في ألهِبَهُ الْقَبْضَ مِ متعلق بن كه القبول' سے پس معنى يه بین -

ان الْقَبْضَ في الهبة بمنزلة القبول في البيع من حيث ان الحكم وهو الملك يتوقف عَلَيْهِ في الهبة كمايتوقف على القبول في البيع.

یعنی ہدمیں قضدایسے ہی ہے۔ جیسے بیج میں قبول بایں معنی کے ہدمیں اس کا حکم یعنی ملک قبضد پر موقوف ہے جیسے بیج میں اس کا حکم قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔ قبول کرنے پر موقوف ہوتا ہے۔

مبسوط میں اس معنی کی تصریح ہے قولہ و الْمَقْصُوْ فه منه ..... النج یعنی عقد بہدے واہب کا مقصد یہی ہے کہ موہوب لدے لئے ملک ثابت کرے اور جب اسکامقصد یہی ہے تو اسکی طرف ہے ایجاب کا ہونا قبضہ کرنے پرمسلّط کرنا ہوا۔ پس بیدلالتہ اجازت ہو گئی۔

اعتر اض .....اس پراعتر اض ہوتا ہے کہ عقد تی سے بالع کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مشتری کے لئے ملک ثابت ہواس کے باوجود تی میں جب ایجاب وقبول ہوجائے۔اور بیع سامنے موجود ہوتو بالع کے ایجاب کو قبضہ پر مسلّط کرتائیں تشہرایا جاتا۔ یہاں تک کدا گرمشتری دام دینے سے پہلے بائع کی اجازت کے بغیر مجھ پر قبضہ کر لے توبائع اس سے واپس لے کرروک سکتا ہے۔ تا آئکددام وصول کرے۔

جواب .... يه على كالمقصد جومعرض في بيان كياب - اوّل تويتليم بين - كيونكه بائع كامقصدتو عرف تحصيل ثمن ب-ربا

قولیہ بنحلاف ما اذاقبض ... النح بخلاف اس صورت کے جب موہوب لدنے مجلس سے جدا ہونے کے بعد قبضہ کیا کہ بیجا کرنہیں بلکہ اس کے لئے صریح اجازت کا ہونا نثر طہے۔

اس لئے کہ بہد میں جو قبضہ پرمسلط کرنا ثابت کیا گیا ہے وہ قبضہ کو قبول تیج کے ساتھ لاحق کرنے کے طور پر کیا گیا ہے اور قبول تیج کا جوازمجلس تک محدود ہے تو جو چیز قبول کے ساتھ لمحق کی گئی ہے یعنی بہد کا قبضہ وہ بھی مجلس تک محدود رہے گا۔ پس جیسے بیچ کی مجلس میں قبول کرنے سے ملک ثابت ہوجاتی ہے ایسے ہی بہد کے قبضہ کا اختیار سے ہوجاتی ہے ایسے ہی بہد کے قبضہ کا اختیار ہے مجلس بہتک رہے گا مجلس سے جدا ہونے کے بعدان کا اختیار نہ ہوگا۔

قول و بِخِلافِ مااذانها فسسالح اس كاعطف ' بِخِلافِ مااذا قبض بعد الافتواق ''پرہے نبذا حرف واؤكساتھ '' و بِخِلاف مااذا نهاه '' كہناچا بيئے۔ پھريدا يك وال مقدر كاجواب ہے۔ سوال بہ ہے كہ تقرير ندكور كے بهوجب موجوب لدكو قبضد كر نے سے منع كردے۔ تب بھی قبضد جائز بہونا چاہئے۔ كيونكه تسليط مذكور تو يہاں بھی موجود ہے۔ حالا نكه اس صورت بين، فبضد جائز بميں ۔

جواب کا حاصل سیرے کہ موہوب لہ کے قبضہ کوقبول کے ساتھ لاحق کرنابطریق دلالت ہے۔ یعنی واہب کے نعل سے بید لیل نکاتی ہے کہ اس نے قبضہ کی اجازت دی ہےاور جب اس نے صراحیۂ منع کر دیا تو دلالت بےاثر ہوگئ۔ کیونکہ صرتح کے مقابلہ میں دلالت کا گرنہیں ہوتی۔

### کن الفاظ سے ہبددرست ہوتا ہے

قَالَ وَيَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَاَعُطَيْتُ لِآنَ الْاَوَّلَ صَرِيْحٌ فِيْهِ وَالثَّانِي مُسْتَعُمَلٌ فِيْهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَكُلَ اَلْهُ وَوَهَبَكَ الله بِمَعْنَى وَاحِدً وَكَذَا السَّلَامُ اَكُلَ الله وَوَهَبَكَ الله بِمَعْنَى وَاحِدً وَكَذَا السَّلَامُ اَكُلُ الله وَوَهَبَكَ الله بِمَعْنَى وَاحِدً وَكَذَا السَّلَامُ الله وَوَهَبَكَ الله الله وَوَهَبَكَ الله بِمَعْنَى وَاحِدً وَكَذَا السَّعَامُ وَجَعَلْتُ هَذَا التَّوْبُ لَكَ وَاعْمَرْتُكَ هَذَا الشَّيَّ وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الله الله وَوَهَبَكَ هَذَا الشَّيِّ وَمَعَلَّتُ عَلَى هَا إِذَا أَضِيفُ الله مَا يُطْعَمُ عَيْنُهُ يُوادُ بِهِ تَمُلِيكُ الْعَيْنِ الله الله الله وَالله وَلُولُ وَالله وَله وَالله و

ترجمه ....اورمنعقد ہوجاتا ہے ببدیہ کہنے سے کہ میں نے ببدکردیا وے دیا عطاکیا کیونکہ پہلالفظ تو اس میں صرح ہے اوردوسرا مستعمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیا تو نے اپنی ہراولا دکواس کے شل دیا ہے ادرایسے ہی تیسر الفظ ہے۔ چنانچہ کہاجاتا ہے اعسط اللہ اورو ہبك

تشری میسفوله وینعقد الهبته سالخ جن الفاظ سے مبمنعقد موجاتا ہے۔ دوریہ ہیں۔ و هست، نحلت، اعطیت ان میں پہلالفظ یعن ومبت تو مبد کے معنی میں صریع ہے۔ اور دوسر الفظ یعن تحلت اس معنی میں مجاز استعمل ہے۔ چناچ ارشاد نبوی میں ہے۔ 'اکل او لادك نحلت'۔

نے فلال کو گھوڑے پراٹھایااوراس سے تملیک مراد ہوتی ہے تو نیت کے وقت اس پرمحمول کیا جائے گا۔

قوله اكل اولادك الخاس صدير فى كَنْمُ يَحْمُد مَة فِي حَمْر قَنْعَمَان بن بشير عِبِالفَاظُ مُحْلَفَ كَى بَهِ بَا "عن النعمان بن بشيرٌ انّ اباه اتى به رسول في فقَالَ: انى نحلت ابنى هذا غلاماً فقَالَ: اكل ولدك نحلت مثله ؟ قَالَ: لاقَالَ: فارجعه"

حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کدان کے والدانہیں لے کرحضور کھی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیاتم نے اپنے ہر بیٹے کوالیہ ابی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں تو آپ نے فرمایا۔ اسے واپس لے لو۔

قوله فلان الاطعام اذااصیف النے لفظ اطعمتك هذا الطعام انتقادِ بہد کی دجہ یہ کہ اطعام کی نبیت جب ایسی چیز کی طرف ہوجوخود کھائی جاتی ہے۔ جیسے اناج " گہوں خرما 'روٹی وغیرہ تو اس سے عین شک کی تملیک مراد ہوتی ہے۔ پس مطلب یہ واکہ عیں نے تھے اس چیز کامالک کردیا اور اس کو ہبہ کہتے ہیں اس کے خلاف آگر ایسی چیز کی طرف نبیت موجود ہوجو خوز نہیں کھائی جاتی۔

' جیسے زمین تواس صورت میں اطعام کے معنی عاریت کے ہوں گے۔اور مطلب بیہ ہوگا کہ میں نے مجھے بیز مین اس لئے دی کہ تواس کو کاشت کر کے غلّہ حاصل کرےاوروہ تیرے کام آئے۔

اس پرش خانزاری نے غایۃ البیان میں بیاعتراض کیا ہے کہ صاحب ہدایہ کی بیتقریر محلِ نظر ہے۔اس واسطے کہاس تقریر کے بموجب آیت کفارہ 'اطعام عشر قد مساکین ''میں اطعام سے مراد تملیک ہوگ۔نہ کہ اباحت جیسا کہ دوسروں کا قول ہے۔اس لئے کہ اطعام سے مراد اطعام طعام ہے۔اور اطعام خود کھانا ہے۔

جواب سیب کہ اصافت الی مایطعم عین مصاحب ہدایہ کی مرادیہ ہے کہ ایسی چیز ذکر کرے جوبعینہ کھائی جاتی ہے اوراس کواطعام کا مفعول ٹانی بنائے جیسا کہ فقہاء نے اس کا یہی ضابطہ بیان کیا ہے کہ جب مفعول ٹانی مذکور ہوتو تملیک کے لئے ہوگا۔ ورنہ اباحت کے لئے ہوگا۔ اورآیت میں ایسانہیں ہے۔اس لئے اس میں لفظ اطعام اپنی اصل وضع پر باقی رہایعنی اباحت پر۔

قوله واماالثالث النح تیسر کفظ یعنی اعمرتک هذاالشی کینے ہے بھی ہمنعقد ہوجائے گا۔اس لئے که صدیث 'ف من عمو عمولی فهی للمعموله میں جب بیعمری معمرلہ کے واسط قرار دیا تومشل لفظ دوم کے معنی ہوگئے کہ اس کی ملک کر دی اور یہی ہمہہ ہے۔اس طرح اگر اس نے بیکہا جعلت هذا الدار لك عمری تب بھی بدلیل فدکورہ بالا ہمبہ ہوگا۔

قوله فمن اعمر سال صديث كي تخ تج المام بخاريٌ كعلاده المَه خمسه في حفرت جابرٌ على بـ

''قَالَ رسول الله ﷺ : من اعمرر جلاعمري له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها و هي لمن اعمرو ﴿ كَاللَّهُ ا

آ مخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا۔ جوکوئی عمرہ کر سے کسی کے لئے اوراس کے وارثوں کے لئے تو اس نے اپناحق کھودیا۔اب وہ عمرلہ کا ہو گا۔اوراس کے وارثوں کا۔

قوله واماالوابع .....النح چوتھ لفظ یعن حمل سے انعقاد ہبد کی وجہ بیہ کے لفظ حمل کے حقیقی ولغوی معنی ارکاب یعنی سوار کرنا ہے۔ تواس معنی کر بیعاریت ہوگا۔ کیکن اس میں ہبد کا بھی احتیار ہے۔ چنا نچہ ہولئے ہیں حصل الامیسر ف لان علی فرس اور اس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ امیر نے فلال کو گھوڑ سے کامالک کردیا۔ پس جب ہبد کی نیت ہوتو اس برمحول کیا جائے گا۔ پھر یہاں بیاعتر اض ہوتا ہے کہ صاحب ہداریہ نے عاریت میں کہا تھا۔ ان قوله حملتك لتمليك العين اور یہاں کہ دہے ہیں۔ ان حقیقة الار كاب۔

جواب ..... بیہ کہ لفظ ممل کاحقیقہ بمعنی ارکاب ہونا وضع کے پیشِ نظر ہے اور تملیکِ عین کے لئے ہونا عرف واستعال کے لحاظ ہے ہے لیکن عرف کی وجہ سے حقیقت مجوز نہیں ہوگئ ۔ پس لفظِ ممل اسم مشترک کے معنیٰ میں ہوا۔

كسوتك هذا الثوب كالفاظ مه مه درست مه منحتك هذه الجارية كالفاظ مه ما الآون الله تعالى او كسوتك هذه الجارية كالفاظ مه ما الآون فكانا وَلَوْ قَالَ كَسَى الْآونِ وَلَوْ قَالَ مَن حُتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَة كَانَتْ عَارِيَةً لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَوْ قَالَ دَارِى لَكَ هَمةً سُكُنى اَوْ سُكُنى اَوْ سُكُنى هِبَةً فَهِى عَارِيَةً لِانَّ الْعَارِيَة مُحكمة فِي تَمْلِيكِ الْمَنْفَعةِ وَالْهِبَة تَحْتَمِلُهَا وَتَحْتَمِلُ تَمْلِيكَ الْعَيْنِ فَيَحْمَلُ الْمُخْتَمِلُ عَلَى الْمُخْتَمِلُ عَلَى الْمُخْتَمِلُ عَلَى الْمُخْتَمِلُ عَلَى الْمُخْتَمِ وَكَذَا إِذَا قَالَ عُمْرَى سُكُنى اَوْ نُحْلَى سُكُنى اَوْ سُكنى وَ سُكنى مَدَقَةً اَوْ صَدَقَةً عَارِيَةً اوْ عَارِية هِبَةً لِمَا قَالَ عُمْرَى سُكنى اَوْ نُحْلَى سُكنى اَوْ سُكنى صَدَقَةً اَوْ صَدَقَةً عَارِيَةً عَلَى الْمَقْصُودِ لِمَا قَدْ اللهُ الْعَلَى الْمَقْصِدُ وَلَوْ قَالَ هِبَةً تَسْكُنَهَا فَهِى هِبَةً لِانَّ قَوْلَهُ تَسْكُنُهَا مَشُورَةً وَلَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لَهُ وَهُو تَنِيْيَةٌ عَلَى الْمَقْصُودِ بِخَلَافِ قَوْلِهِ هِبَةً سُكنى لِانَّة تَفْسِيرٌ لَهُ.

تشری .....قوله ولو قَالَ منحتك .....النح اگر كى نے بيكهامنحتك هذه الجارية توبيعاريت ہوگا۔بدليل حديث سابق المنتح مردودة ممكن بهكوئي بير كه كمنخه بمعنى بهبر بھى آتا ہے۔

جواب میہ ہے کداوّل تومنحہ در حقیقت عاریت ہےاور مجاز اجمعنی مبدہے پس مجاز نہیں لیاجائے گا۔

دوم بیکه موادا گرلفظ منحه دونوں کامحمل ہوتب بھی ہبد کا مرتبه اعلیٰ ہے۔ پس عاریت کا درجھ کمتر ہے وہ یقینی ہوا اور ہبہ میں شک ہوا۔ لہذا ہبہ پر

منبيد .... صاحب نتائج نے يہاں دووجه سے كلام كيا ہے۔

اقل سیری مسئلہ نحد کو مسئلہ مل سے جدا کر کے ذکر کرنا اور عدم ارادہ جبد کی قید نداگانا یہی بتارہا ہے کہ مسئلہ منحد کو مسئلہ ملک سے جدا کر کے ذکر کرنا اور عدم ارادہ جبد کی قید نداگانا یہی بتارہا ہے کہ مسئلہ علی ھلذا الداہت کہنا ہوگا۔ اگر چہوہ منحہ سے جبد کا ارادہ نہ ہواوراس کی قبل میں کہا تھا کہ ''افظ منحہ اور حمل دونوں تملیک بین کے لئے ہیں اور جبد کا ارادہ نہ ہونے کے وقت مجاز اُسملیک منافع پر محمول ہوتا ہے۔''پس دونوں جگہ کے دونوں کلاموں میں ایک طرح کا تنافر ہے۔

دوم ..... ید کتاب العاریة میں مذکورشده حدیث المستحده مردورة "کساتحداس مسئل تعلیل محل نظر ہے اس لئے کہ محط میں اصل یعنی مبسوط سے منقول ہے کہ" اگر کسی نے یہ کہام نصحت هذا الدراه م وهذا الطعام تو یہ بہہ وگا۔ اورا گری کہام نصحت هذا الارض اوهذه السجداریة تو یہ عاریت ہوگا۔ اس کے بعد کہا ہے کہ پس اصل کل ین کل کہ جب لفظ منحہ کی اضافت الی چیز کی طرف ہوجس سے انقاع مع بقاء عین السجداریة تو یہ عاریت ہوگئ (انتها) عام معتبرات میں بھی یونمی مذکور ہے ۔ حالا تک حدیث ندکوران دونوں فسلول میں کوئی فرق نہیں کرتی ۔ فت عدلیل الفصل الثانی به ینتقض با لفصل الاول. قوله هبته سکنی اور سکنی هبته میں لفظ بہ حال یا تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔

اب کلام مذکور میں دواحمال ہیں ایک رہے کہ تملیک منفعت مراد ہو۔ کیونکہ لفظ عنی تملیک منفعت کیلئے قطعی ہے۔ تملیکِ عین کا احمال نہیں ہے اور لفظ ہبہ جواس کے ساتھ ملایا ہے اس میں تملیکِ عین اور تملیکِ منفعت دونوں کا احمال ہے۔ پس اگر لفظ سکنی کا لحاظ کیا جائے تو بی محمل عاریت ہے اورا گر لفظ ہبہ کالحاظ کیا جائے قوعاریت اور ہبہ دونوں کا احمال ہے۔ پس محمل کو چھوڑ کر قطعی معنی رجمول کیا جائے گا۔

قوله لیس بتفسیر سسالن یعنیاس کا تسکنها کہنااس به کی تفیرنیس بے بلکہ بطور مشورہ ہے وجہ یہ ہے کہ تسکنبافعل ہے جواسم (ببه) کی تفیرنہیں ہے بلکہ بطور مشورہ ہے وجہ یہ ہے کہ تسکنبافعل ہے جواسم (ببه) کی تفیر نہیں ہوسکتا ہے۔اگرکوئی یہ کئے کہ آیت 'فسل ادلے معلیٰ تجارۃ تفیرنہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ بین ہے۔ اور تفیر و بین میں فرق ہے۔

### ہبہمشاع کی بحث

قَالَ وَلَا تَبِجُوزُ ٱلْهِبَةُ فِيْمَا يُقْسَمُ إِلَّا مَحُوزَة مَقْسُوْمَةً وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيْمَا لَا يُقْسَمُ جَائِزٌ

ترجمه اورجائز نہیں ہوتال تقیم چزوں میں مگریے تقوق سے فارغ اور تقیم شدہ ہواور غیر مقسوم کا ہہ جائز ہے اس میں جوتقیم نہ ہوسکے۔ تشریح مسقول ولایعجوز الهبته سوالح اس قول میں ہمشاع کا بیان ہے جوکوا یک اہم بحث ہے کہ یہ جائز ہے یانہیں؟ تشریح بحث سے پہلے چند چزیں ذہن شین ردی چاہئیں۔

اوّل .... بیک مایقسم و مالایقسم ہے مراد کیا ہے۔؟ سوجاننا چاہیے کہ ہروہ چیز جس کے لئے بیعیض ( ٹکڑے ٹکڑے کرنا)مفنر ہواوراس کی

مالیت میں نقصان ڈالتا، برائی چیز میالایے قسم ہے جیسے دراہم ودنا نیز اور جواس کے علاوہ ہو۔وہ میابے قسم ہے بعض نے ان میں یون فرق کیا ہے کہ جو چیز یں تقسیم کے بعد بالکل قابلِ انتفاع ندر ہیں۔ جیسے عبد واحد اور داب واحد 'یا جوانتفاع قبل ازتقسیم ہوسکتا تھا وہ فوت ہوجائے۔ جیسے بیت صغیر، جمام صغیر اور بن چکی وغیرہ تو ایسی چیز میں مالایقسم ہیں اور ان کے علاوہ ما یقسم ہیں۔ فرق کی تیسر کی وجہ یہ ہے کہ ہرائی چیز جودو میں مشترک ہواور ان میں سے ایک ہوارہ چاہے دوسر انہ چاہے اور تقاضی بڑارہ نہ چاہنے والے کو قسمت پر مجبور نہ کر سکے ہرائی میالا بیقسم ہے اور اس

دوم ..... یہ کہ قابلِ قسمت اشیاء میں ہبہ مشاع (غیر مقوم) کے جائز نہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ملک ثابت نہیں ہوتی یہ مطلب نہیں کہ ہبہ باطل ہوجا تا ہے۔ پس قابلِ قسمت چیز دل میں مشاع کا عقد ہبہ تو جائز ہوگا۔ مگر ملکیت اس وقت ثابت ہوگی جب بٹوارہ کر کے الگ کر دی جائے اور وہ محوز ہو۔ لینی اس کے ساتھ واہب کا کوئی تعلق نہ رہے۔

سوم ..... بیرکہ ثیوع کا اعتبار قبضہ کے وقت ہے نہ کہ بوقتِ عقد یہاں تک کہا گرمشاع کا ہبہ کیا پھر ہوارہ سے جدا کر کے ہر دکیا یا نصف دار ہبہ کر کے ہیر دگی سے پہلے نصف باقی بھی ہبہ کر کے سپر دکر دیا۔ تو ہبہ جائز ہوگا۔

چہارم .... یک بہدیں چونکہ قبضہ منصوص ہاس لئے قبضہ کا بطریق کمال ہونا شرط ہوگا۔ جیسے نماز میں استقبال قبلہ چونکہ نصا مشروط ہاس لئے کا مل استقبال ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صرف حطیم کا استقبال کا فی نہ ہوگا۔ جب یہ باتیں ذہن نشین ہوگئیں تو اب پہلے متن کو دیکھے۔ ''لایہ جو زالمھبة فیما یقسم الامحوزة "اس میں محوزة سے مرادیہ ہے کہ ملک واہب اوراس کے حقوق سے فارغ ہو۔ اس قید کے ذریعہ درخت پر بگے ہوئے چل درخت کے بغیر۔ پشتی غنم پر رہتے ہوئے اون اور زمین پر کھڑی ہوئی کھیتی زمین کے بغیر ہبکر نے سے احراز ہوگیا۔ کیونکہ ان صورتوں میں موہوب چیز محوز یعنی بطریق کمال مقبوض نہیں ہاس لئے کہ وہ تو واہب کی ملک سے مصل ہے اور مقومہ قید کے ذریعہ مشاع سے احراز از ہوگا۔ پس عبارت کا احز از ہے کہا گر درخت پر رہتے ہوئے تولوں پر قبضہ کیا اور وہ موہوب لہ اوراس کے غیر کے درمیان مشتر ک درہے تو بہ جائز نہ ہوگا۔ پس عبارت کا مطلب یہ ہو کہ جن چیز وں میں تقسیم ہونے کی صلاحیت ہے اور واہب ایسی چیز ہیہ کرنا چا ہے تو اگر وہ محوز ہوئیتی ملک واہب اوراس کے حقوق سے فارغ ہوا اور مقوم ہوتو اس کا ہم درست ہے اور واہب ایسی چیز میں قسمت پر برینہ ہوں۔ یعنی تقسیم کے بعد قابل انتفاع نہ وہوں آور ایسی چیز وں میں ہدی مشاع یعنی ہوئے غیر مقدوم جائز ہے۔

# أمام شافعي كانقطه نظر

وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوْزُفِى الْوَجْهَيْنِ لِآنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيْكِ فَيَصِحُّ فِى الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِاَنْوَاعِهِ وَ هَلَا السُّيُوعَ الْمُشَاعَ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِاَنْوَاعِهِ وَ هَلَا السُّيُوعَ هَلَا اللَّهُ وَكُونُهُ تَبَرُّعَالَا يُبْطِلُه السُّيُوعَ كَالْوَالْ السُّيُوعَ كَالْوَصِيَةِ. كَالْقَرْض وَالْوَصِيَةِ.

تر جمہ .....امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ کیونکہ ہبہ عقدِ تملیک ہے۔ تو وہ مشترک وغیرہ مشترک دونوں میں صحیح ہوگا جیسے نظایٰ جمنے اقسام کے ساتھ ادر یہاں لئے کہ مشترک بھی تھم ہبہ لیعنی ملک کوقبول کرتا ہے تو وہ بھی ہبہ کا گل ہوگا ادر ہبہ کے احسان ہونے کوشر کت نہیں مثاتی جیسے قرض اور وصیت۔

تشری کے ....قول اللہ افعی .....النجام شافی اور مالک واحد قرماتے ہیں کشی موہوب قابلِ تقسیم ہویانا قابلِ تقسیم ہمرووصورت ہدے مشاع جائز ہے۔ چنانچدوضہ میں ہے 'یجوز ہبہ المشاع المنقسم وغیرہ سواء ''جوہرمالکیہ میں ہے' ولایہ متنع بالشیوع وان کان

قبل القسمته " فَأَوْ ى حَالِم بِيل ہے۔" و تـصـح هبتـه الـمشاع وان تعذرت قسمته ويَصِحُّ من الشويك وغيره سواء كان مها ينقل ويحول اولم يكن وسواء كان مما لا يا تي قسمته كا لشقص في العبد والدابته والجوهرة"

#### احناف کی دلیل

وَلَنَا آنَّ الْقَبْضَ مَنْصُوْصٌ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ فَيُشْتَرَطُ كَمَالَهُ وَالْمُشَاعُ لَا يَقْبَلُهُ إلا بِضَمِّ غَيْرِهِ إِلْزَامَهُ شَيْتًا لَمْ يَلْتَزِمَهُ وَهُو الْقِسْمَةُ وَلِهِذَا امْتَنَعَ جَوَازُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْلَا يَلْزَمَهُ مَوْهُوْبٍ وَ لِآنَ فِي تَجُويْزِهِ إِلْزَامَهُ شَيْتًا لَمْ يَلُتَزِمَهُ وَهُو الْقِسْمَةُ وَلِهِذَا امْتَنَعَ جَوَازُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَيْلَا يَلْزَمَهُ وَلِيَّا الْقَبْضِ كَيْلَا يَلْزَمَهُ وَلِيَّ الْقَبْضِ الْقَبْصَ وَالْمَوْفُ وَالْمَنْفَعَةُ وَالْهِبَةُ لَاقَتِ الْعَيْنَ وَالْوَصِيَّةُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْصَ وَالْمَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْقَبْصَ الْقَبْصَ عَلَيْهِ وَلَا الْقَبْصَ وَالسَّلَمُ فَالْقَبْصُ فِيْهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَ لِآتَهَا عُقُودُ وَكَاللَهُ اللَّهُ الْوَالِقُولُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ ادائیدوں کیل ہے کہ قبضہ منصوص علیہ ہے جہد میں تو کامل قبضہ شرط ہوگا ادر مشاع چیز کمالی قبضہ کوقبول نہیں کرتی گرغیر کواس کے ساتھ ملانے سے حالانکہ وہ غیر موہوب نہیں ہے اور اس لئے کہ اس کی تجویز میں واجب کے ذمہ ایس چیز لازم ہے جس کا اس نے التزام نہیں کیا اور وہ بوارہ ہواں گئے قبضہ ہوا تا کہ اس کے ذمہ سپر دکر نالازم نہ آئے بخلاف اس کے جو قابل قسمت نہیں ۔ کیونکہ اس میں ناقص قبضہ ہی ممکن ہوا ہی چیز میں لازم آتی ہے ناقص قبضہ ہی ممکن ہوا ہی چیز میں لازم آتی ہے جس کے ساتھ اس نے تبرع نہیں کیا۔ اور وہ منفعت ہے اور ہبرمال مین کے ساتھ ملاقی ہوا ہے اور وصیت کی شرط قبضہ کا ہونا نہیں ہے۔ اس طرح بجس کے ساتھ اس نے تبرع نہیں کیا۔ اور وہ منفعت ہے اور ہبرمال مین کے ساتھ ملاقی ہوا ہے اور وصیت کی شرط قبضہ کا ہونا نہیں ہوئے مناسب ہیں صحیح ، بی فاسد ، بی صرف اور سلم کس میں بھی قبضہ منصوص علیہ نہیں ہے اور اس لئے کہ بیضا نی عقود ہیں تو بٹوارہ دونوں جہوں پر عمل کرتے ہوئے علاوہ اور قرض ایک وجہ سے تبرع ہو اگرا ہے شریک و بہ کیا تب بھی جا تر نہیں۔ کیونکہ تھم کا مدار تونفسِ شیوع پر ہے۔ اور اگرا ہے شریک و بہ کیا تب بھی جا تر نہیں۔ کیونکہ کا مدار تونفسِ شیوع پر ہے۔ اور اگرا ہے شریک و بہ کیا تب بھی جا تر نہیں۔ کیونکہ تھم کا مدار تونفسِ شیوع پر ہے۔ اور اگرا ہے شریک و بہ کیا تب بھی جا تر نہیں۔ کیونکہ تھم کا مدار تونفسِ شیوع پر ہے۔

تشر ي .....قوله ولنا ان الْقَبْضَ ....الح مارى دليل بيب كماثر مْدُورْ الاتَـ جُوْزُ الهبته حتى تقبض "(اور صديث عا كشر جوكز شته صفحات بر

گزر چی اس) میں قبضہ منصوص علیہ ہے تو کامل قبضہ شرط ہو گااور مشاع وغیر مقسوم چیز میں کمال قبضہ کی صلاحت نہیں۔ مگر بایں طور کہاں کے ساتھ دوسری چیز ملائی جائے۔

( لِآنَّ الشابت من وجه دون وجه لا يكون ثابنا مطلقا و بدون الاطلاق لا ينبت الكمال ) عالانكه وه دوسرى چيزمو بوبنيس - پس قسمت پذيراشياء ميس مشاع كامبه جائزنه بوگا۔

قوله و لاَنَّ فی تجویزه .....المنع دوسری دجدید ہے کہ عقد ہبتیرع اوراحسان محض ہوتا ہے۔اب اگر غیر مقوم کے ہبدکو جائزر کھ کریہ ہیں کہ موہوب لہ کی ملکیت جو یز کرنے سے واہب کے ذمہ ایک ملکیت جو یز کرنے سے واہب کے ذمہ ایک مزید چیز یعنی تقیم کابار مؤنث لازم آیا جس کاس نے التزام نہیں کیا تھا اس کا مقصد تو صرف احسان کرنا تھا۔

سوال ..... بیتو ٹھیک ہے کہ واہب کے ذم تقسیم کا بار مؤنث لازم آتا ہے جو ضرر زائد ہے لیکن بیتو خوداس کی مرضی سے لازم آیا ہے اس لئے کہ بین مشاع پراس کا اقدام یہی بتار ہاہے کہ اس نے ضرر قسمت کا التزام کیا ہے۔

جواب .....واہب نیر قسمت سے راضی ہے اور نیاس خرچہ سے راضی ہے جو ہوارہ پر ہوگا۔ کیونکہ ممکن ہے وہ ملک مشاع سے راضی ہو۔

قوله ولهذا امتنع .....النه یعنی ای وجه سے کہموہوب لہ کی تجویز کرنے سے الزام مالایلتزم لازم آتا ہے۔ قبضہ سے پہلے ہمہ کا جواز روک دیا گیا۔ تا کہ واہب کے زمداس کی رضا مندی کے بغیر سپر وکرنالازم نہ ہوجائے بخلاف غیر قسمت پذیراشیاء کے کدان میں بٹوارہ شرطنہیں ہے۔ کیونکہ ان میں توناقص ہی ممکن ہے قاسی پراکتفا کیا جائے گا۔ نیزاس لئے بھی کہ واہب کے ذمہ بٹوارہ کا خرچہ لازم نہ ہوگا۔

قوله والمها یاة تلزمه .....الخ به ایک اعتراض کاجواب ہے جوتول سابق' و لِاَتَّـهٔ لایلزمه مؤنته القسمته ''پروارد بوتا ہے۔اعتراض کی تقریر بیہ ہے کہنا قابلِ تقسیم اشیاء کام بہ جائز نہیں ہونا چاہیئے۔اس لئے کہان میں اگر چہوا ہب کے زمہ بوارہ کاخر چہلازم نہیں آتا۔ مگر نفع اٹھانے کی مہایات تولازم آتی ہے یعنی اب وہ باری باری نفع اٹھائیں گے۔ پس الزام مالا یلتزم تو پھر بھی لازم رہا۔

جواب کا حاصل ..... یہ ہے کہ باری اس چیز میں لازم آئی ہے جس کا اس نے تبرع نہیں کیا اور وہ منفعت ہے حالا نکہ ہبہ مال عین سے ملا تی ہے۔ پس جس میں کچھلازم آیا ہے وہ ہبنہیں ہے اور جو ہبہ ہے اس میں کچھلاز منہیں آیا۔

قوله والوصیته لیس من شوطها .... النع امام ثافعیؒ کے تول' کالقرض والوصیته' کا جواب ہے کہ زیر بحث مسئلہ کووصیت وقرض اور انواعِ بیوع پر قیاس کرنا سیح نہیں اس لئے کہ شیوع کا مانع ہونا و ہیں ہے جہاں قبضہ شرط ہوا وروصیت کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے۔ یہی بیچ فاسد وضیح اور صَر ف وسلم کا حال ہے کہ،

اوّل .... توان میں ہے سی میں بھی قبضہ شرطنہیں ہے۔

ووم ..... یہ کہ بیوع ندکورہ محض احسان نہیں بلکہ ضانی عقو دہیں۔ پس جب ان میں متعاقدین میں سے ہرایک کوعض اور نفع حاصل ہوا ہے تو اس پر بٹوارہ کاصر فداٹھانالازم ہونا چاہئے۔ رہا قرض سووہ من وجہ تیرع ہے اور وجہ عقد ضان تبرع تو بایں معنی ہے۔ کہ قرض دینالازم اور ضروری نہیں۔ نیزیہ بچداور خلام سے صحیح نہیں ہوتا۔ اور عقد ضان بایں معنی ہے کہ مقرض نے جو بچھ دیا ہے اس کے شل ضان لے گا۔ لہذا قرضہ میں بٹوارہ کوشر طنہیں کیا گیا بلکہ ناقص قبضہ شرط کیا گیا تاکہ دونوں جہتوں پڑمل ہوجائے۔

علاوہ ازیں قرض میں قصد منصوص علیہ بھی نہیں ہے یہاں تک کہاس کے کمال کالحاظ کیا جائے۔

قوله ولووهب من شريكه .....الخ اگركوكي قسمت بذير چيز دو څخصول مين مشترك بو اوران مين سے ايك شريك اپناغير مقسوم حصابي

فائده .... ببه مشاع كامسّله مع اوله عقليه تو آپ كے سامنے آچكا۔ امام ثافع كے فقى ادله يہ بيں۔

ا۔ رویت قیس بن ابی حارم،اس کی تخ تج ابن ابی شیبہ نے کی ہے،

" قَالَ: اتمى رَحل رسول الله صلى اللهعليه وسلم بكبسه شعر من الغنيمته فقَالَ: يا رسول الله! هبهالي فانا اهل بيت نعالج الشعر فقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نصيبي منهالك"

ا یک شخص حضور صلی التدعلیہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت میں کا اونی کتا ہوا گولہ لے کرحاضر ہوااور بولا: یارسول اللہ! یہ مجھے ہبدکر دیجئے۔ کیونکہ میں البیے گھرانہ کا ہوں جواونی کام میں مشاق ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔اس میں جومیراحقہ ہےوہ تیرے لئے ہے۔

ابن جزم نے روایت ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ جب حنفید مرسل روایت سے اور شریک وابراہیم بن مہاجر کی روایت سے احتجاج کرتے ہیں تو پھراس خبر سے صرف نظر کا کیا مطلب؟

جواب بیہ کے کداق ل تو ابن حزم وغیرہ نہ تو مرسل سے احتجاج کو جائز رکھتے ہیں اور نہ شریک وابرہیم کو قابلِ احتجاج سیجھتے ہیں تو پھراثر نہ کور میں ان کے لئے کیا ججت رہ گئی؟ دوسرے بیرکہ امام ابوداؤدابن حبان نے اسند صیح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

قَالَ: كان رسول الله اذا اصاب غنيمة امر بلا لا فنادى فى الناس فيجئيون فيخسمه ويقسمه فيحماء رجل بعد ذالك بز مام من شعر قال : يا رسول الله!هذا فيما كنا اصبنا من الغنيمة،فقا :اسمعت بلالاً ينادى ثلاثاً ؟قَالَ: نعم،قالَ: فما منعك ان تجئى به؟فا عتذر اليه،فقالَ : كن انت تجئى به يوم القيامة فلن اقبله عنك .

حضرت عبداللہ بن عُرُفر ماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ عابیہ و کم کے پاس جب غنیمت پہنچ کرجمع ہوتی تو آپ محضرت بلال کو پکاردینے کا تکم فرماتے اور و دیکاردیتے ۔ پس وہ اپنی محتسیں آپ کے پاس لے آتے اور آپ اس میں سے پانچواں حصد نکال کر باقی مجاہدوں میں تقسیم کردیتے تھے۔ ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی ایک مہار لا یا اور بولا: یارسول اللہ! بیمال غنیمت میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو نے بال کو تین بار پکارتے ساتھا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے اس چیز کے لانے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے عذر کیا۔ آپ نے فرمایا۔ تو ای طرح رہ۔ اسے قیامت کے دن لائے گا۔ اور میں تجھ سے قبول نہ کروں گا۔

نیز مراسلِ ابوداؤد میں اہل بھر و کے نام پر بدین معاویہ کا مکتوب مروی ہے۔

امّا بعد فان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زما ما من شعر من مغنم فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم سأ لتني زما مًا من نار لم يكن لك ان تسا لني ولم يكن لي ان اعطيه.

ا کی شخص نے حضور صلی اللہ عایہ وسلم سے مال غنیمت کی ایک اونی مہار کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ تو نے مجھے آگ کی مہار کا

سوال کیا ہے نہ تیرے لئے اس کا سوال جائز ہے نہ میرے لئے اس کا دینا جائز ہے۔

بہرکف حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بہی تھی کہ مالی غیمت میں ہے کوئی چیز قبل از تقسیم کی کوند ہے تھے جیسا کہ امام احمد نے حضرت عبادہ بن الصامت کی حدیث میں اس کو مصرت روایت کیا ہے۔ 'اتر کہ حتی یقسم او نقسم ٹم ان شئت اعطیناك عقالًا شئت اعطیناك مرارًا''
اورابرا جیم بن مہا جرگی روایت ان سب کے خلاف ہے توبید یقینا اس کا وہم ہے اور شیح وہ ہے جو امام ابودا کو دابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سند متصل ثقد روایوں سے روایت کیا ہے۔ اور اگر روایت مہا جرکی صحت ہی تسلیم کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مذکور نہی عن الغلول میں ممالغہ کے طور یہ ہے۔

#### اى لا املك الا نصيبي فكيف اطيب لك هذا الهباةُمن الغنيمته

اس کی تائید قصہ مذکورہ سے متعلق امام ابوداؤر کی روایتِ عمر دبن شعیب عن جدہ سے بخو بی ہوتی ہے۔

" فقام رجل في يده كبة من الشعر فقَالَ: اخذت هذه لاصلح بهابر ذغته لي، فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهولك. فقَالَ: اما اذا بلغت ما ارى فلا ارب لي فيها و نبذها."

۲۔ روایت اساء بنت الی بکر اس کوامام بخاریؓ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے

'قَالَت اسماء للقاسم بن محمد و ابن ابي عتيق: ورثت عن احتى عائشةٌ ما لا بالغا بة و قدا عطاني به معاويةٌ مأ ته الفِ فهو لكما

حضرت اسائے نے قاسم بن محمد اور ابن ابی علی سے کہا کہ مجھے اپنی بہن حضرت عائشے سے عابہ میں جوتر کہ ملا اور حضرت معاویۃ مجھے اس کے ایک لا کھ درہم دیتے تھے وہ تم دونوں کے لئے ہے۔

ابن جزم نے اس کوذکر کے کہاہے کہ بیمبر مشاع ہے۔

جواب یہ کہاس میں ان کے لئے کوئی جمت نہیں اس لئے کہ غابہ کا مال اگر نا قابل قسمت تھا تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں اس کوہم جائز کہتے ہیں۔اورا گرقسمت تھا تو ہمارے یہاں شیوع کا عتباراس وقت ہے جب وہ قبضہ کے وقت ہونہ کہ وہ بوفت عقد ہو۔

الله عدیث مهل بن سعدٌ۔ اس کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔

"ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى بشراب نشرب وعن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقَالَ للغلام: ان اذنت لى اعطيت هؤلاء فقالَ: ماكنت لاوثربنصيبي منك يا رسول الله! احد افتله في يده."

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشروب پیش کیا گیا۔ تو آپ نے نوش فرمایا جب کہ آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات مصے۔ پس آپ نے لڑکے سے فرمایا۔ اگر تو مجھے اجازت و بے تو انہیں دے دوں؟ اس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ (ﷺ)! میں آپ کی عطاء کے بارے میں کسی کواپنی ذات پرتر جی نہیں دوں گا۔ پس وہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔

امام بخاریؓ نے اس حدیث سے مبدُ مشاع کی صحت پراستدال کیا ہے۔جس کی تشریح ابن بطال نے یوں کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے بیسوال کیا کہ وہ اپنا حصہ بڑوں کو ہبہ کردے حالاً نکہ اس کا حصتہ مشاع اور غیر متمیز تھا۔

جواب میہ ہے کہ یہاں بچدکے حصہ مشروب کے ہید کا سوال نہیں تھااس لئے کہ اس کا حصہ تو اس وقت ہوگا۔ جب وہ اس کے یاس پہنچ جائے۔

کتاب المہانی اللہ انتصاب بلکہ سوال اس بات کا تھا کہ بچیا پنانمبراشیاخ کے لئے چھوڑ دےاوراولیت جواس کا حق ہے وہ ساقط ہوجا گئے ہے بچیاس حالا نکہ سوال قبل انتصاب بلکہ سوال اس بات کا تھا کہ بچیا پنانمبراشیاخ کے لئے چھوڑ دےاوراولیت جواس کا حق ہے وہ ساقط ہوجا گئے ہے بچیاس کے لئے تیاز نبیل اسقاط ہے نہ کہ تملیک ۔ کوچھوڑ نااز قبیل اسقاط ہے نہ کہ تملیک ۔

۴۔ حدیث نمرو بن سلمضمر ن اس کی تخریخ امام احمد ونسانی نے کی ہے اور کتاب الصید میں گزر چکی۔

قَالَ خرجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتينا الروحاء فرأينا حماروحش معقوراً قاردنا اخذه فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فانه يوشك ان يجئ صاحبه فجاء رحل من بهزوهو الذي عقره فقالَ: يا رسول الله! شانكم والحمار، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقسمه بين الناس. جواب يه حك يورخرد ينابطر بن المحتقان كي بطر بن بهدوشتان بين الهبة والا باحة فان الهبة تمليك والا باحة اذن و تمكين ــ

#### حصه غيرمقسوم كابهبه فاسدي

تسو ضييح السلغة شقصاً كسى چيز كائلزا\_مشاس مشترك، غيرمقسم\_ وقيق آثا\_ حطة يكبون، دُهن تيل بمسم تِل طحن (ف)طخا پايينا يمن كلى، لبن دوده ، ضرع تقن ،صوف أون ،ظهريشت ،زرع بحيق نخل نخيل تحجور كا درخت \_

ترجمہ اگر کی نے ایک عمرا غیرمقوم ہدکیا تو ہدفاسد ہے ای وجہ ہے جوہم نے ذکر کی۔ پھراگراس کو قسیم کر کے سپر دکر د ہو جائز ہوگا۔
کیونکہ ہدکا پورا ہونا قبضہ ہے ہوتا ہے اور قبضہ کے وقت کوئی شرکت نہیں ہے۔ اگر ہدکیا آٹا جو گیہوں میں ہے یا تیل جوتلوں میں ہے تو ہدفاسد
ہے۔ پیراگر میں کرحوالے کرے تب بھی جائز ہوگا۔ ای طرخ کھی ہدودھ میں کیونکہ جو چیز ہدکی وہ معدوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غاصب اس کو
نکال لے۔ تو وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے اور معدوم شکی ملکت کامحل نہیں ہوتی۔ تو عقد باطل واقع ہوا پس تجدید کے بغیر منعقد نہ ہوگا۔ بخلاف ماسبق
کے۔ کیونکہ مشاع محل تملیک ہوئی ہوئی کھور کا ہدکر نا بمزلد ہم ہداری مشاع کی طرح قبضہ سے مانع ہے۔
مشاع کے ہے۔ کیونکہ جواز کاممتنع ہونا بوجہ اتصال کے ہوا در یہ مشاع کی طرح قبضہ سے مانع ہے۔

تشرتے ۔۔۔۔ فول ہومں و ہب شقصاً ۔۔۔ المح اگر کس نے مشترک چیز کا ایک غیر مقوم کلزا ہبد کیا تو یہ ہبدفاسد ہوگا۔یعن محق زومفرز کر سے ہیر د کرنے سے پہلے ملک ثابت نہ ہوگی (ورنہ ہبد فی نف تو جا کڑ ہے۔جبیبا کہ ہم نے بحث کے شروع میں بتلا دیا تھا) وجہ فسادو ہی ہے جو پہلے ذکور ہو چی کہ قابلِ تقسیم اشیاء کا ہبدای وقت جا کڑ ہے جب محق زومفرز ہو۔ پھراگروہ اس کی تقسیم کر سے سپر دکر دہے تو ہبدجا کڑ ہوجائے گا۔ کیونکہ ہبد کی تمامیت بذریعہ قبضہ ہوتی ہے اور قبضہ کے وقت کوئی شرکت نہیں ہے گویا اس نے غیر مشترک کا ہبدکیا ہے۔

قول ولووهب دقیقاً .....الغ اگر کمی نے وہ آٹا جو گیہوں میں ہے یا تیل جوتلوں میں ہے یا کھن جودودہ میں ہے ببد کیا تو یہ ببد فاسد ہے۔ اب اگروہ کہوں بیس کر آٹایا تلوں کو پیس کر تیل اس کے حوالہ کردے۔ تب بھی جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ بوقت ہبد آٹا، تیل بکھن موجو نہیں معدوم ہے (یہاں تک کدا کر کئی فض کہوں، تیل، دودھ فصب کر کے آٹا، تیل، کھن ذکال لے تومغصوب کا ضامن ہوکران چیزوں کا مالک ہوجاتا ہے۔
کیونکہ فصب کے وقت یہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو ان رفعل فصب واقع نہیں ہوا)۔

اور معدوم شی محل ملک نہیں ہوتی تو عقد باطل واقع ہوالہذا آٹا ہوجانے پر دوبارہ ہبدکرنا چاہئے۔ تجدید کے بغیر ہبرہ منعقد نہ ہوگا۔ بخلاف زیمن وغیرہ کے ایک ٹکڑے کے بعنی ہبدغیر مقوم کے کہوہ منعقد ہوجاتا ہے۔ مگر ملکیت نہیں ہوتی کیونکہ جو چیز مشاع موجود ہے وہتمائیک ہے تواس میں ہوارہ کی ضرورت ہے۔ رہا بیاشکال کہ آٹا وغیرہ گوبالفعل موجوز نہیں مگر بالقوہ تو موجود ہے۔

سواس کا جواب سیدے کماس کا کوئی اعتبار نہیں۔ورنہ ظاہر ہے کہ عام ممکنات کا یہی حال ہے حالا نکدان کوموجوز نین کہتے۔

قوله و هبة اللبن .....النع تقنول میں دوده کا ،پشت غنم پراُون کا ۔زمین میں لگی ہوئی کیتی یا درخت کا ۔درخت خرما میں لگی ہوئی کھجور کا ہہ کرن بمزلہ مبدئہ مشاع کے ہے ۔ یعنی اصل ہبتو منعقد ہوگا مگر جواز کا حکم نہ ہوگا (و عند الثلاثه یہ یجوز ) کیونکہ ان چیز دل میں جواز کا آناع ملک واہب کے ساتھ اتصال کی وجہ سے ہے (اور اتصال مانع قبضہ ہے جیسے مشاع میں ہوتا ہے) ان اشیاء کے معددم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔

عین شک موہوب لہ کے قبضہ میں ہوتو صرف ھبہ ہی ہے مالک بن جائے گا قبضہ جدید کی ضرورت نہیں

قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُوْهُوْلِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فِيْهِ قَبْضًا لِآنَ الْعَيْنَ فِي قَبْضِه وَالْقَبْضُ هُوَ الشَّرُطُ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مِنْهُ لِآنَ الْقَبْضَ فِي الْبَيْعِ مَضْمُولٌ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ قَبْضُ الْآمَانَة آمَّا قَبْضُ الْهَبَةِ عَلَى الْمَنْ مُولِدٌ فَلَا يَنُوبُ عَنْهُ وَإِذَا وَهَبَ الْآبُ لِإِبْنِهِ الصَّغِيْرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ لِآنَهُ فِي قَبْضِ الْآبِ الْمُعَيْرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْإِبْنُ بِالْعَقْدِ لِآنَهُ فِي قَبْضِ الْآبِ الْهَبَةِ عَنْ قَبْضِ الْهِبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ آوْ فِي يَدَ مُوْدَعِهِ لِآنَ يَدَه كَيْدِهِ بِحِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِعَرِهِ آوْ فِي مِلْكَ غَيْرِهِ وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثْلُ الْهِبَةِ وَكَا أَوْمَ بَيْعًا فَاسِدًا لِآلَةً فِي يَدِ غَيْرِهِ آوْ فِي مِلْكَ غَيْرِهِ وَالصَّدَقَةُ فِي هَذَا مِثْلُ الْهِبَةِ وَكَا أَوْمُ بِيعَالَهَا وَالْآبُ مَيْتُ وَلَا وَصِى لَهُ وَكَذَالِكَ كُلُّ مَنْ يَعْزَلُهُ

ترجمہ .... جب ہوعین شکی موہوب لہ کے قضہ میں قوما لک ہوجائے گا۔ اس کا بہہ بی سے اگر چداس پرجد یہ قبضہ نہ کر ہے۔ کیونکہ عین موہوب اس کے قضہ میں ہوا ہوں کے قضہ میں ہوا تھا ہے گا اس کے ہاتھ بھی ڈائی۔ کیونکہ نیج کا قبضہ بی اش ہوتا ہے قاماتی قبضہ اس کے جب ما لک نے اس کے ہاتھ بھی ڈائی۔ کیونکہ نیج کا قبضہ باپ نائیب ہوجائے گا۔ اور بھر فرق نہیں اس میں کدو باب کے قبضہ بن ہو۔ کیونکہ مودع کا قبضہ باپ کے قبضہ باپ کے قبضہ باپ کے جب وہ مرہون ہو یا مغصوب ہو۔ یا میچ ہوبلوری فاسداس کے کہ باب کے سوادوسر سے کے قبضہ میں یا وہ سرے کی ملک میں ہے اور صدقہ ان سب صور تول میں مثل ہمہ کے ہے۔ ای طرح جب صغیر کواس کی مال نے بچھ بہہ کیا۔ ورآنی لیکہ وہ اس کی مال سے بچھ بہہ کیا۔ ورآنی لیکہ وہ اس کی یال میں ہوا وہ کی میں ہوا ہے۔ بی ہرو شخص ہے جواس کی عیال داری کرتا ہم ۔۔۔

نریک ... قوله و اذ کانت العین ... الخ ان مسائل کا آبعده پیه که جمب دو قبضایک جنس کے ہوں تو برایک دوسرے کا نائب ہوجا تا ہے اور

اں کومثال ہے یوں مجھو کہ زید نے کوئی چیز بذریعہ عقد فاسدا پنے قبضہ میں کر لی۔ پھر مالک نے اس کے ہاتھ تھے تھے کے طور پرفروخت کردگئ تو جدید قبضہ کی ضرورت نہیں کیونکہ پیر قبضہ اعلیٰ ہے تو قبضہ کہ بہ کا نائب ہوجائے گا۔

اوراگروہ چیز دوبیت یاعاریت کے طور پر پہلے سے اس کے قبنہ میں ہو۔ پھر مالک ای کو بہدکرد ہے جیسا کہ چیش نظر تول میں یہی صورت ہے تو اس میں جدید قبضہ کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ دونوں قبضے امانتی ہیں۔ اور مالک اس کے ماتھ فروخت کر دے تو جدید قبضہ کی ضرورت ہوگی اس کے بغیر موہوب لداس کا مالک ندہوگا۔ کیونکہ بچے کا قبضہ صفائتی ہے جواعلٰی ہے تو اس کا نائب امانتی قبضہ نہیں ہو کتا جوادنی ہے۔

قولہ واذاو ہب الاب سلخ اگر باپ نے اپنے پیرصغیر کوکوئی چیز ہدگی تو پسرعقد ہدہی سے اس کاما لک ہوجائے گا۔ اس لئے کہ صغیر کا باپ صغیر کی جانب سے قبضہ کر کے اور وہ چیز باپ کے قبضہ میں موجود ہے۔ تو یہ موجودہ قبضہ بی قبضہ ہب کا نائب ہوجائے گا۔ پھراس قبضہ میں کو اور دہ خوان بانا شرطنہیں ہے۔ البتہ احتیاط اس میں ہے کہ گواہ کر لے۔ تاکہ باپ کے مرنے یا بچہ کے بالغ ہونے کے بعد ورشاس کا افکار نہ کر سکیس اور دہ انکار کرس تو گواہوں سے اس کا اثبات ہو سکے۔

قولہ و لافرق بین ما سسالنے باپ کی ہمد کی ہوئی چیزخواہ حقیقۂ باپ ہی کے قبضہ میں ہویا باپ نے کسی کے پاس رکھوائی ہواس میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ مودّع کا قبضہ مودع کے مثل ہے۔

سوال ....اگر مالک نے مودع کو مال ودیعت بہرکر دیاتو پہ بقول شاجائز ہے۔ پس اگر مودّع کا قبضہ مودِع کے مانند ہوتواس صورت میں وہ اینے لئے قبضہ کنندہ نہ ہوا۔

جواب مورّع کے بضہ کا قبضہ مورع کے ماند ہونا اسوقت تک ہے جب تک وہ حفظ ود بعت میں مورع کے لئے عامل ہے اور تملیک بالبہہ سے پہلے ہے اور جب مورع نے اس کو ہہ کردیا۔ تو وہ اپنے لئے عامل ہوگیا۔

قول ، بِخِولَافِ ما اذا كان مو هو ناً .... النح باپ نے جو چیز پرصغیرکو بہد کی ہے۔ اگروہ باپ نے سی کے پاس رہن رکھی ہویا اس كوكسی نے غضب كرليا ہويا باپ نے بطور ربع فاسد فروخت كر كے مشترى كوسپر دكر دى ہوتو ان صورتوں ميں صرف عقدِ بہدست قبضہ نہ ہوگا۔ كيونكہ وہ چیز (رہن وغصب كى صورت ميں) دوسرے كى ملك ميں ہے۔ فلاينوب قبض الموتهن و الغاصب عن قبض الهبته للوله۔

سوال ..... جبشی موہوب مودع کے قبضہ میں ہوتو ہبتا مہیں ہونا جا ہئے۔ کیونکہ ہبد میں کامل قبضہ شرط ہے ادر مودع کا قبضہ کمی ہے جو حقیقی قبضہ کی نسبت ناقص ہے۔

جواب .....اتمام ہدے لئے مکی قضد کافی ہے۔ ای لئے ہم صرف تخلید کردینے سے جائز ہوجاتا ہے۔ بخلاف ہم شائع کے اس کا قضد کل کے ضمن میں ہوگا۔ والضمنی کان لم یکن۔

قوله و گذاکل من یعوله .....النج ای طرح ہروہ خض جو بچے کی عیال داری کرتا ہو۔ جیسے بھائی ، پچپا، جنبی اور وہ بچکوکوئی چیز ہمہ کرنے الر کا بھی بہی تھم ہے کہ بچی کے لئے موہوب شکی پراس کا قبضہ کرنا جا کڑے ۔ اٹمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر بچہ کے لئے باپ کے علاوہ دیگراولیاء نے کو اُ چیز ہم کی تو کسی کو ویل کرنا ضروری ہے جواس کی طرف ہے قبول کر کے اس پر قبضہ کرے ۔ لیکن ابن قدامہ نے المغنی میں اس کو تیج کہا ہے کہ اس سامہ میں باپ اور اس کے سواسب برابر ہیں ۔ بھریباں' و تک ذا تھل مین یعولہ ''گوطلق ہے مگرایضا ح اور مختصرالکر خی میں ہے کہ ان کے ۔ اُ تبند کی ولایت اس وقت ہے۔ جب باپ، اس کا وہی ، باپ کے بعد دادا، دادا کا وصی ، کوئی موجود نہ ہو۔

## کسی نے صغیر کو ہبہ کیا ہوتوباپ کے قبضہ کرنے سے ہبہتا م ہوجائے گا۔

وَإِنْ وَهَبَ لَهُ اَجْنَبِي هِبَةً قَمَّتُ بِقَبْضِ الْآبِ لِآتَهُ يَمْلِكُ عَلَيْهِ الدَّائِرَ بَيْنَ النَّافِعِ وَالصَّائِرِ فَاَوْلَى اَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ الْآبِ وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ لِآنَ لَهَا الْوِلَايَةَ فِيْمَا يَرْجِعُ إلى حِفْظِهِ عَلَيْهِ لِقِينَامِهِمْ مَقَامَ الْآبِ وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ لِآنَ لَهَا الْوِلَايَةَ فِيْمَا يَرْجِعُ إلى حِفْظِه وَحِفْظِهُ مَالِم وَهُلَمَ اللَّهِ لِآلَةُ لَا يَبْقَى إلَّا بِالْمَالِ فَلَابُدَ مِنْ وِلَايَةِ تَحْصِيلِ النَّافِعِ وَكَذَاإِذَا كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهُ فَقَبْضَهَا لَهُ جَائِزٌ لِآنَ لَهُ الْوَلَايَةَ فِيمَا يَرْجِعُ الى حِفْظِه وَحِفْظِهُ مَالِهِ وَهُلَمَ اللَّهِ لِآلًا لَهُ عَلَيْهِ يَدًا مُعْتَبَرَةً اللَّا يَالَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ اَجْنَبِي الْحَرُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَلَا عَلَيْهُ الْمَالِ فَلَابُدَ مِنْ وَلَايَةٍ بَعْمَا السَّيِّ الْهَبَةُ بِنَفْسِهِ جَازَ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا لِآنَهُ مِنْ يَدِهِ فَيَمُلِكُ مَا يَتَمَحَّضُ وَهُو مِنْ الْهُلِهُ وَفِيمًا لَقُهُ عَلَى الْفَعْ فِي حَقِّهِ وَهُو مِنْ الْهِلَهُ وَفِيمًا وَهُو مِنْ اللَّهُ الْعَلَمُ وَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِ فَلَا الرِّفَافِ لِتَفُولِهُ الْمَالِ فَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُورَةَ لَلْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْمَةُ اللَّهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا عَلْمَ الْمُؤْمِ الْلَالِ وَمَعَ حَضُورَةِ الْالِهِ الْمُؤْولُ الْمَلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّعُولُ وَ الْمَالُولُ وَالْمَا عَيْمُ الْالِولَةُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَلَا اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالُولُ وَلَا الْوَالِمُ الْمُؤْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُولُ وَالْمَالِلَا الْمَالَ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّ

تو ضیح اللغة ..... نافع سودمند، ضائر نقصان ده، ججر گود، پرورش بربیه پرورش کرنا۔ ینز عد (ض) نزعاً تصنیخا، نکالنا۔ یسمحص مصحصا خالص ہونا۔ ذفاف دہن کوشو ہرکے پاس بھجنا۔ تفویض سپر دکردینا۔ یعقول (ن)عولا معاش کی کفالت کرنا۔

تشری کے ....قولہ وان وہب لہ اجنبی ....المن اگر مغیر بچکوکوئی چیز بہد کی جائے اوراس کا ولی ( یعنی بچے کے باپ کاوسی یا بچکادادایاداداکاوسی ) شک موہوب پر قبضہ کر لےتو بیرجائز ہے کیونکہ بچے پران لوگول کوولایت حاصل ہے بایں معنی کہ یلوگ اس کے باپ کے قائم مقام ہیں اورا گر صغیر نہ کورا پنی ماں کی پرورش میں ہوتوشنی موہوب پر ماں کا قبضہ کر لینا بھی جائز ہے اس لئے کہ جوامور ذات صغیر یاس کے مال کی حفاظت کی جانب راجع ہیں ان میں اس کی ماں کوولایت حاصل ہے۔اور بہد پر قبضہ کرنا بھی از باب حفاظت ہے کہ مال کے بغیر بچے کی بقاءِ شکل ہے اس طرح اگر صغیر نہ کورکسی اجنبی شخص کی گود میں پر ورش یا تا ہواور نہ کورہ اشخاص اربعہ میں سے کوئی نہ ہوتو اجنبی کا قبضہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس اجنبی کوبھی والایت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسراا جنبی شخص اس بچیکواس کے قبضہ سے نہیں نکال سکتا۔

قولہ و فیما و هب للصغیر ہ .....النج اگر کسی کی زوج صغیرہ یعنی نابالغہ کو تھے ہم ہمکیا گیااوراس کے شوہر نے بتضہ کیا۔ پس اگر وہ صغیرہ شوہر کے گھر بھیج دی گئی ہوتو شوہر کا قبضہ کرنا جائز ہے اس لئے کہ صغیرہ کا متولی اگر چہ اس کا باپ ہے لیکن باپ کا صغیرہ کوشوہر کے پاس رخصت کردیااس امر کی دلیل ہے کہ اس نے صغیرہ کے امور کواس کے شوہر کے سپر دکردیا۔ اوراگر شوہر کے یہال نہیں بھیجی گئی تو شوہر کا بقضہ کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ دلیل امر کی دلیل ہے کہ اس نے صغیرہ کے امال جماع ہونے کی شرط ہے۔ مذکور نہیں بائی گئی۔ پھرصاحبؓ ہدایہ نے زفاف کوذکر کیا ہے اور ایضاح میں دخول مذکور ہے اور ذخیرہ میں صغیرہ کے قابل جماع ہونے کی شرط ہے۔ لیکن صحیح وہی ہے جوصاحبؓ ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔

## دوآ دمیوں نے اپنامشترک مکان کسی کو ہبہ کیا تو جائز ہے اگرایک آ دمی دو کوکر ہے تو ہبہ جائز ہے یانہیں؟ .....اقوال فقہاء

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ اِثْنَان مِنْ وَاحِدٍ ذَارًا جَازَ لِانَّهُمَا سَلَّمَاهَا جُمْلَةً وَهُوَ قَدْ قَبَضَهَا جُمْلَةً فَلَا شُيُوْعَ وَالِحَدُ مِنَ اِثْنَيٰ لَا يَجُوزُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةٌ وَقَالَا يَصِحُ لِانَ هٰذِه هِبَةَ الْجُمْلَةِ مِنْهُمَا إِذِ التَّمْلِيٰكُ وَاحِدٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ كُمَا إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ دَارًا وَلَهُ اَنَّ هٰذِه هِبَةَ النَّصْفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِهٰذَا لَوْ فَلَا يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ وَكِمْ الْاَيْفِ فِي النِّصْفِ فَيَكُونُ التَّمْلِيٰكُ كَذَالِكَ لِاَنَّهُ حُكُمُهُ وَعَلَى هٰذَا الْإِعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ بِخِلافِ الرَّهْنِ لِاَنَّ حُكُمهُ الْحَبْسُ التَّمْلِيٰكُ كَذَالِكَ لِاَنَّهُ حُكُمهُ وَعَلَى هٰذَا الْإِعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ بِخِلافِ الرَّهْنِ لِاَنَّ حُكُمهُ الْحَبْسُ التَّمْ لِيْكُ كَذَالِكَ لِاَنَّهُ مُحكُمهُ وَعَلَى هٰذَا الْإِعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ بِخِلافِ الرَّهْنِ لِاَنَّ حُكْمَهُ الْحَبْسُ التَّمْ لِيكُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي عَلَى هٰذَا الْوَعْتِبَارِ يَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ بِخِلافِ الرَّهُنِ لِاَلَّهُ مِنَا الْعَمْوَ وَهُبَهَا لَهُمَا كَالَاكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمُلِكُ بِعُورُ لِلْغَنِينِ الْمُعْلَى عَلَى الْعَرْوَ وَهَبَهَا لَهُمَا مَجَازًا عَنِ الْاحْرِ وَالصَّلَاحِيَّةُ تَابِعَة لَاكُولُ الْعَلَى الْعَرْوِي عَلَى الْعَرْوَلِي الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَالِ الصَّدَقَة فِي الْحُكْمِ فِي الْمَالِ الْمُولِ الْمَالِ الصَّدَقَة عَلَى عَنِينَ وَالْمَدُولُ وَالْمَالُ الْمُعْرَادُ بِهَا وَجُهُ الْفُرُقِ عَلَى هٰذِهِ الْكُولُ وَي الْكُولُ وَلَى اللَّيْوَ وَالْحَدُولُ الْمُحَلِي الْمَعْلَى الْمُنَالُ وَالْمُولُولُ اللَّيْونَ وَقِيلَ هٰذَا هُو وَالْمَالِ الْعَدِي وَالْمُولُولُ اللَّيْونَ وَقِيلَ هٰذَا هُو وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ترجمه ....اگر ہبدکیا دوئا آدمیوں نے ایک شخص کواپنامشترک مکان تو جائز ہے۔ کیونکہ انہوں نے مجموعہ مکان سپرد کیا اوراس نے مجموعہ پر قبضہ کیا تو

یہاں شیوع نہیں ہاوراگرایک مکان ایک ہی شخص نے دورا کو ہر کیا تو جا زئییں امام ابو صنیف آئے نزد یک صاحبین فرماتے ہیں کہتے ہے۔ کیونکہ سے اللہ دفوں کو یکبارگی ہد ہاں گئے کہ تملیک ایک ہی ہے تو شیوع تحق نہ ہوگا۔ جیے دورا کے پاس ایک مکان رہمن رکھے۔ امام ابو صنیف گی دلیل یہ ہے کہ ان میں ہوگا۔ جی ہوا تا اوراس لئے کہ ان میں ہوگا۔ جی دورا کی جارا کی سے ہرایک کو نصف مکان کا ہم ہہ ہے۔ ای لئے آگر ہے ہمنا قابل تقسیم چیز میں ہوگا۔ کیونکہ ملک ہا ہے ہو تا تا اوراس لئے کہ ان میں ہوگا۔ کیونکہ ملک ہا ہے ہو تا تا اوراس لئے کہ ان میں ہوگا۔ ہو تا کہ ان میں ہوگا۔ ہو تا کہ ان میں ہوگا۔ ہو تا تا اوراس لئے کہ ان میں ہوگا۔ ہو تا کہ خلاف رہن کے کیونکہ اس کا تھم رہ کہ اور و کنا ان میں سے ہر مرتبی کو پورا ثابت ہو تا ہو اس میں پکھ شیوع نہیں۔ اس وجہ ہا گر ان میں سے کھوا ہو تا ہو اس میں پکھ شیوع نہیں۔ اس وجہ ہا گر ان میں سے کھوا ہو تا ہو

تشری ۔۔۔۔قولہ ولووھب النان ۔۔۔۔۔الیہ گردوآ دی ایک گھر ایک آدی کو ہبکری تو ہبدرست ہے کونکہ دونوں نے پورا گھر موہوب کے توالے کیا ہے اور موہوب لہ نے پورے پر قبضہ کیا ہے قوشیوع نہیں بایا گیا لہذا ہبرہ سے ہے کین اس کا عس سے نہا گر ایک شخص اپنا گھر دوآ دمیوں کو ہب کر ہے تو امام صاحب اورامام زفر کے نزد کی صحیح ہے۔ کیونکہ تملیک سے داور عقد واحد ہے تو شیوع نہ رہا ۔ جیسے ایک چیز دو مخصوں کے پاس گروی رکھنا سے جے ۔ امام صاحب ہے فرماتے ہیں کہ واہب نے ایک کونصف نصف گھر ببد کیا ہے اور نصف غیر معین وغیر مقسوم ہے ۔ پی معصمت القسمت میں شیوع پایا گیا جو جو از بہد کے لئے مانع ہے۔ چیا چیا گئے ہو اول کی بہنا قابل ہم ہے کہ اول کر لیتا تو بہتے جو جو اتا اس سے معلوم ہوا کہ گویا اس نے ہرا کی کو علیہ دہ نصف تصد بہ کیا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہان دونوں میں سے ہرا کہ کے لئے نصف میں ملکیت ثابت ہوتی ہے تو تملیک بھی ای طرح نصف نصف کی ہوگی اس لئے کہ ملک ہی کہان دونوں میں سے ہرا کہ کے دین کے بدلہ میں محسب ہوگی۔ اس لئے رہن سے ہوگی اس لئے کہ ملک ہی کہانہ کر ہوتی اس لئے رہن سے ہوگی اس لئے کہ ملک ہی کہانہ کر ہوتی اس لئے رہن سے ہوگی۔ اس لئے کہ دونوں کا قرضہ دانہ کرے دین کے بدلہ میں خسب ہوگی۔ اس لئے رہن سے ہوگی اس لئے کہ دونوں کا قرضہ دونوں میں سے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں لے سک کہ دونوں کا قرضہ دانہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہا گراس نے دونوں میں سے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں لئے کہ دونوں کا قرضہ دونوں میں سے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں لئے کہا کہ دونوں کا قرضہ دونوں میں سے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں اس اعتبار سے دونوں کا قرضہ ان کھوں کو میں کہانا کہ دونوں کا قرضہ دونوں میں سے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں کے دین کے بدلہ میں خوان کو اس کے کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں کے دین کے بدلہ میں خوان کی کہانا تو رہن میں سے کھو داپس نہیں کے دین کے بدلہ میں خوان کون کھوں کونوں کون ہو کہانا کونوں کونوں کونوں کیں سے کہانا کونوں کونوں کونوں کیا تو رہ کونوں ک

قوله و فی المجامع سند میں سے کہ اگر دس درہم دوفقیر وہ سوط کی راویت میں چونکہ اختلاف واقع ہوا ہے اس لئے صاحب ہوا یہ جامع صغیر کی روایت ذکر کر رہے ہیں جامع صغیر میں ہے کہ اگر دس درہم دوفقیروں کو صدقہ یا ہد کئے توضیح ہے اور اگر دو مالداروں کو ہدیا صدقہ کئے توضیح نہیں یہ تو امام ابوحنیفہ کے نذریک ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لئے بھی صحیح ہے قول ابوحنیفہ گا حاصل یہ ہے کہ آپ نے ہمہ وصدقہ میں سے ہرایک کو دوسرے سے مجاز قرار دیا ہے لیعنی جب فقیر کو ہم کیا گیا تو وہ مجاز اصدقہ ہے اور صدقہ دیا گیا تو یہ جائز نہیں کے نکہ یہ صدقہ ہم عنی ہدے۔

قوله وفرق بین الهبة ....النح اورامام محر نے جامع صغیر میں بہوصدقد کے درمیان میم میں فرق کیا ہے۔ اور مبسوط میں دونول کو کیسال رکھا ہے۔ چنانچہ مسئلہ بہد کے بعد کہا ہے کہ ای طرح صدقہ بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اشراک کا ہونا ہبا درصدقہ دونول میں مانع ہاس بھے کہ دونوں کا پورا ہونا قبضہ پرموقوف ہے۔ روایت جامع صغیر پروجہ فرق ہے کہ صدقہ سے رضائے اللی مقصود ہوتی ہے اور بدوفقیروں کو دیے میں بھی واحد ہاور تو نگروں کو ہبہ کرنے میں خودان کی خوثی مقصود ہوتی ہے۔ اور بدور میں۔ بقول بعض مشائح روایت جامع ہی صحیح ہے اور مبسوط میں جوصد قد ندکور

ہاں سے تو نگروں پرصدقہ مراد ہے یعنی ببہ کو مجاز أصدقہ کہا ہے۔

## د و خصوں کیلئے ایک مکان ایک کیلئے دو تہائی اور دوسرے کیلئے ایک تہائی تو ہبہ جائز نہیں ہے

وَلُوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِآحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثَهَا لَمْ يَجُزُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةٌ وَآبِى يُوْسُفُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعَجُوْرُ وَلَوْ قَالَ لِآحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَلِلْآخَرِ نِصْفُهَا عَنْ آبِى يُوْسُفَّ فِيْهِ رِوَايَتَانِ فَٱبُوْحَنِيْفَةٌ مَرَّ عَلَى اَصْلِهِ وَكَذَامُ حَمَّدٌ وَالْفَرْقُ لِآبِي يُوْسُفُ آنَّ بِالتَّنْصِيْصِ عَلَى الْآبُعَاضِ يَظْهَرُ آنَّ قَصْدَهُ ثُبُوْتُ الْمِلْكِ فِي الْبَعْضِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّيُو عُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْآبُعَاضِ.

تر جمہ .....اگر ہدکیا دو مخصوں کے لئے دو تہائی اور دوسرے کے لئے ایک تہائی تو جائز نہیں شیخین کے نزدیک۔امام محرفر ماتے ہیں کہ جائز ہے اور اگراس نے کہا کہ ایک کے لئے نصف ہے اور دوسرے کے لئے نصف ہے تو امام ابو یوسف ؒ سے دور وابیتیں ہیں پس امام ابو حنیف ؒ تو اسپ اصول پر چلے۔اس طرح امام محربھی۔اور امام ابو یوسف ؒ کے یہاں وجہ فرق رہ ہے کہ حصوں کی نصر سم کرنے سے ظاہر کہاس کا مقصد بعض میں ملک ثابت ہونا ہے تو شیوع محقق ہوجائے گا۔اس لئے جائز نہیں اگر ایک چیز دو محصوں کے پاس رہن رکھی اور حصوں کی تصر سم کردی۔

## بَابُ مَايَصِحُّ رُجُوْعُه وَمَايَصِحُّ

ترجمه .....باب ایسے ہبد میں جس میں رجوع کرنا سیح ہاور جس میں صحیح نہیں

اجنبی کو ہبہ کیا تورجوع کاحق حاصل ہے یانہیں؟، امام شافعی کا نقظہ نظر

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِآجُنَّبِي فَلَه الرُّجُوعُ فِيْهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا رُجُوعٌ فِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَرْجِعُ

الْوَاهِ بُ فِي هِبَةِ إِلَّا الْوَالِدَ فِيْمَا يَهِبُ لِوَلَدِهِ وَ لِآنَّ الرُّجُوْعَ يَضَادُ التَّمْلِيْكَ وَالْعَقَدُ لَا يَقْتَضِى مَا يَضَادُّهُ، بِخِلَافِ هِبَةِ الْوَالَدِ لِوَلَدِهِ عَلَى اَصْلِهِ لِآنَّهُ لَمْ يُتِّم التَّمْلِيْكُ لِكُوْنِهِ جُزْءً لَهُ

ترجمہ .....جب ہبدی کسی اجنبی کوکوئی چیز اس کو ہبد میں رجوع کا اختیار ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہبد میں رجوع نہیں ہے۔ارشاد نبوی کی وجہ سے کہ ندر جوع کے واہب اپنے ہبد میں ۔گروالداس چیز میں جواپنے فرزند کو ہبدکرے اور اس لئے کہ رجوع کرنا تملیک کی ضد ہے اور عقدا پی ضد کو مقتضی نہیں ہوئی فرزند کے جزءاب ہونے کی وجہ ہے۔ صدکو مقتضی نہیں ہوئی فرزند کے جزءاب ہونے کی وجہ ہے۔

تشری کے ....قولہ باب ....النج ہم کا تھم میہ کہ کہ موہوب لدے لئے شکی موہوب میں ملک غیرلازم ثابت ہوتی ہے تو واہب کے لئے رجوع کرنا اور شکی موہوب واپس لے لینا جائز ہوا ( مگر قصاء دیائة مکروہ ہے) کیکن کچھ موانع ایسے ہیں جن کی وجہ سے رجوع نہیں کرسکتا۔اس باب میں اس موانع کی تفصیل ہے۔ پھرعنوان میں ہبہ سے مرادموہوب ہے کیونکہ رجوع اعیان میں ہوتا ہے نہ کہ اتوال میں۔

قوله وافاوهب النح کوئی شکی به کرنے کے بعدوا ب کے لئے اس سے رجوع کرنے اور موہوب شکی کووا پس لینے کاحق ہوا پس کے کہا گروہ اپنی کے سکتا ہے۔ امام مالک اور ظاہر مذہب میں امام احمد صحی اس کے قائل ہیں۔ امام شافعی کے یہال رجوع کاحق نہیں سوائے باپ کے کہا گروہ اپنی اولا دکوکوئی چیز به کر ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ کیونکہ امام نسائی اور ابن ماجیہ عن ابیان میں اولا میں ولدہ " نیز اصحاب سنن ارجید ابن حبان ، حاکم ، احمد ، طرانی ، دار قطنی نے حضر سالی میں ولدہ " نیز اصحاب سنن ارجید ابن حبان ، حاکم ، احمد ، طرانی ، دار قطنی نے حضر سالی میں میں میں کہار شاوروایت کیا ہے ،

" لايحل للرجل ان يعطى العطيته فيرجع فيها الاالوالد فيها يعطى لولده ومثل الذي يعطى العطيته ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه"

کسی شخص کے لئے بیرحلال نہیں کہ وہ کسی کوعطیہ دے پھراس کو واپس لے لیے سگر باپ اپنے بیٹے کو پچھ عطیہ دے اور جو خص عطیہ دے کر واپس لے لےاس کی مثال اس کتے کی ہے جو پچھ کھا ہے۔اور جب پیٹ بھرجائے تواسے اُگل دے اور پھراس قے کو دوبارہ کھا لے۔

قولی لاجنبی .....النج اجنبی سے مرادوہ تخص ہے جوذ ورحم محرم نہ ہو۔ پس وہ تحض نکل گیا جوذ ورحم ہواور محرم نہ ہوجیے چیرے اور ممیرے بھائی، یا محرم ہواور ذور حم نہ ہوجیے رضائی بھائی بہن، پھر یہاں دوقیدیں اور ضروری ہیں۔ایک بید کہ ببدکر کے سپر دکر دی ہو۔اس لئے کہ سپر دکر نے سے پہلے رجوع نہیں بلکہ امتناع یعنی ہبدسے بازر ہنا ہوگا جس کے جواز میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔دوم یہ کہ عقد ہبدکی حالت میں موافع رجوع میں سے کوئی مانع مقترین نہ ہو۔

تنبید .....صاحب عناید نے لکھا ہے کہ لفظ وهب اور اجنبی فرکر لانے سے زوجین نکل گئے گریے غلط ہے۔ اس لئے کہ اگر تذکیر نہ کور سے مقصود اخراج مؤنث ہوتو اس مسئلہ سے ہروہ ہبنکل جائے گا۔ جو دو عورتوں کا ایک مردوعورت کے درمیان ہو۔ صرف وہی باقی رہے گا۔ جو مردوں کے درمیان ہو۔ حالا نکہ بیطا ہرالفساد ہے۔ بس تذکیر اخراج مؤنث کے لئے نہیں بلکہ تغلیب ذکور ہر اُناث کے نبیل سے ہے اور زوجین کا اخراج نہ کورہ وہیں جوگا۔ یعنی ولم یقتون بھاما یمنع الرجوع کیونکہ زوجیت بھی موانع رجوع میں سے ہے۔

قولہ و لِانَّ الرجوع یصاد .....النے بیام مثافی کی عقلی دلیل ہے کہ رجوع کرنا تملیک کی ضد ہادرعقد بہتملیک ہوتا ہا اورعقد اپی ضد کو تقتفی نہیں ہوتا۔ بخلاف دالد کے جب دہ اپنے فرزندکو کچھ ہبکرے کہ دہ امام شافی کے اصول پر ہبنہیں ہے کیونکہ تملیک پوری نہیں بایں معنی فرزندا سے باپ کا جزء ہے۔ چنانچیام شافی کے یہاں اصول سے کہ بیٹے کے مال میں باپ کے لئے حق ملک ہے۔ یہیں سے دہ باپ کواس کی

كتاب الهبة ......اشرف البلاك عليه ٢٢٠ ......

اجازت نہیں دیتے کو اپنے بیٹے کی باندی سے نکاح کرے۔ کیونکہ بیٹے کی باندی میں باپ کاحق ملک ہے۔

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "ان اطيب مايا كل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه" نيزآپ الله كاارشاد عن انت و مالك لابيك"

ظاہر حدیث سے حقیقی ملک نکلتی ہے اور امام شافع تحقیقی ملک ثابت نہیں کرتے تو کم از کم حقِ ملک ضرور ثابت ہوگا۔ پس جیسے مولی کے لئے اپنے مکا تب کی باندی سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ (کفایہ)

#### احناف کی دلیل

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَالَمْ يُثب مِنْهَا اَىٰ لَمْ يُعَوِّضْ وَ لِآنَّ الْمَقْصُوْدَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعْوِيْضُ لِلْعَادَّةِ فَثَبَتَ وِلَايَةَ الْفَسْخِ عِنْدَ فَوَاتِهِ إِذِ الْعَقْدُ يَقْبَلُهُ وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِى نَفْى اِسْتِبْدَادِ الرُّجُوْعَ وَاِثْبَاتُهُ لِلْوَاحِدِ فَالَّهُ يَتَمَلَّكُه لِلْحَاجَةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوْعًا وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ فَلَهُ الرُّجُوْعُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ آمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ وَهٰذَا لِإِسْتِقْبَاحِهِ.

ترجمہ میں ہماری ڈلیل حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ واہب اپنے ہرکا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ ہرکی طرف سے مثاب نہ ہوا ہو یعنی عوض نہ پایا ہوا دراس لئے کہ عقد ہرہ سے مقصود عوض لینا ہوتا ہے۔ بعجہ عادت کے پس ثابت ہوگئ فنح کی ولایت اس کے فوت ہونے کے وقت کیونکہ یہ عقد فنح کو قبول کرتا ہے۔ اور مراداس حدیث سے جوامام شافع نے نہ روایت کی۔استقلال رجوع کی نفی کرنا اور والد کے لئے اس کو ثابت کرنا ہے کہ والد بوقت ضرورت اس کا مالک ہوجا تا ہے اور اس کو بھی رجوع کہتے ہیں اور کتاب میں یہ کہنا کہ اس کو رجوع کا اختیار ہے یہ بیان حکم کے لئے ہے۔ رہی کرا ہت سووہ لازمی ہے۔حضور علیہ استلام کے ارشاد کی وجہ سے کہ اپنے ہر میں رجوع کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے قئے میں رجوع کرنے والا۔اور بیاس کے فنج کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔

تشرر كسفوله ولنا قوله عليه السلام .....الغجوازرجوع كمسلمين مارك اصحاب كاولة حسب ذيل بين

ا۔ حدیثِ ابو ہر رہؓ ....اس کی تخ تے اس ملجۂ دار قطنی اور ابن شیبے نے کی ہے۔

قَالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم الرجل احق بهبته مالم يثب منها.

حضور صلّی الله علیه وسلّم نے ارشاد فرمایا کدوا مبشک موہوب کا زیادہ حقد ارہے جب تک کداس کواس کا عوض نددیا گیا ہو

اس کوابن حزم نے بول معلول کیا ہے کہاس کا رادی ابراہیم بن اسلیل بن مجمع بن جاریہ ضعیف ہےاور عمر و بن دینار کو حضرت ابو ہر پر ہوئے ہے۔ ساع حاصل نہیں ۔

جواب سیہ کہام بخاریؒ نے ابراہیم سے تعلیقاً روایت کی ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجوداس کی حدیث کھی جاسکتی ہے۔ پیشخ ابو حاتم نے بھی ایسا ہی کہا ہے اور عمر و بن دینار کے مراسیل صحاح اور مقبول ہیں۔ 🍑

۲۔ حدیث این عباس .....ید وطریق سے مروی ہے ایک طریق کی تخ تج حافظ طرانی نے بچم اور دوسر رطریق وارقطنی نے سنن میں کی ہے قَالَ رسول اللہ علی من و هب هبة فهو احق بهبته مالم یثبت منها فان رجع فی هبته فهو کالذی یقیء تم یاکل قینمه طریق

<sup>•</sup> اما قول ابن حزم انه مجة عليهم ومخلاف لقولهم لِآنَهُ لم يخص ذارحم من غيره ولاهبة اشترط فيها الثواب من غيرها ولا ثوابا قليلا مسن كثيرة فيفيه انا لم نحتج به على جميع مسائل الباب و انما احتججنا به على جواز رجوع الواهب في هبته وهو نص فيه واما بقية الشروط والمسائل فلها دلائل اخر ٢ ٩ علاء الستتن

طبرانی کوابن الی لیلی کی وجہ سے اور طریق دار قطنی کوابراہیم بن الی بیخی اسلمی اور محد بن عبیداللہ عزری کی وجہ سے معلول کہا گیا ہے۔ جواب بیہے کہ حدیث اگر فی نفسہ حجت ہونے کے قابل نیے بھی ہوتو شاہر ضرور ہوسکتی ہے۔ جب کہ ابن الی لیلی حسن الحدیث ہے۔

س۔ حدیث این عر مساس کی تخریک عام نے متدرک میں دارقطنی نے سنن میں بیہی نے کتاب للعرف میں کی ہے۔ ان النبی الله قال من و هدب هبة فهو احق بها مالم يثبت منها حافظ بیمی کہتے ہیں کراس کے رفع میں عبداللہ بن موسی کو وہم ہوا ہے اور محفوظ روایت عبداللہ بن واہب کی ہے جوحفرت ابن عمر پرموقوف ہے۔

جواب یہ ہے کہ خاکم نے اس حدیث کوشر طِشِیخین صحیح مانا ہے۔ شیخ عبدالحق نے الاحکام میں کہا ہے کہ اس کے رُواۃ ثقہ ہیں۔ ابنِ حزم ہے بھی اس کی تھیج کی ہے۔ پھراحمد بن حازم بن ابی عزرہ کا متابع علی بن ہمل بن المغیر ہمجھی موجود ہے (عندالمیبقی )صاحب جو ہزتی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس میں عبداللہ بن موسی کو وہم ہوا ہے بلکہ اس پرمحمول کیا جائے گا کہ عبداللہ کے پاس اس حدیث کی دوسندیں ہیں۔ سوال ....مکن ہے کہ حدیث میں واہب کے لئے احق ہونے کا تھم شک موہوب پردکر نے سے پہلے پہلے ہو۔ پس حدیث سے جمت قائم نہیں ہوتی۔ جواب .... یہا خواجی ہمال کے کہاؤل تو یہاں مال پر ہمہ کا لفظ بولا گیا ہے اور قبض و تسلیم سے پہلے وہ ہم نہیں ہے۔ دوم یہ کہ واہب کو احق کہا

گیا۔ معلوم ہوا کہاس میں دوسر سے کا بھی حق ہے اور ظاہر ہے کہ دوسر سے کا حق قبضہ کے بعد ہی ہوگا۔ ۸۔ حدیث عبدلہ بن عمر مسساس کی تخریج امام ابوداؤڈ نسائی ابن ماجہ نے کی ہے۔

"عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قَالَ: مثل الذي يستروماوهب كمثل الكلب يقني فيأكل قيئه فاذااسترد الواهب فليو قف فليعرف بما استردثم ليد فع اليه ماوهب "

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔جود کے رکھیر لیتا ہے۔اس کی مثال کتے کی ہے جوتی ءکر کے پھر کھالیتا ہے پس جو مخص بہہ کرکے پھیر لینا چاہے تو موہوب ایکو پھیر لینے کا سبب پوچھنا چاہیے۔اگر بدلہ نہ ملنا سبب ہوتو بدلہ دیو ہے۔ جب معلوم ہوجائے تو اس وقت پھیرد ہے۔

اس حدیث میں صریح ولالت ہے کہ واہب کے لئے حق استر داد ہے در ندموہ وب لیکو واپس کرنے کا تھم نہ کیا جاتا۔

ا بن حزم نے اس کواسامہ بن زیدراوی کی وجہ سے معلول کہا ہے لیکن بیاس لئے سیح نہیں ۔ کداسامہ بن زیدضعیف نہیں بلکہ صدوق ہےاور سیح مسلم وسنن اربعہ کے رجال میں سے ہےامام بخاریؓ نے اس سے تعلیقار وایت لی ہے ۔

سوال .....امام طحادیؓ نے معافی الآ ثار میں حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کیا ہے۔ مسن و هسب مسن غیسر ان یستو هب فهی کسبیسل الصدقة وفلیس له ان یو جع فی صدقته حالاتکه امام ابو حنیفہ اُس کے قائل نہیں۔

جواب سائر اثر کی سند میں راشد بن سعد ہے جس کی بابت حافظ ابن مجڑنے تہذیب میں کہا ہے کہ حضرت ابو درواء سے اس کی روایت کل نظر ہے۔ نیز اس حدیث میں جواستیہاب آیاہے بیار دہ او اب پرمحول ہے نہ کہ شرطِ عوض پر فکان ھذافی معنی حدیث عمر ؓ۔

قوله ای لم یعوض ..... بیلفظ جز حدیث سے نہیں بلکہ صاحب ہداید کی طرف سے مالم یثب منھا کی تفیر ہے لفظ لم یشب۔ اثابہ بمعنی تعویض سے مجبول کا صیغہ ہے اور بیاصل میں ثواب بمعنی رجوع سے شتق ہے یقال ثاب (ن) ٹو ابّا بمعنی لوٹنا و اثاب اثابہ بمعنی بدلہ دینا۔

 اں دلیل پرصاحب تسہیل نے بیاعتراض کیا ہے کہا گر ہبہ میں عوض نہ ہونے کی قید ہوتو تغلیل مذکور کے ہموجب رجوع ممتنع ہونا چاہئے کیونکرنفی عوض کی قید سے بین ظاہر ہوگیا کہ عوض مقصود نہیں ہے حالا نکہ حدیث کے الفاظ''مسالسم یشب منھا''اسی پردال ہیں کہ رجوع جائز کے اگر جنفی عوج کی قید ہو۔

جواب یہ ہے کہ اول تو قید مذکور کے وقت عوض کا مقصود نہ ہوناتشلیم نہیں اس لئے کہ موہوب لہ کا عوض دینا واہب کے ایجاب وفی کرنے پر نہیں ہے بلکہ یہ موہوب لہ کی مروہ کے لحاظ سے ہے اور واہب کے فی کرنے سے یہ مقصد فوت نہیں ہوجا تا۔ دوسرے یہ کہ اگر تسلیم بھی کرلیں تب بھی تغلیل مذکور نوع بھم کے اثبات کے لئے ایک علّت نوعیہ ہے جس کے لئے ہرصورت میں مطرد ہونوضر وری نہیں ہے۔

قوله والمواد بمادوی .....النج امام شافعی کے مسدل کا جواب ہے کہ 'لایو جع فی هبته' 'میں رجوع سے مرادیہ ہے کہ اس کواپی مرضی پر رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا بلکہ قاضی کی قضاء یا با ہمی رضاء ضروری ہے۔البنتہ والد کو پیا ختیار رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی ضرورت کے وقت مال فرزند کا مالک ہوجا تا ہے اور مجاز اُس کو بھی رجوع کہتے ہیں۔جیسا کہ امام بخاریؓ نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

انه قَالَ: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله على فقالَ: "لاتشتر ولا تعد في صدقتك"

حضرت عمر الله فرماتے ہیں کہ میں نے راہ خدامیں کی کوسواری کے لئے گھوڑا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ فروخت ہور ہا ہے میں نے حضور اللہ سے اور اللہ است نظر بدواورا پے صدقہ میں نہ کو ٹو۔

حالانکہ خرید نادر حقیقت رجوع نہیں ہے۔

اور صدیث ثانی ''لا یحل للوجل اھ'' کا جواب ہیہ کہ عدم حلّت نُمتَّزم حرمت ہے نُمتَّزم بِطلان۔اس کئے کہ حلّت بھی کامل ہوتی ہے اور وہ وہ ہے جس میں نہرمت ہونہ کراہت اور بھی ناقص ہوتی ہے جس میں کراہت موجود ہو۔اور صدیث میں حل کامل کی نفی ہے نہ کہ حل مطلق کی جو کراہت کو بھی شامل ہوتی ہے۔اور کراہت رجوع کے ہم بھی قائل ہیں۔

قوله وقوله فی الکتاب .....النع لیمن کتاب میں جوفر مایا کہوا ہب کور جوع کرنے کا اختیار ہے بیتھم (دنیاوی) کابیان ہے۔ رہی کرا ہت سووہ لازی ہوگی۔ چنانچیاز راودیانت رجوع کرنا کروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ حضور کھنگا ارشاد ہے 'العائد فی هبته کالعائد فی قینه''۔ (الجماعة الله التر مذی عن ابن عباسؓ)

#### مانع رجوع امور كي تفصيل

ثُمَّ لِلرُّجُوْعِ مَوَانِعُ ذَكَرَ بَعْضَهَا فَقَالَ إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ أَوْ يَزِيْدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً لِآنَّهُ لَا وَجُمَ إِلَى الرُّجُوْعِ فِيْهَا دُوْنَ الزِّيَادَةِ لِعَدْمِ الْإِمْكَانَ وَلَا مَعَ الزِّيَادَةِ لِعَدْمِ الْحُصُولِ الْمَقْصُودِ الْعَقْدِ. قَالَ أَوْ يَمُوتُ الْمَعْقَاقِدَيْنِ لِآنَ بِمَوْتِ الْمُوْهُوْلِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَإِذَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ لِآنَ بِمَوْتِ الْمُوهُولِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَإِذَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ لَانَّ بِمَوْتِ الْمُوهُولِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْمُوهُولِ لَهُ لِآلَةُ وَصَارَ كَمَا إِذَا الْمَوْهُولِ لَهُ لِآلَةً وَصَالَ الْمُوهُولِ لَهُ لِآلَةً وَصَالَ الْمُولِي الْمُولُولُ لِلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَالًا اللّهُ كَالّهُ وَقَوْلُهُ وَكَانَ ذَالِكَ زِيَادَةً فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْء مِنْهَا لِآلًا وَكَانَ ذَالِكَ زِيَادَةً فِيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْء مِنْهَا لِآلًا وَكَانَ ذَالِكَ زِيَادَةً فِيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْء وَيْهَا لِللّهُ وَلَالًا الللللّهُ اللّهُ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَغَيْرًا حَقِيْرًا لَا يُعَلّمُ إِيَادَةً أَنْ اللّهُ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَغَيْرًا حَقِيْرًا لَا يُعَلِّ زِيَادَةً أَنْ اللّهُ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَغَيْرًا حَقِيْرًا لَا يُعَلّمُ وَكَانَ ذَالِكَ ذِيَادَةً اللّهُ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَغَيْرًا حَقِيْرًا لَا يُعَلّمُ وَكَانَ ذَالِكَ زِيَادَةً فِيهَا إِنْ الللللّهُ كَانَ قَدْ يَكُونُ صَغَيْرًا حَقِيْرًا لَا يُعَلّمُ وَكَانَ ذَالِكَ ذِيادَةً فِيهُا إِلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللْهُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللْولِ الللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللْولِ الللللْولِ الللللْمُ الللْهُ الْمُؤْمِلُولُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللْولُولُولُ اللللللْول

وَقَـٰدُ تَكُوْنُ الْآرْضُ عَظِيْمَةٌ يُعَدُّ ذَالِكَ زِيَادَةٌ فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوْعُ فِي غَيْرِهَا قَالَ فَاِنْ بَاعَ نِصْفَهَّاهَ غَيْـرَ مَـقْسُـوْم رَجَعَ فِي الْبَاقِي لِآنَّ الْإِمْتِنَاعَ بِقَدَرِ الْمَانِعِ وَإِنْ لَمْ يَبِغِ شَيْئًا مِنْهَا لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِي نِصْفِهَا بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلِي اَنْ يَرْجِعَ فِيْ كُلِّهَا فَكَذَافِيْ نِصْفِهَا بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلِي

ترجمہ ..... پھررجوع کے لئے پچھموائع ہیں جن میں ہے بعض کوذکر کیا ہے۔ پس کہا ہے گرید کہ اس کاعوش وے دیا ہو حصول مقسود کی وجہ ہے یا موہوب میں کوئی زیادتی متصل ہوگئ ہو کیونکہ زیادتی کے بناتھ۔
کیونکہ یہ زیادتی متصل ہوگئ ہو کیونکہ زیادتی کے بغیر موہوب میں جوع کی کوئی وجہ نیس ممکن نہ ہونے کی وجہ ہے اور نہ زیا ہی کے ساتھ۔
کیونکہ یہ زیادتی محت العقد داخل نہیں یا متعاقد میں میں سے کوئی مر جائے اسلئے کہ موہوب لہ کے مرنے ہوئے کا ورخہ کی موہوب لہ جھے اس کی زندگی میں منتقل ہوگئ ہواور جب واہب مرگیا تو اسکا وارث عقد ہبہ سے اجبنی ہے۔ کیونکہ اس نے عقد نہیں کیا تھا۔ یا ہبہ ملک موہوب لہ سے نکل جائے کیونکہ یہ واہب کے مسلط کرنے ہے ہوا تو وہ اس کو تو زنہیں سکتا۔ اور اسلئے کہ سب کے جدید ہونے سے ملک بھی جدید ہوجو باتی موہوب لہ اگر کسی نے دوسر کے وہ الی یا بانور کا تھان بنایا اور حال یہ کہ زمین میں زیادتی ہے اس بات کی طرف میں نیادتی ہے تو اسکے کی حصہ میں رجوع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ یہ زیادتی شار نہیں کیا جا تا اور بھی زمین ایس وجھے ہوتی ہے کہ بین ایس اس کی طرف میں رجوع کرسکتا ہے اور اگر بھی جوتی ہے کہ بین میں رجوع کرسکتا ہوئی کی ہیں رجوع کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ جب اس کوکل پھیر لینے کا اختیار موبوب لئے نے اور اگر بھی جوتی اور اگر بھی میں رجوع کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ جب اس کوکل پھیر لینے کا اختیار ہوتی تھیں لین اور اپنی اور اگر بھی زمین این اور میں اور کی کھیر لینے کا اختیار ہوتی تھیر لینا بطر بین اور اگر بھی میں رجوع کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ جب اس کوکل پھیر لینے کا اختیار ہوتی تھیر لینا بطر بین اور اگر بولی جائز ہوگا۔

تشری میں قبول میں اللہ جوع سداللہ ہدیں رجوع کرنے سے سات امور مانع ہوتے ہیں جن کوصاحب کنز نے مجموعہ (ومع خزقہ) کے حروف سے ظاہر کیا ہے اور دیم جموعہ شاعر کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔

ومسانع عن السرجوع في الهبة يسا صساحب حروف دمع حزقه محموع كي الهبة يدى عن السرجوع في الهبة عن المحموم كي المحمو

مبسوط خواہر زادہ میں نوموانع نہ کور ہیں۔اس لئے کہ موت میں دوصور تیں داخل ہیں ایک واہب کی موت اور ایک موہوب لہ کہ موت اور نوال مانع ایک جنس سے دوسری جنس کی طرف تغیر ہے۔

قدنسه الاان یعوصه .....(۱) مجموعہ کے حرف عین سے مرادعوض ہے جو بہہ کے بدلہ میں موہوب لدواہب کودے کہ واہب رجوع نہیں کر کے کہ مقصود حاصل ہوگیا۔ لیکن شرط میہ کے کہ دوہ اس کی اضافت ہبہ کی طرف کرے۔ مثلاً موہوب لہ داہب سے کے کہ میہ چیزا ہے ہبہ کاعوض ہے یااس کا بدلہ یااس کے مقابلہ میں لے لے اور واہب اس پر قبضہ کر ہے وحق رجوع ساقط ہوجائے گا۔ اس طرح اگر کوئی اجنبی محض موہوب لہ کی طرف سے واہب کے ہبہ کاعوض دے دے تب بھی حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے۔

قول به اویزید زیادہ ....(۲) مجموعہ ندکورہ میں حرف دال سے نفس شکی موہوب میں زیادہ متصلہ کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عین موہوب میں کوئی الی زیادتی متصل ہوگئ جس سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔مثلاً موہوب زمین تھی موہوب لہنے اس میں عمارت بنالی یا درخت لگادیج یا موہوب لہ نے اسے کھلا بلاکر فربہ کرلیا تو اس صورت میں واہب رجوع نہیں کرسکتا ہا اس کئے کہ اگروہ زیادتی کے بغیر رجوع کرنا چاہتے میمکن نہیں۔ کیونکہ فربہ کو دورکرنا اس کے بس کی بات نہیں اورا گرزیادتی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ زیادتی عقد ہمدمیں داخل نہیں۔

قـولـه اويــمـوت احــد المتعاقدين .....(٣) مجمو*عه ذكوره مين حرف ميم سے احدالمت*عاقدين يعني واہب ياموہوب له كي موت كي طرف اشارہ ہے کہموت کیصورت میں بھی رجوع جائز نہیں اس واسطے کہا گرموہوب لہُمر گیا تو ملک اس کے ور ثہ کی طرف نتقل ہوگئی تو جیسے اس کی زندگی۔ میں انقال ملک کے بعدر جوع جائز نبیں اس طرح مرنے کے بعد انقال ملک کی صورت میں رجوع جائز نہ ہوگا اور اگر واہب مرگیا تو اس کے ورثہ عقد ہمہ کے لحاظ سے اجنبی محض ہیں۔

فائده .....جوچیزیں موت سے ساقط ہوجاتی ہیں ان کوصاحب تنویر نے اس قطعہ میں نظم کیا ہے۔

كفارة دية خراج و٠٠ رابع صمان لعتق حكذانفقات كذاهبة حكم الجميع سقطها بموت لما ان الجميع صلات

قبولمه او ینحر ج .....(۴) مجموعه مین حرف خاء سے مرادموہوب لدکی ملک سے خارج ہوجانا ہے۔مثلاً موہوب لداس کوفروخت کرڈالے یا کسی کو ہبہ کر دے تو واہب رجوع نہیں کرسکتا۔ نیز ملک کا جدید سبب پیدا ہوجانے سے ملک بھی جدید ہوجاتی ہے۔مثلاً موہوب لہنے جب موہوب وفر وخت کیاتو سے کی وجہ سے مشتری کو ملک جدید حاصل ہوئی ۔پس واہباس کونہیں تو رسکتا۔

قـوله و ان و هب لا خو .....اگرکسی نے دوسرے کوغالی زمین قابلِ زراعت ہبہ کی اورموہوب لہنے اس کےایک کنارے درخت لگائے یا گھر، دکان، جانور کا تھان وغیرہ بنایا۔ درانحالیکہ بیسب اس زمین میں زیاد تی ہے۔تو واہب اس زمین کے کسی حصّہ کو واپس نہیں لےسکتا۔ کیونکہ امور مذکورہ اس زمین کے ساتھ زیادتی متصلہ ہے۔

قبوله و قوله و کان ذالك.....يعني كتاب مين جويه تيراگائي ہے۔'و كان ذالك زيادةً فيها ''اس ميں اس بات كي طرف اشاره ہے كہ بير زیادتی عرف میں شارہوتی ہے۔اس لئے کہ دکان بھی اتنی جھوٹی معمولی ہوتی ہے کہاس کو پچھ بھی زیادتی شارنہیں کرتے۔اوربھی زمین اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بیزیادتی اس کےایک ٹکٹرے میں شارہوتی ہےتو باقی زمین میں رجوع ممتنع نہ ہوگا۔ پھراگرموہولہ نے وہ درخت اکھاڑ ڈالے یامکان و د کان اور گاؤخاند وغیره منهدم کردیا اور زمین مثل سابق ہوگئ تو چرواہب کوواپس لینے کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ جس زیادتی کی وجہ سے واپس لیناممتنع ہوگیا تھاوہ زیادتی جاتی رہی۔

قبوله فان باع نصفها .....اگرموهوب لهُنے نصف موہوب غیر مقسوم کوفروخت کیا توواہب نصف باقی میں رجوع کرسکتا ہے۔اس لئے کہ رجوع کاممتنع ہوناای قدر حصہ میں رہے گا جہاں تک مانع موجود ہے ادرا گرموہوب لئنے موہو بہزمین میں سے پچھ بھی فروخت نہیں کیا تو واہب کو یا ختیار ہے کہ صرف آ دھی زمین واپس لے اس لئے کہ جب اس کوکل موہوب لینے کا اختیار ہے تو نصف ہبدواپس لینے کا اختیار بطریق اولیٰ ہوگا۔ پھر کتاب میں غیر مقسوم کی قیداحتر ازی نہیں اس لئے کہ نصف مقسوم کی فروختگی میں بھی یہی حکم ہے۔

#### ذی رحم محرم کو هبہ کے بعدر جوع نہیں کرسکتا

وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِلذِى رَحْمٍ مُلْحَرَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِى رَحْمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَـرْجـعْ فِيْهَا وَ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ صِلَةُ الرَّحْمِ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَالِكَ مَا وَهَبَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْلَاحَرِ لِاَنَّ الْمَقْصُوْدَ فِيْهَا الصِّلَةُ كَمَا فِي الْقَرَابَةِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى هٰذَا الْمَقْصُوْدِ وَقْتَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الرُّجُوْ عُ فِيْهَا وَلَوْ آبَانَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ فَلَا رُجُوْ عَ.

تنبیبه .....حدیث شمره کوابن الجوزی نے انتقیق میں عبداللہ بن جعفر کی وجہ سے معلول کیا ہے اور کہا ہے کہ بیض عیف ہے لیکن صاحب تنقیح نے ابن الجوزی کا تخطیه کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیغلط ہے۔ بلکہ عبداللہ بن جعفر رجال صحیحین میں سے تقدرادی ہے اور اس حدیث کے کل رواۃ ثقات ہیں اور بیع عبداللہ بن جعفر رقی ہے۔ خورتی سے متقدم گذرا ہے۔ اس لئے حاکم نے اس حدیث کو شرط بخاری پرضح مانا ہے اور حافظ ذہبی نے کلخیص میں اس کو برقر اررکھا ہے نیز الخیص الجبیر میں حافظ ابن مجرز نے بھی سکوت کیا ہے۔ سوال ....دارقطنی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں عبداللہ بن جعفر متفرد ہے اور صاحب تنقیح نے اس حدیث کو مشکر کہا ہے۔

جواب .....تفرد کی وجہ سے تو کوئی ضعیف نہیں ہوسکتا اور مکر ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ عبداللہ بن جعفر زیادہ ثقد راویوں سے خالف نہیں ہے۔ اس کئے کہ ہبہ سے رجوع کا حلال نہ ہونامتعلق بدیانت ہے۔ پس اگر رجوع کر لیا تو تھم ثابت ہوجائے گا۔ اگر چہاس کی مثال اس کتے کی ہے جوابی قے میں رجوع کرتا ہے۔ جوابی قے میں رجوع کرتا ہے۔

سوال .....حافظ بہی کتے ہیں کہاس حدیث کوحس بھریؓ نے حضرت سمرہ بن جندبؓ ہے روایت کیا ہے حالانکہاس میں کلام ہے کہانہوں نے حضرت سمر گانو پایا ہے یانہیں؟

جواب مجہور کے نزدیک ان کا ساع ثابت ہے۔ ختی کہ امام بخاریؒ نے حدیث حسن عن سمرہ کو جحت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ خود بہلیؒ نے بیوع سنن میں اس کی تصریح کی ہے۔ پس بیہیؒ پر تعجب ہے کہ حدیث جس سند کے ساتھ ان کے موافق ہوتو اس کو جحت پکڑتے ہیں اور جب اس سند کے ساتھ کوئی حدیث مخالف ہوتو اسے ضعیف کہد ہے ہیں۔

قوله و تُذَالِكَ ماوهب .....(٢) مجموع میں ذاء سے مراد ہوت ہدواہب وموہوب لہ کے درمیان علاقہ زوجیت کاہونا ہے قاگر کی نے اسلیہ عورت کوکئی چیز ہدکی پھراس کو جورت کوکئی چیز ہدکی پھراس کو جورت کوکئی چیز ہدکی پھراس کو جدا کر دیا تو رجوع نہیں تھی۔اورا گرا پی ہوک کوکئی چیز ہدکی پھراس کو جدا کر دیا تو رجوع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس ہدکا مقصد بھی صلہ کرتی ہے اور بیات ہدکرتے ہی حاصل ہوجاتی ہے۔ائمہ ثلاث بھراس کے قائل ہیں۔ فائدہ ..... (۷) مجموعہ نہوں میں حرف ھاء سے مرادش موہوب کا یااس کے منافع عامہ کا ہلاک ہوجاتا ہے کہ ہلاک ہوجانے کی صورت میں بھی واہب رجوع نہیں کرسکتا اور ہلاکت موہوب کے سلسلہ میں موہوب له کا قول معتبر ہوگا۔ یعنی اگر وہ یہ دعوی کرے کہ وہ ضائع ہوگئ تو اس کی قدریق کی جائے گی۔

كتاب الهيدة ..........اشرف الإيدار جلد – از دايم

#### موہوب لدنے واہب سے کہا کہ لے لیے چیز اپنے ہبد کے عوض یابد لے یا اس کے مقابلے اور واہب نے قبضہ کرلیا تورجوع کاحق ساقط ہوجائے گا

قَالَ وَإِذَا قَالَ الْمُوهُوْبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ حُدُهُ هِذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ آوُ بَدَلًا عَنْهَا آوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ لِحُصُولِ الْمَفْصُوْدِ وَهِذِهِ الْعِبَارَاتُ تُؤَدِّى مَعْنَى وَاحِدًا وَإِنْ عَوَّضَهُ آجُنبِيِّ عَنِ الْمُوْهُوْبِ لَهُ مُتَسَرَعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ لِآنَ الْعِوَضَ لِاسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَصِحُّ مِنَ الْآجُنبِيِّ كَبَدَلِ الْخُلْعِ وَاذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ لِآنَّهُ لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَهُ وَإِنَ السُتحِقَّ نِصْفَ الْعِوْضِ الْعِوَضِ الْعِوَضِ الْعَوْضِ الْاحْدِ وَلَنَا اللهُ عُوضَ لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَا يُقَابِلُ نِصْفَهُ وَإِنَ السُتحِقَ نِصْفَ الْعِوْصَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

ترجمہ جب کہاموہوب نے واہب ہے کہ لے ہے یوض اپنے ہہکایااس کابدلہ یااس کے مقابلہ میں اور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو حق رجو ی ساقط ہو گیا حصول مقصود کی وجہ ہے اور بیسب عبارتیں ایک ہی معنی ادار کرتی ہیں اور اگر اس کاعوض دیا کسی اجنبی کی طرف سے بھی صحیح ہو سندک کے طور پر اور واہب نے یوض لے لیا تو حق رجوع ساقط ہو گیا۔ کیونکہ موض اسقاط حق کے لئے ہوتا ہے تو بیاجنبی کی طرف سے بھی صحیح ہو کا جیسے ضلع اوسلا کی کاعوض جب کوئی حق وار نگل آئے نصف ہب کا تو واپس لے بہد میں سے مگر مید کہ کوٹا دے وہ باتی عوض چر واپس لے اپنا ہمہ۔ امام زقر فرماتے ہیں کہ نصف ہبدوا پس لے اپنا ہمہ۔ امام زقر فرماتے ہیں کہ نصف ہبدوا پس لے سکتا ہے۔ دوسرے موض پر قیاس کرتے ہوئے ، ہماری دلیل میہ ہم کہ باتی ماندہ موض ابتداء میں کل ہمہ کا موض ہو سکتا ہے اور استحقاق سے بیطا ہم ہوگیا کہ وض نہیں مگر وہی باتی ماندہ ، لیکن واہب کواختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنا چی رجوع ساقط نہیں کیا مگر اس کے نام کہ اور اعوض اس کے لئے سالم ہر ہے۔ ار جب سالم نہیں رہا تو وہ واپس کرسکتا ہے۔ اگر ایک گھر ہمہ کیا پس اس کے نصف کا عوض دے دیا تو وہ بساس نصف کووا پس کے ساتھ کوش کے۔ اگر ایک گھر ہمہ کیا پس اس کے نصف کا عوض دے دیا تو وہ بساس نصف کو واپس کے ساتھ کے کوئکہ اس کے نکھوں نے وہ کہ کوئکہ مانع صرف نصف کے۔ اگر ایک گھر ہمہ کیا پس اس نصف کو واپس کے ساتھ کی کوئکہ اس کے نکھوں نہیں دیا۔ کیونکہ وانس کے ساتھ کوشوص ہے۔

تشریکی ۔۔۔ قول او افال المو هوب ۔۔۔ موہوب لہ نے واہب کواس کے ہدکا عوض دیتے ہوئے ایسالفظ ذکر کیا جس سے واہب یہ بچے سکتا ہے کہ یہ اس کے ہدکا عوض ہے۔ مثال موہوب لہ نے اس سے کہا۔ حد هذا عوضاعن هبتك یا کہا جزاء هیبتك ، یا کہا بلدل هبتك ، یا کہا بدل المو هوب ہوت اس سے کہا۔ حد هذا عوضاعن هبتك یا کہا جزاء هیبتك ، یا کہا بدل المو هوب ہوت اس سے ہواس کے ہد معاوف مقابله هبتك ، اور واہب نے اس پر قبضہ کرلیا تو حق رجوع ساقط ہوجائے گا۔ خواہ وہ عوض قلیل ہو یا کثیر بہن ہب ہو جا نے ہو خال نے ہو سے ہواس کے کہ یہ معاوف محصنہ نہیں ہے۔ تو اس میں کی بیشی سے ربوا محقق نہ ہوگا۔ البت عوض میں شروط ہم قبض وافر از وغیرہ کا لخطر وررے گا۔ سقوط حق رجوع کی موہ یہ ہے کہ واہب کا مقصد جوعوض پانا تھاوہ حاصل ہوگیا نہ کورہ تمام الفاظ مکا فات ردال ہیں۔ لہذار جوع کا اختیار حق ساقط ہوجائے گا۔ ہاں اگر واہب کو یہ معلوم نہ ہو کہ میر ہے ہیا ہو واہب کو اینے ہمیں اور موہوب لہ کوا ہوب برار درہم محصر انہیں موہوب برار درہم محصر انہیں موہوب برار درہم محصر انہیں میں دیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ وعند زفر یجوز۔

قول واذا استحق نصف الهبة ..... اگرعوض دے دینے کے بعد نصف موہوب کسی اور کا لکا اتو موہوب لہ اپنانصف عوض واہب ہے واپس لےسکتا ہے۔ کیونکہ نصف عوض کے مقابلہ میں جو ہبتھا وہ موہوب لہ کے لئے سالم نہیں رہا۔اورا گرنصف عوض کسی اور کا لکا اتو واہب یہ نہیں کر سکتا کہ نصف موہوب واپس لے لیے بلکہ جونصف عوض اس کے پاس باتی ہے وہ موہوب لہ کو واپس کر کے اپنا کل موہوب واپس لے گایا اسی نصف عوض پر قناعت کرے گا۔امام ذفر گرماتے ہیں کہ جیسے موہوب لہ اپنا نصف عوض واپس لیتا ہے اسی طرح واہب بھی اپنا نصف ہبدواپس لے سکتا ہے جیسے بیع عرض بالعرض میں ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک عوض کا کچھ حصہ ستحق نکل آئے تو مستحق علیہ کو اختیار ہوتا ہے کہ جو مستحق کے مقابلہ میں ہے وہ اپنے ساتھی سے واپس لے لے۔

منعميد سساحب بدائي كقول وقال زفو يوجع ب النّصف "مين نصف سيمرادنصف بهد ب جيسا كه كافي وكفايداورغاية البيان وغيره مين مصرح ب-صاحب عنايدني جويوجع بنصف العوض كهاب يموصوف كاسهوب (نتائج)

قوله ولنا انه یصلح ..... ہماری دلیل یہ ہے کہ جس قدرعوض باتی رہا ہے دہ ابتداء میں کل ہبدکاعوض ہوسکتا ہے اور جوابتداء میں کل کاعوض ہو کتا ہودہ بعثا قب کی کاعوض ہوسکتا ہے کیونکہ ابتداء کی نسبت بقاء ہمل تر ہے اور نصف استحقاق میں لئے جانے کے بعد بیظا ہر ہوگیا کہ جو پھے باقی رہوع اس کر ہاہے یہی عوض ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ دا ہب کو اختیار حاصل ہوجائے گا کہ اگر چاہے تو باقی عوض پھیر دے۔ کیونکہ اس نے اپنا حق رجوع اس مرد یا تو ہبہ بلاعوض رہ امید برساقط کیا تھا کہ کل عوض اس کول جائے اور جب وہ نیس ملاتو اس کو اختیار ہوا کہ باقی ماندہ کو داپس کرد سے جب وہ داپس کردیا تو ہبہ بلاعوض رہ گیا۔ لہذا ہبدداپس لے سکتا ہے۔

قوله وان وهب دارا اسسالخ اگر کسی نے ایک گھر دوسرے کو ہبہ کیااور موہوب لہنے اس کے نصف کاعوض دیدیا تو واہب اس نصف کو واپس لے سکتا ہے جس کاعوض نہیں دیا اس لئے کہ رجوع سے مانع امر خاص کر نصف کے ساتھ مخصوص ہے زیادہ سے نیادہ بیہ کہ اس سے شیوع لازم آتا ہے۔ لیکن بیشیوع چونکہ بعد کوطاری ہوا ہے اس لئے کچھ مصرنہ ہوگا۔

سوال ....۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ عوض اسقاطِ تق کے لئے ہوتا ہے قاس کا اثر کل میں ہونا ضروری ہے تا کہ تجزی لازم نہ آئے جیسے طلاق میں ہوتا ہے۔ جواب ....عوض من کل دجہ اسقاط نہیں ہے بلکہ اس میں مقابلہ کے عنی بھی ہیں اس اعتبار سے تجزی جائز ہے ، بخلا ف طلاق کے۔

#### قاضی یا تراضی کے بغیرر جوع صحیح نہیں

قَالَ وَلَا يَصِحُ الرُّجُوعُ اللَّا بِتَرَاضِيْهِمَا أَوْ بِحُكُمِ الْحَاكِمِ لِآنَّهُ مُخْتَلَفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَفِي أَصْلِهِ وِهَاءٌ وَفِي

هُنَاكَ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ لَا فِي الْفَسْخِ فَافْتَرَقًا.

ترجمہ اور سے نہیں ہے ہہہ ہے رجوع کرنا مگر دونوں کی رضاء ہے یا حاکم کے حکم کرنے ہے کیونکہ رجوع کا جواز علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے اور اس کی اصلیت کے جُوت میں ضعف ہے۔ اور مقصود کے حاصل ہونے اور نہ ہونے مین خفاء ہے تو فیصلہ کے لئے قضاء یا رضاء کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کداگر ہبدکوئی غلام ہوا ور موہوب لہ حکم قاضی ہے پہلے اسے آزاد کر ہے تو آزاد کرنا نافذ ہوجائے گا۔ اوراگر اس نے غلام کوروک لیا اور وہ ہلاک ہوگیا تو ضام من نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں موہوب لہ کی ملک قاہم ہے۔ اس طرح اگروہ چیز قضاء قاضی کے بعد اس کے پاس ہلاک ہوگی۔ اس لئے کہ پہلا بصنے ضائی ہیں تھا اور یہ بصنے ہوگا۔ ہور ہوجوع شائی ہوتھتے ہی ہوا تھا۔ پی طلب کے بعد وہ اس کوروک لے ۔ کیونکہ یہ تعدّی ہوا جب والمجب کی طلب کے بعد وہ اس کوروک لے ۔ کیونکہ یہ تعدّی ہوگا۔ اس لئے کہ پہلا بقت خار پور پالیا جو اس کے کہ واجب کا قباد پس فنح کی وجہ سے اس نے اپنا ایسا حق مجر پور پالیا جو اس کے لئے اس سے تھا تو یہ خوا میں ہوگا۔ ور میں فرق ہوگا۔ خلاف بعد القبض بوج عیب واپس کرنے کے ۔ کیونکہ یہاں مشتری کا حق سلامتی کے وصف میں ہے نہ کہ فنح میں بیا کی دونوں میں فرق ہوگا۔ میں دونوں میں فرق ہوگا۔ ور میں فرق ہوگا۔ میں دونوں میں فرق ہوگا۔

تشری سقولہ ولا یصح الرجوع سیدتو پہلے معلوم ہو چکا کہ واہب کے لئے اپنے ہمین رجوع کرنا جائز ہے اورا گروہ رجوع کر ہے تواس کا رجوع کر ناجائز ہے اورا گروہ رجوع کر ہے تواس کا رجوع کرنا جائز ہے اس محت رجوع ای وقت ہے جب رجوع ضکم حاکم کے ذریعہ سے ہو یا واہب وموہوب لئہ کی باہمی رضامندی سے ہو۔ مطلب میہ کہ دواہب کے رجوع کرنے سے پچھفا کدہ نہ ہوگا۔ جب تک کہ موہوب لئہ اس سے راضی نہ ہو یا پھر واہب حاکم کی پجبری میں اس معاملہ کا مرافعہ کر سے اس کے بعد الرب کے ہمال تک کہ اگر واہب نے بلاقضاء قاضی یا باہمی رضامندی کے بغیر ہمبکو واپس لے لیا ۔ تو وہ غاصب قرار پائے گا۔ اورا گر ہمال کے پاس ہلاک ہوگیا تو واہب موہوب لئے کے لئے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ (بنایہ)

قولہ لِاَنَّهُ محتلف بین العلماء ۔۔۔۔۔ صاحب ہدایہ نے بلارضاء وقضاء رجوع کے حجے نہ ہونے کی تین علتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی علت سے کہ بہہ ہے۔ رجوع کا اختیار ہے کہ بہہ ہے۔ رجوع کا اختیار ہے کہ بہارے یہاں واہب کے لئے رجوع کا اختیار ہے بہال اس کا اختیار ہے۔ واذا کان تحذّا فکان صعیفا۔

لیکن اس پرصاحب عنایہ نے اعتراض کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ گاند ہب جو جوازِ رجوع کا ہے۔ بیام مثافعی وغیرہ سے پہلے ہی متقر رہو چکا۔ پس بعد والوں کا اختلاف ضعف کا سبب نہیں ہوسکتا لہذا اس کو اختلاف صحابہ پرمحمول کیا جائے گا کہ حضرت عمرٌ ، حضرت عثانٌ اور حضرت علیٌ ، اور حضرت ابوالدر داءٌ وغیرہ صحابہ کرام کا ند ہب جواز رجوع ہے۔ اور پچھ دوسرے صحابہ اس کے خلاف ہیں مگر ابن حزم کے قول لامسے الف لھم من المصحابة کے پیش نظر میخلص بھی مخدوش ہوجا تا ہے اس کئے اس کو اختلاف تا بعین برمحمول کرنا بہتر ہوگا۔

قوله و في اصله وهاء .....دوسرى علت بيب كرجوع كى اصليت ثابت مونے مين ضعف بے بايں معنى كه اس كا ثبوت خلاف قياس

ہاں گئے کہ بیملکِ غیر میں تصرف ہے۔ کیونکہ موہوب لہ قبضہ کے ذریعہ سے بہدکاما لک ہو چکا ہے بلیا ظار قبیھی اور بلیاظ تصرف بھی۔ تنبیبہ مسلمہ سخناقی ، شخ کا کی ،صاحب عنایہ،صاحب کفامیاور شارح انزاری وغیرہ نے امام مطرزی کی المغر بے نیقل کیا ہے'و ہاء''مد کے ساتھ خطاء ہے بیتو وہی ہے قبی المجبل میں قبُیًا کا مصدر ہے بمعنی رسی کا کمزور ہونا''اس پرصاحب عنایہ نے کہا ہے کہ مقصور ساعی کا ممدود ہونا خطاء نہیں ہے تو وہی ہے تو میں کا تخطیہ کرناخود خطاء ہے۔

صاحب نتائج کہتے ہیں کفلطی خودصاحب عنامی کی ہے وہ صاحب مغرب کے تول سے میں بھیے کہ وَ ہٰی ہورو ن فَعْل ہے جیسے رَق ولیل میہ ہے کہ صاحب مغرب نے'' وَ ہِی الْجبل یَہی وَہیا کہا ہے۔اگر مقصود مراد ہوتا تو وہ وَہیا کے بجائے وہا کہتے۔

قوله و فی محصول الْمَقْصُوْدَ .....تیسری علت بیہ جہار بنز دیک رجوع کرنا گوجائز ہے۔لیکن حصول مقصود کے بعد جائز نہیں ہے ہو تا اور واہب کا مقصد طل ہونے اور نہ ہونے میں خفاء ہے۔اس لئے کہا گر ہیہ سے اس کا مقصد تو اب یا ظہار ساحت تھا تو وہ حاصل ہو چکا اس لحاظ سے رجوع نہیں کرسکتا اور اس کا مقصد عوض یا ناتھا تو بیر حاصل نہیں ہوالہذار جوع کرنے کاحق رہا۔

## موہوبہ شکی ہلاک ہوگئ اوراس کا کوئی مستحق نکل آیا تو موہوب لہ ضامن ہمگا اور واہب سے سی چیز کار جوع نہیں کرسکتا

قَالَ وَإِذَا تَلَفَتَ الْعَيْنُ الْمَوْهُوْبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ وَضَمَّنَ الْمَوْهُوْبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ لِالَّهُ عَلَى الْمَوْهُوْبَ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ لِالَّهُ وَالْغُرُورُ فِي ضِمْنَ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبٌ لِلرُّجُوعِ لَا عَشْدُ تَبَرُّعِ فَلَا يُسْتَحَقُّ فِيْهِ السَّلَامَةُ وَهُوَ عَيْرُ عَامِلٍ لَهُ وَالْغُرُورُ فِي ضِمْنَ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبٌ لِلرُّجُوعِ لَا

تر جمہ ..... جب تلف ہوجائے ببدی ہوئی چیز پھراس کا کوئی حقدارنگل آئے اور وہ موہوب لہ سے صان لے لے تو موہوب لہ واہب سے پیجے ہیں لے سکتا۔ کیونکہ بیعقد تبرع ہے تو اس میں سلامتی کا مستحق نہ ہوگا اور وہ وا ہب کے لئے کام کرنے والا بھی نہیں ہے اور جو دھوکا عقد معاوضہ کے ضمن میں ہو وہ رجوع کا سبب ہوتا ہے نہ کہ وہ جوغیرعقد کے خمن میں ہو۔

تشری کے ۔۔۔۔ قبولہ واذا تلف ۔۔۔۔ اگر مال موہوبہ تلف ہوجائے اورکوئی شخص اپنااستحقاق ثابت کر کے موہوب لدسے تاوان لے لے تو موہوب لد اپنے واہب سے پچھوا پس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ ہمایک احسان کا معاملہ ہے تو اس میں بیاستحقاق نہیں ہوسکتا کہ جو چیز دی گئی ہے۔ وہ موہوب لدکو مسلم رہے۔ پھر وہ ہم قبول کرنے میں واہب کے لئے عامل بھی نہیں ہے بیہاں تک کدوا ہب اس کا ضامن رہے بلکہ وہ خودا پنے لئے عامل ہے۔

قوله وهو غیر عامل اسک وربیم مودَع سے احر از کیا ہے اگروہ کچھتاوان دے۔ تو مودَع پر رجوع کا حقدار ہے کیونکہ وہ ودیعت پر بقط کے اسکی مواج کے عامل ہوتا ہے لائے فاسکہ وہ اگر مال پر بقط کہ اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی اسکی کا سکی کار سکی کا سکی کار سکی کا سکی کار سکی کا سکی کار سکی کا سکی کار

قبولیہ و الغرود مسسوال مقدر کا جواب بیہ ہے کہ واہب نے کل مستحق میں موہوب لدکے لئے ملک ثابت کر کے اس کو دھوکا دیا ہے اور فریب دینا موجب ضان ہوتا ہے۔ جیسے بائع اگر مشتری کو دھوکا دیے قووہ ضامن ہوتا ہے

جواب بیہ ہے کہ موجب ضان دھوکا وہ ہوتا ہے جوعقد معاوضہ کے تمن میں ہوجیے بیچ وغیرہ اور جوغیر معاوضہ کے تمن میں ہو ہوتا۔ چنانچا گر کسی نے دوسر ہے کاراستہ کے پرامن ہونے کی خبردی اوروہ اس پر چل پڑا اور اس کو چوروں نے لوٹ لیا تو مخبر سے پیچنییں لے سکتا۔ سوال .... اتنی بات تونی عقد المعاوضہ کہنے ہے بھی معلوم ہوجاتی ہے۔ پھرلفظ تمن بڑھانے سے کیافائدہ؟

جواب ....اس کا فائدہ یہ ہے کہ دلدِ مغر در کے مسئلہ میں مشتری بائع پر قیمت لینے میں رجوع کرتا ہے۔ حالانکہ دلد میں معاوضہ بین ہے۔البتہ عقد معاوضہ کے شمن میں غر ورموجود ہے۔

## عوض کی شرط کے ساتھ ہبہ کیا تو دونوں عوضوں برمجلس میں قبضہ ضروری ہےاور شیوع کی وجہ سے باطل ہو جائے گا

قَالَ وَإِذَا وَهَبَ بِشَوْطِ الْعِوَضِ أَعُتُبِرَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الْعِوَضَيْنِ وَيَبْطُلُ بِالشَّيُوعِ لِآنَهُ هِبَةٌ اِبْتِدَاءً فَإِنْ تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقُدُ وَصَارَ فِي حُكُمِ الْبَيْعِ يُرَدُ بِالْعَيْبِ وَخَيَارِ الْرُؤْيةِ وَيُسْتَحَقُّ فِيْهِ الشَّفْعَةُ لِآنَهُ بَيْعٌ اِنْتِهَاءً وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ هُو بَيْعٌ اِبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَآنَ الْعُنْى الْبَيْعِ وَهُوَ التَّمْلِيْكُ بِعِوضٍ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ وَقَالَ زُفَرٌ وَالشَّافِعِيُّ هُو بَيْعٌ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَا الْعِبْرَةُ فِي الْعَنْمِ الْعَنْمِ الْعَبْرِ وَقَلْ اللَّهُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ إِعْتَاقًا وَلَنَا اللَّهُ الشَّمَلَ عَلَى جَهَتَيْنِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ عَمَالًا لِللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ ا

تر جمہ .....اگر ہدکیابشر طاعوش تو ضروری ہوگا ہی مجلس میں دونوں عوضوں پر قبضہ کا ہونا اور باطل ہوجائے گا چیوع کی وجہ سے کیونکہ یہ ابتداء میں جہدے ہوراگر دونوں نے باہمی قبضہ کرلیا تو عقد صحیح ہوگیا اور تھے کے حکم میں ہوگیا کہ عیب اور خیار ویت کی وجہ سے واپس کیا جائے گا اور اس میں شفعہ کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ ریا نتہاء میں تھے ہے۔ امام زفر اور امام شافع فرماتے ہیں کہ ریکھ ہے ابتداء بھی اور او ہا اور اعتبار عقو و میں معافی کا ہوتا ہے اس لئے غلام کواس کے ہاتھ بیجنا اعتقاق ہوتا ہے ہاری ولیل یہ ہے کہ یہ دو جہتوں پر شتمل ہوتو جہاں تک ممکن ہودونوں میں جمع کیا جائے گا اور یہ ال یہ میکن ہے۔ کیونکہ بہد کے حکم میں سے ہے کہ یہ دونوں کو جمع کی فاسد میں ہوتا ہے اور کیجھ کی فران کو جمع کی دونوں کو جمع کردیا۔
میں بھی ہوتا ہے اور بیج کے حکم میں سے ہے عقد کا لازم ہو جانا۔ اور عوض دینے سے بہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ بی ہم نے دونوں کو جمع کردیا۔ میں بخلاف غلام کوخوداس کے ہاتھ بیجنے کے کہ اس میں بیج کا اعتبار ناممکن ہے۔ کیونکہ غلام خودا پنی ذات کا مالک نہیں ہوسکتا۔

تشری ۔۔۔۔ قبول ہو وافا و ھب بشوطِ العوض ۔۔۔۔ ہبہ بشرطِ العوض ہمارے ائمہ ثلاثہ کنزدیک ابتداء عقد کے اعتبارے ہوتا ہے اور انتہاء کے اعتبارے ہوتا ہے اور انتہاء کے اعتبارے ہوتا ہوگا اور اگر موہو ہے جتل القسمة شی ہو اور مشاع ہوتو عوض باطل ہوگا اور اس میں شفیع کے لئے حق شفعہ بھی جابت ہوگا۔ امام زقر اور ائمہ ثلاثہ کنزدیک اجتماع اور میں معانی ہی کا اعتبار ہوتا ثلاثہ کنزدیک ابتداء وانتہاء ہر دو اعتبار سے نیجے ہے۔ کیونکہ جبہ میں نیج کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی تملیک بالعوض اور عقو دمیں معانی ہی کا عتبار ہوتا ہے چنا نچد کھو کھو کہ کہ اللہ موتا ہے۔ اور حوالہ بشرطِ عدم برائب اصلی کفالہ ہوتا ہے۔ نیز اگر از کی کسی کو بہد کی تو یہ نوک ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اور مدیون کو دین بہدکر دیتے ہے ابراء ہوجا تا ہے۔

قول ہو ولن اسے استمل ، ہماری دلیل ہے کہ اس میں دونوں جہتیں ہیں لفظ کے اعتبار سے ہبہ ہادر معنی کے اعتبار سے بیا وقت الامکان دونوں جہتوں بڑمل کیا جائے گا۔ اور یہاں یمکن بھی ہمات کے کہ بہہ کے احکام میں سے یہ بات ہے کہ ملک سے ہونے تک موخر بہتا ہے اور بیا ہی بھی ہوتی ہے یعنی قبضہ ہونے تک ملک کی تاخیر ہوتی ہے اور بیع سے عامد کا ازم ہوتا ہے اور بیع سے فاسد میں بھی ہوتی ہے یعنی قبضہ ہونے تک ملک کی تاخیر ہوتی ہے اور بیع سے میں بھی بائی جاتی ہے۔ چنانچے موض دینے سے بہہ بھی لازم ہوجاتا ہے ہی ہم نے بہہ بشرط عوض میں دونوں جہتون پڑمل کرتے ہوئے ابتداء میں بہر کا محمل کی ماہم میں باہمی قبضہ ہونے کے بعد انہاء میں اس کوئٹے ٹھرایا۔ بخلاف غلام کو خود اس کے ہاتھ فروکت کرنے کے جس پرامام زفر اور امام شافئی نے قیاس کیا ہے کہ اس میں بیع کا عتبار کرنا نامکن ہے ورند لازم آئے گا کہ مولی نے موض لے لیا اور غلام کو خلام کی ملک میں و سے دیا۔ حالاتکہ یہ باطل ہے۔ پس بہی کہا جائے گا کہ دولی نے مال لے کر آزاد کیا ہے۔

## باندی ہبدی مگراس کاحمل مشقی کیا تواشتناء باطل ہے اور ہبدیجے ہے

فَصْلٌ قَـالَ وَمَنْ وَهَـبَ جَارِيَةً اِلَّاحَمْلَهَا صَحَّتِ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ لِآنَ الْاِسْتِثْنَاءَ لَا يَعْمَلُ اِلَّا فِي مَحَلَّ يَعْمَلُ فِيْهِ الْعَقْدُ وَالْهِبَةُلَا تَعْمَلُ فِي الْحَمْلِ لِكُوْنِهِ وَصْفًا عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فِي الْبُيُوْعِ فَانْقَلْبَ شَرْطًا فَاسِدًا وَالْهِبَةُ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ وَهِلْذَا هُوَ الْمُحَكِّمُ فِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْصُلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ لِانَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوْطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْاجَارَةِ وَالرَّهْنِ لِاَنَّهَا تَبْطُلُ بِهَا

ترجمہ ....جس نے ہبدی باندی سوائے اس کے مل کے توضیح ہوگا ہبداور باطل ہوگا استناء کیونکہ استناء مل ای کل میں کرتا ہے جس میں عقد عمل میں مقد عمل میں مقد میں میں مقد ہوئے کی وجہ ہے جیسا کہ ہم نے بیوع میں بیان کیا ہے۔ ایس بیا استناء بدل کر شرط فاسد ہوئے کہ وجہ ہے جیسا کہ ہم نے بیوع میں بیان کیا ہے۔ ایس بیا اسدہ سے باطل نیں ہوتے۔ گیا اور ہبہ شروط فاسدہ سے باطل نیں ہوتے۔

کتاب الهبة ......اشرف البداييجاد-ياز دېم سند سره به سرس شرور بط سره ا

بخلاف بيع واجاره اور رئن ك كدييشروط فاسده سے باطل موجاتے ميں۔

تشریح ..... قبول بسطل الااستنداء ..... اگر کسی نے باندی ہدی اوراس کے حمل کا اسٹناءکرلیا تو ہد باندی اور حمل دونوں میں صحیح ہوگا اور حمل کا استثناء باطل ہوگا۔ کیونکہ استثناء باطل ہوگا۔ کیونکہ استثناء باطل ہوگا۔ کیونکہ استثناء باطل ہیں عقد ہدکا کوئی عمل نہیں کیونکہ دو تو ایک وصف اور تا بع ہے بس بیا سٹناء شرطے فاسد ہوگیا اور ہیں شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ یہی حکم نکاح وضلع اور خونِ عمد سے سلح کا ہے۔ کیونکہ رہی محمشر وط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ یہی حکم نکاح وضلع اور خونِ عمد سے سلح کا ہے۔ کیونکہ رہی میں وط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ یہی حکم نکاح وضلع اور خونِ عمد سے سلح کا ہے۔ کیونکہ رہی میں موتا۔ باطل نہیں ہوتا۔ اور خونِ عمد سے سلح کا ہے۔ کیونکہ رہی میں موتا۔ باطل نہیں ہوتا۔

فا کده ......شروح طحاوی میں مذکور ہے کہ استثناء میں تین مراتب ہیں۔اوّل یہ کہ عقد اور استثناء دونوں فاسد ہوں جیسے بچے ،اجارہ ، کتابت ، رہن ، دوم ۔ یہ کہ عقد جائز ہو۔اور استثناء فاسد جیسے ہبہ،صدقہ ، نکاح ، خلع ، سلع عن دم العمد ۔سوم یہ کہ عقد اور استثناء دونوں سیحے ہوں۔ جیسے وصیت مثلاً باندی کی وصیت کی اور اس کے حمل کا استثناء کیا تو سیحے ہے۔

#### باندی کے بطن میں جو ہے اس کوآ زاد کیا پھر ہبہ کیا تو ہبہ درست ہے

وَلَوْ اَغْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا جَازَ لِآنَهُ لَمْ يَبُقَ الْجِينِ عَلَى مِلْكِهِ فَاشْبَهَ الْإِسْتِفْنَاءَ وَلَوْدَبَرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَجُزُ لِآنَ الْمُحَلَّ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ شَبِيهَ الْإِسْتِفْنَاء وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيلُهُ الْهِبَة فِيهِ لِمَكَانِ التَّدْبِيرِ فَبَسَقِى هَبَةَ الْمُشَلَّعَ أَوْ هَبَة شَيْء الْمَ مَنْ عَلَيْهِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ عَلَيْهِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ عَلَيْهِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ عَلَيْهِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَها لَهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ بِعِلْكِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَها لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْوَلَ بِعِلْكِ الْمَالِكِ فَإِنْ وَهَبَها لَكُ عَلَيْهِ السَّامُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَ

ترجمہ .....اگرآ زاد کیااس کو جو باندی کے پیٹ میں ہے پھر باندی کو بہد کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ جنین واہب کی ملک پر باتی نہیں رہا تو استفاء کے مشابہ ہوگیا۔ اوراگر مد بر کیااس کو جو اس کے پیٹ میں ہے پھر باندی کو بہد کیا تو جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ جل ابھی ملک واہب پر باتی ہے تو استفاء کے مشابہ نہ ہوا۔ اور حمل میں بہد کو نافذ کر ناممکن نہیں تدبیر کی وجہ ہے۔ پس بہد شاع یا ایک چیز کا بہدر ہاجو ملک ما لیک کے ساتھ مشغول ہے۔ اوراگر باندی اس کو اس میں سے کھوالی شرط پر بہد کی کہ وہ باندی اس کو قاب کے موالی سے کھوالی شرط پر بہد کی کہ وہ باندی اس کو قاب ہو تا کہ وہ باندی اس کو قاب ہو تا ہو کہ جہد جائز اور شرط باطل ہے۔ کیونکہ پیشر طیس مقتف کے عقد کے فلاف ہیں تو فاسد ہو کیں جن سے بہد باطل نہیں ہوتا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ حکور بیاح کا اثر معاوضات میں نہیں ہوتا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ حکور بیاح کا اثر معاوضات میں نہیں ہوتا۔ کیا نہیں دیکھتے کہ حکور بیاح کا اثر معاوضات میں

اشرف الهدامية جلد – ياز دبهم ......... كتاب الهيبة

ہوتا ہے نہ کہ تبرہات میں کسی کے دوسر سے پر ہزار درہم میں ۔ پس قرض خواہ نے کہا کہ جب کل کا دن آئے تو وہ تیرے ہیں۔ یا تو ان سے ہری ہیں یا کہا کہ جب تو بھتے آدھے اور سے ہیں۔ یا تو ان سے ہری ہیں یا کہا کہ جب کے فیکہ بری کرنا ایک وجہ سے تملیک اور ایک وجہ سے اسقاط ہوتا ہے اور جس پر قرض ہے اس کی قرضہ ہرکرنا ہری کرنا ہوتا ہے اور اس لئے ہے کہ قرضہ ایک وجہ سے مال ہے اس کی ظرے تملیک ہوگا اور ایک وجہ سے وصف ہے اس کی ظرے اس کی طرح کے ہم نے کہا ہے کہ وہ رد کرنے سے رد ہوجا تا ہے اور قبول کرنے پر موقوف نہیں رہتا۔ اور شرط پر معلق کرنا اسقاط است محضہ کے ساتھ تھے کے ساتھ تھے کہا ہے کہ وہ اور عمال قرعمال اور عمال کے ساتھ تھے کہا ہے کہا ہے کہ وہ رد کرنے سے معال کی سے تجاوز نہ ہوگا۔

تشری کے سیقولہ ولو اعتق مافی بطنھا سی اگر باندی کے مل کوآزاد کیا چر باندی کہ بہکردیا توبیجائز ہے۔ کیونکہ اعماق کے بعد حمل مذکور ملک واجب پر باقی نہیں رہا۔ (پس بیمشاع کا بہنچہ بوا) توبیا سٹناء کے بعد بھی ملک واجب پر باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ حمل کا اسٹناء کے بعد بھی ملک واجب پر باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ حمل کا اسٹناء کے جنہیں ہے۔

قولہ ولو دبوما فی بطنھا ۔۔۔۔۔ اوراگر حمل کور برکیا پھر باندی کو ہدگی اتو یہ جائز نہیں کیونکہ حمل ابھی واہب کی ملک پر باقی ہے تو یہ استناء کے مشاہد نہ ہوا۔ اور یمکن نہیں کے حمل میں بھی ہدو وال سے خالی مشاہد نہ ہوا۔ اور یمکن نہیں ہے۔ پس یہ ہدو وال سے خالی نہیں ۔ یا تو مشاع کا ہدہ ہے یا ایسی چیز کا ہدہ ہے جس سے مالک یعنی واہب کی ملک کا تعلق ہے اور ان دونوں صورتوں میں بہ جائز نہیں ہوتا۔ چنا نچہ اگر ایسی بوری ہدکی جس میں واہب کا ناج بھر ابواہ تو یہ ہم جے نہیں۔

قوله فان و هبھاله ..... اگر باندی اس شرط پر بہدی کہ موہوب الماس کو باندی واپس کرے گایا وہ اس کو آزاد کرے گایا آم ولد بنائے گایا کی نے کوئی گھر اس شرط پر بہدیا کہ موہوب الماس گھر میں سے کوئی حصد واپس کرے گایا اس میں سے کوئی ٹکڑا عوض دے گا۔ تو ان سب صورتوں میں بہدیا صدقہ جائز ہوگا۔ اور شرطیس باطل ہور گی۔ کیو کہ پیشر طیس مقتضائے عقد کے خلاف ہیں اور بہدا لی شرطوں سے باطل نہیں ہوتا۔ چنا نچہ میں بہدیا ہور گا۔ اور شرطیس کا مدہ سے فاسد ہو جاتی میں میں بہدیا ہے۔ بخلاف تیج کے کہ وہ شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آنخضرت کے اور شرط سے نع فرمایا ہے۔ (طبرانی وغیرہ)

قول ہو لِآنَ الشَّرُط الفاسد .....المنع صورت مُدکورہ میں جوانے ہبدی عقلی وجدیہ ہے کہ ہبدا درصدقہ وغیرہ جو محض احسان ہیں۔ان میں بیاج کے معنی نہیں پائے جائے آس لئے کہ بیاج تو اس کو کہتے ہیں کہ باہمی معادضہ میں ایک طرف سے کوئی جزایسا ہوجس کے مقابلہ میں عوض نہ ہوا در ہبہ وصدقہ وغیرہ تبرعات میں جب عوض ہی نہیں ہوتا تو بیاج کہاں سے ہوگا۔

قول و من کان له سالخ ایک خص نے اپنے مقروض ہے کہا کہ جبکل ہوتو وہ قرض تیرا ہے یا تواس ہے بری ہے یا کہا کہ اگر تو مجھ کو نصف قرض ادا کرد ہے تو باقی نصف قرض ایرا ہے یا تواس ہے بری ہے۔ تو یہ چاروں صور تیں باطل ہیں۔ کیونکہ ابراء من وجہ تملیک ہے اور من وجہ اسقاط ،ال کے کہ قرض ایک کھا ظرے وہ بالفعل وصف ہے اس اعتبار سے اسقاط ،اس لئے کہ قرض ایک کھا ظرے وہ بالفعل وصف ہے اس اعتبار سے اس کا بہہ کرنا اسقاط ہوگا۔ اور مقروض کے قبول کرنے پرموتوف نہ ہوگا۔ بہر کیف ابرا من وجہ تملیک ہے اور من وجہ اسقاط ،اور مقروض کو تین ہہ کرنا ابراء ہے۔ بس اس نے ابراء دین کو صرح شرط پر معلق کر دیا۔ حالا انکہ تعلق بالشرط اسقاط است محصلہ کے ساتھ خاص ہے جن میں قسم کھلائی جاتی ہے۔ جیسے طلاق وعماق ۔ کیونکہ طلاق میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آتا والی مملوک کی گردن سے اپنی ملک ناح ساقط کردی۔ اور مجاتی کہ بہاور ابراء اسقاط محصلے ہے کہ اگر فلاں کام کرے تو تجھے طلاق سے یا تو آزاد ہے ان کے ماسواء میں تعلی صحیح نہیں۔ اور ہم ثابت کر چکے کہ بہاور ابراء اسقاط محصل ہے بلکہ من وجہ تملیک بھی ہے۔ لہذا ان کوشرط پر معلق کرنا جائز نہ ہوگا۔ ماسواء میں تعلی تعلی تعلی کی سے بالہذا ان کوشرط پر معلق کرنا جائز نہ ہوگا۔

#### عمریٰ جائز اور رقبی ناجائز ہے

قَـالَ وَالْـعُمْرِى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لِمَا رَوَيْنَاهُ وَمَعْنَاهُ اَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ لَهُ مُدَّةً عُمْرِهِ وَإِذَا مَـاتَ تُـرَدُ عَلَيْهِ فَيَصِحُ التَّمْلِيْكُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيَنَّا اَنَّ الْهِبَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ

ترجمہ .....اور عمر کی جائز ہے مُعُمر لہ کے لئے اس کی زندگی بھراوراس کے درشکے لئے اس کے مرنے کے بعد۔اس صدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اوراس کے معنی مید ہیں کہ کردے اپنا گھراس کے لئے اس کی مدت عمر تک جب وہ مرجائے تو معمر کووا پس دیا جائے گا۔ پس تملیک میچے اور شرط باطل ہوگی۔اس صدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اور ہم یہ بھی بیان کر چکے کہ ہیشر وط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔

تشریح .....قبولیه والعموی جائزه .....عمری تمارکاسم ہے۔ بقال اعمر نةالدارعمری بعلتھاً لک عمرک ادر حیا تک ادر ماعشت ادصیت ادبقیت ۔ میں نے اس کومکان زندگی مجرر ہنے کے لئے دے دیا۔ وجہر جواز حضور ﷺ کاارشاد ہے۔''العموی جائز ہ'' (شخین عن ابی ہریرہؓ)

پھر بقول امام نووگ وغیرہ ....عمرای کی تین صورتیں ہیں۔اوّل ہے کہ یوں کہے۔

اعمر تك هذا الدار فاذا مت فهي لورثتك او لعقبك

میں نے بیگر مجھے عرجر کے لئے دیا جبتم مرجائے تو وہ تیرے دارثوں یا بسماندوں کا ہے۔

یه کی او با خلاق میچ بهاور شل بهد که به اس صورت مین موجوب له کی وفات کے بعدده گھراس کے واراؤں کا بوگا۔ اوراگر وارث نه بوتو بیت المال میں داخل بوگا پر عمر نے والے کو پھر نہ طے گا۔ یہ کھم امام سلم کی روایت لیف عن ابن شہاب عن ابو سلم عن جابر میں نہ کور ب ان م قَالَ: سمت رسول الله ﷺ یقول: من اعسمس رجلا عمر ای له و لعقبه فقد قطع قوله حقه فیها وهی لمن اعمر و لعقبه ۔

حفرت جار قرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت کے کو یفر ماتے ساہ کہ جو تخص عمرای کرے کسی کے لئے اوراس کے پسماندوں کے لئے تواس نے اپناحق کھودیا۔اب و مُعمر لیکا اوراس کے وارثوں کا ہوگا۔

دوم ..... ید که مطلقاً مید کیج و جعلتها لك عمو كه هذا لك عُموى ،اس كے ملاوه کچهند کے واس میں امام شافعی کے دوتول ہیں۔اصح میہ که کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا دوایت ابن جرت عن الی الزبیر رہے کا جارٹامیں مذکور ہے۔

قَالَ: اعسمرت امرأة بالسمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفى وتوفيت بعده وترك ولدًا وله احوة بنون للمعمرة فقَالَ ولد العمرة: رجمع الحائط الينا وقَالَ بنو العمر بل كان لابنياحياته وموته فاختصموا الى طارق مولى عثمان فدعا جابرٌ افشهد على رسول الله على بالعمرى لصاحبها فقضى بذالك طارق اهـ

حضرت جابر ہف فرماتے ہیں کہ مدینہ میں عورت نے اپنے بیٹے کو ایک باغ عمر ک دیا پھر وہ بیٹا مرگیااس کے بعد عورت مرگئ اوراس نے اولا دچھوڑی اور بھائی نے عورت کی اولا دیے کہا کہ باغ پھر ہماری طرف آگیا اور مُعمر کے بیٹوں نے کہا کہ باغ ہمارے باپ کا تھااس کی زندگی اور موت میں ۔ پھر انہوں نے اس کا مرافعہ کیا طارق کے پاس جو حضرت عثان ہے کے مولی تھے۔انہوں نے حضرت جابر بھی کو مدعوکیا اور آپ نے گواہی دی ۔ حضور بھی کے فرمان پر کہ عمرای اس کا کے جس کو دیا جائے۔ پس طارق نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔

امام شافعی کا دوسرا قول میہ کہ ریمقد باطل ہان کے بعض اصحاب نے ریمی کہا ہے کہ ام شافعی کا قول قدیم ہیہ ہے کہ وہ گھر تا حیات اس کے قبضہ میں رہے گا۔اوراس کی وفات کے بعد معمر کوئل جائے گا۔اورا گروہ نہ ہوتو اس کے وارثوں کو ملے گا۔اور بعض شوافع نے قول قدیم یہ بتلا یا ہے۔کہ دہ عاریت کے شل ہوگا کہ عمر جب چاہے اس کوواپس لے لے۔اورا گروہ مرجائے تو بیتن اس کے وارثوں کو حاصل ہوگا۔

سوم ..... یہ کہ یوں کے۔جعلتھالك عموك فاذامت عادت الى اوالى ورثنى ان كنت مت \_(يگريس نے بجھے عرجركے لئے ديا جب قوم جائے ہوں كئے مير ہے ارتوں كا)اس كى صحت ميں اختلاف ہے۔ بعض كنزد يك يه باطل ہے اوراضح يہ ہے كہ يہ عقد بھى صحح ہے اوراس كا حكم بھى اوّل كا ساہے۔ جوامام نسائی وامام طحاوی كى روايت ہشام عن الى الزيير عن جائز بير مالى مسلم كى روايت زہير وابوضي مدوج بن الى عثمان وسفيان وابو بعن الى الزيرعن جائز ميں خكور ہے۔

انه قَالَ: قَالَ رسول الله على: امسكوا عليكم امو الكم ولا تفندوها فانه من اعمر عمراى فهى للذى اعمر لها حيّا وميّتا ولعقبه.

حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرتﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالول کورو کے رہو بگاڑ ومت اس لئے کہ جو شخص عمرا ی دےوہ اس کا ہوگا جس کودیا جائے زندہ ہویا مردہ ،اوراس کے وارثوں کا ہوگا۔

بہرکیف مذکورہ تیوں صورتوں میں ببہ کرناضیح ہے اور والیسی کی شرط باطل ہے۔ پس مدت العمر وہ مکان معمرلہ (موہوبلہ) کے لئے ہوگا اور اس کے مرنے کے بعداس کے ورشے کے لئے ہوگا۔ حضرت ابن عباس ہا، جابر بن عبداللہ ہا، علی اور حضرت ابن عمر ہا تول کہی ہے۔ اور قول جدید میں امام شافعی، قاضی شرح ، ابوعبید، حسن بن صالح ، عباید، طاوس اور سفیان توری اس کے قائل ہیں۔

امام احمد ین در یک عمری مطلقہ سی ہے اور موقت سی خبیں فقید لیف بن سعد آمام مالک اور امام شافع کی اقول قدیم ہے ہے کو عمر ای میں منافع کی سملیک ہوتی ہے نہ کہ ملیک عین ۔ پس تاوم حیات مکان معمرلہ کے لئے ہوگا۔ اور بعد مرک اصل مالک کووا پس کر دیا جائے گا۔ قاسم بن محمد ، بزید بن قسیط یجی بن سعید انصاری بھی اس طرف مجلے ہیں ۔ کیونکہ میج مسلم میں عن معمون الزہری عن ابی سلم عن جابر شروی ہے۔

کہ جس عمرا ی کوآ مخضرت ﷺ نے جائز فرمایا ہے دہ یہ ہے کہ معمر یوں کہے بھی لک دلعقبک ،اگر صرف اتنا کہا۔ بھی لك فاعشت یتو اس صورت میں دواصل ما لک کوواپس کیا جائے گا۔

ابن الاعرابی سے منقول ہے کہ اس میں اہل عرب کا اختلاف نہیں کھُم ای ، رقی منحہ عربیہ عاربیا ورسکنی میں شکی اصل مالک کی مملوک ہوتی ہے۔ اور منافع موہوب لدے لئے ہوتے ہیں۔ اہلِ مدین کا اس پراتھائے ہے۔ ہماری دلیل فدکورہ احادیث کے علاوہ سیحے مسلم کی صریح حدیثِ جابرہے۔ "ان رسول اللہ ﷺ قَالَ: ایما رجل اعمر رجلا عمری له و لعقبه فقال قد اعظی کھا و عقبك ما بقی منكم احد فا نما لن اعطیها فانما لا تر جع الی صاحبها من اجل انه اعطی عطار وقعت فیه المواریث" آنخضرت فی نے ارشادفر مایا جو تخص عمرای دے دوسرے کواس کی زندگی تک اور اس کے بعد اس کے وارثوں کواور یوں کہے کہ یہ میں نے تجھے دیا اور تیرے بعد تیرے وارثوں کو جب تک ان میں ہے کوئی باقی رہے تو وہ اس کا ہوگا جس کو وہ دیا گیا ہے اور معمر کو نہ ملے گا۔ کیونکہ اس نے اس طرح دیا جس میں میراث ہوگی۔

نیز سیج مسلم میں حضرت جابر ہی سے روایت ہے۔

"ان رسول الله على قصى فيمن اعمر عمرى له ولعقبه فهى له تبلة لا يَجُوزُ للمعطى فيها شرط ولا ثنياء قَالَ ابو سلمة، لِانَّهُ اعظى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه"

آتخضرت ﷺ نے تھم کیا جوکوئی عمرای دے کسی کواوراس کے بعداس کے وارثوں کوتو وقط فی معمرلہ کی ملک ہوجا تا ہے۔اب معمری کوئی شرطیا استثناء جائز نہ ہوگا۔ابوسلمہ نے کہا۔اس لئے کہاں نے ایسی عطاکی جس میں میراث ہوگئ اور میراث نے اس کی شرط کو کا ان دیا۔

اورحضرت جابر كى روايت انما العمرى التى اجاز "جس سام مثافعي في قول قديم مين استدلال كيا ب-

اس کا جواب یہ ہے کہ بیت کے نیس کیونکہ حضرت جابر ہے۔ صرح کروایات آپ کے سامنے آپجیس کے عمرا می کی چیز زندگی بھرمعمرلہ کی اوراس کے بعداس کے وارثوں کی ہوگی معمرکو واپس نہیں ملے گی۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ''انیما العصری النبی اجاز''۔

نیز امرا ق معمرہ ندکورہ کے قصہ میں معمر کے بیٹے کے حق میں کیے فیصلہ کرسکتے ہیں۔ جب کہ معمرہ نے اپنے بیٹے سے بنہیں کہا تھا۔ انھالك ولع مقبك بعدك كيونكدا گروہ بيكهديق تب تو نزاع كاكوئى سوال بى نہیں تھا۔ بات دراصل بيہ كدامام زہرى نے حضرت جابر گول'ان رسول اللہ ﷺ قَالَ: من اعمر رجلا عمرى فهى له و لعقبه ''سے بيہ مجھا ہے كدابل ميں 'له ولعقبه ''مطلق عمرى كى نفير ہے يا حديث ميں جو تھم ہاس كے لئے بيلطور شرط فدكور ہے۔ اسى گمان پرانہوں نے حضرت جابر سے سيروايت كيا ہے۔

"انه قَالَ: انما العمرى التي اجاز رسول الله ﷺ ان يقول: هي لك و لعقبك. پيم اكل يريم تفرق كرديا-فاما اذا قَالَ: هي لك ماعشت فانها ترجع الى صاحبها"

حالانکہ موصوف کا یہ بچھنا غلط ہے جن یہ بیکہ ندیہ طلق عمریٰ کی تفییر ہے اور نہ بطور شرط فدکور ہے بلکہ یہ عمرای کی ایک صورت کا بیان ہے
اور مقصد ریہ ہے کہ اگر کوئی اسطر ح عمرہ کر بے واسکا تھم یہ ہے یہ مطلب نہیں ہیکہ ریے تھم صرف اسی صورت میں ہے۔
رہی ابن الاعرابی ہے قبل فہ کورسواس کا جواب یہ ہے کہ اہل مدینہ کے اجماع کا دعویٰ توضیح نہیں اس لئے کہ بہت سے صحابہ کرام اس کے خلاف
ہیں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے۔ رہا اہل عرب کے نزد کی عمری میں تملیکِ منافع کا ہونا سویہ پھی صفر نہیں جب کہ شارع نے اس کو تملیکِ رقبہ کے لئے انسکو تعلیکِ رقبہ کے لئے انسکو تعلیک کے انسکو تعلیکِ رقبہ کے لئے انسکو تعلیکِ رقبہ کے لئے کہ کہ کہ تعلیک کہ کہ بیا کہ

#### رقبی باطل ہے یانہیں؟ .....اقوال فقہاء

وَالرُّقُبْى بَاطِلَةٌ عِنْهَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ آبُوْيُوسُفَ ۚ جَائِزَةٌ لِآنَّ قَوْلَهُ دَارِى لَكَ تَمْلِيْكَ وَقَوْلُهُ رُقَبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمْرَى وَلَهُمَا آنَّهُ عَلَيْهِ الشَّكَامُ آجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى وَلِآنَ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ مِتُ قَبْلَكَ فَهُ وَلَا لَا مُعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ مِتُ قَبْلَكَ فَهُ وَ لَكَ وَاللَّهُ عُلَيْهِ الشَّلَامُ آقِبُهُ مَوْتَهُ وَهِذَا تَعْلِيْقُ التَّمْلِيْكِ بِالْخَطَرِ فَيَبْطُلُ وَإِذَا لَمْ تَصِحَ قَبْلَكَ فَهُ وَ لَكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الثَّمْلِيكِ بِالْخَطِرِ فَيَبْطُلُ وَإِذَا لَمْ تَصِحَ

و بالجملة فر رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قد اشكلت على العلماء قديما و حديثا لا سيما و قد صبح عن جابر انه قال من اعمر شيئا فهو له ابدافا لظاهر ان مارواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري هو من قول الزهري لامن قول جابر قد اخطأ عبد الرزاق في اسناده ٢٢

تَكُونُ عَارِيَةً عِنْدَهُمَا لِآنَّهُ يَتَضَمَّنَ أَطْلَاقَ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ

ترجمہ .....اوررقبہ باطل ہے طرفین کے زویک اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ کیونکہ اس کا قول داری لک تملیک ہے اوراس کا ترقی کہنا شرط فاسد ہے عمری کی طرح ۔ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمرای کو جائز رکھا اور تری کو در کر دیا اور اس لئے کہ تو کی کے معنی ان کے نزدیک یہ ہیں کہ اگر میں تجھ سے ہملے مرا تو یہ تیرے لئے ہے۔ اور یہ لفظ مراقبہ ہے ہے گویا وہ اس کی موت کا انظار کرتا ہے اور بیتملیک کو خطرہ پر معلق کرنا ہے۔ لہذا باطل ہے اور جب قری سے جائو تھ المولات نفع حاصل کرنے کو۔ کرنا ہے۔ لہذا باطل ہے اور جب قری سے جہنا لاک یوں کہواری لک قبی ۔ اس کا عمر ہے کہ طرفین ، حسن بن زیادا ورامام الاک اللہ اللہ ہے ۔ اور امام الو یوسف ہمنی اور امام اللہ ہوا ۔ اس کا حکم یہ ہو کہ خائز ہیں جائز ہیں جائز ہیں ہوائز ہیں جائز ہیں ہوائز ہیں ہمنی ہوائز ہوائر ہوائل ہوائز ہیں ہوائز ہیں ہوائز ہیں ہوائز ہیں ہوائز ہوائز ہوائوں ہوائز ہیں ہوائز ہیں ہوائر ہوا

قوله ولهما انه .... طرفین کی دلیل بیب

"ان النبي ا اجاز العمولى ورد الرقبلي" أنخضرت الله في عمر ي كوجائز ركها ب اورقى كوردكيا بـــ

مبسوط میں ہے کہ بیار شعبی نے قاضی شریج ہے روایت کیا ہے۔ نیز اس لئے بھی کہ طرفین کے یہاں دقی کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں تجھ سے پہلے مرجا کان ویڈھر تیرا ہے اور مجھ سے پہلے تو مرجائے تو میرا ہے۔ بیلفظ مراقبہ سے شتق ہے۔ جس کے معنی انظار کرنے کے ہیں گویاان میں سے ہرایک دوسر سے کی موت کا منتظر ہتا ہے تو اس میں تملیک کی تعلق بالخطر ہے جو چا کر نہیں لہذا تعلق باطل ہوگی اور جب تعلیق باطل ہوگی تو دھی صحیح نہیں ہوا۔ پس وہ مکان جو دھی نے دیا ہے وہ اس کے پاس عاریت ہوگا۔ کیونکہ رقبی دیناعلی الاطلاق اس سے نفع حاصل کرنے کو تضمن ہے۔ بنامی میں ہارے میں امام ابویوسف کی تول تول تولی ہے اورای کوصاحب غایۃ البیان نے اصح کہا ہے۔

فا کدہ ....صاحب اعلاء اسنن نے لکھا ہے کہ ذکورہ سابقہ نصوص اس بارے میں صرح ہیں کھرای رقبی بھی جائز ہے۔جیسا کہ امام ابو بوسف اور جمہورای کے قائل ہیں۔ رہے امام ابوطنیفہ سوابی ختر آپ کا اختلاف ہی ذکر نہیں کیا بلکہ آپ کا قول بھی مشل جمہور جواز قرار دیا ہے۔ لیک المام ابوطنیفہ سے ہے کہ جہدو علی الاطلاق صحیح و نافذ ہے اور واہب کی طرف رجوع کی شرط یا ابوطنیفہ سے ہے کہ جہدو علی الاطلاق صحیح و نافذ ہے اور واہب کی طرف رجوع کی شرط یا موہوب لدی موت کے بعداس کے ورشی کا طرف رجوع کی شرط باطل ہے جب تو کوئی کلام ہی نہیں۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ واللہ ہے تعداس کے ورشی کا طلب یہ ہے کہ واللہ ہے تو اس کھر اس کے معداس کے درشی کور ہے ان میں موہوب لدی ملک موت واہب پر معلق ہو۔ اس صورت میں صکم بطلان جوام ابوطنیفہ گا قول ہے اور تھم جواز جوروایات سابقہ میں ذکور ہے ان میں کوئی تعارض نہیں رہتا اس لئے کہ دوایات میں جو تھم جواز فدکور ہے وہ اس وقت ہے جب موہوب ادی ملک تو منجہ ہو اور تو الا ابوطنیفہ میں موہوب لدی موت کے بعد واہب کی طرف واپسی کی شرط ہوا در اقوال ابوطنیفہ میں بطلان کا تھم اس وقت ہے جب موہوب لدی ملک اس سے پہلے موت واہب پر معلق ہو فلا تعارض ۔ پھر بات یہ تھی ہے کہ "المرقبی ان یقول الانسان ھی للا نحومنی و منگ " جب موہوب لدی ملک اس سے پہلے موت واہب پر معلق ہو فلا تعارض ۔ پھر بات یہ تھی ہے کہ "المرقبی ان یقول الانسان ھی للا نحومنی و منگ " اس کی سند میں ایک راوی محتلف فی میں قبی باللہ میں قبی باطل ہے ۔ کوئکہ اس میں ملک کی تعلیق برخطر ہے۔ داس معنی میں قبی باطل ہے ۔ کوئکہ اس میں ملک کی تعلیق برخطر ہے۔

تنبید ....صاحب غایة البیان نے کہاہے کہ'میرے نزدیک امام ابو یوسٹ کا قول اصح ہے۔ اس لئے کداس میں زیادہ سے دیادہ کی ہے کہ شرط فاسد ہے اور فساد شرط سے ہیں ہے۔ فاسد ہے اور فساد شرط سے ہیں ہے۔

صاحب نتائج کہتے ہیں کہ موصوف کی میہ بات محل نظر ہے اس لئے کہ ہمہ کا شروطِ فاسدہ سے باطل ندہونااس وقت ہے جب وہ شرط ابتداء شوتِ تملیک سے مانع ندہواورا گروہ ابتداء شوتِ تملیک سے مانع ہوتو پھرصحت ہمہ کیلئے مجال نہیں ہے۔ کیونکہ تھتی تملیک کے بغیر ہمہ کا تحقق ممتنع ہے اور مانحن نیہ میں قبی ابتداءً شوتِ تملیک سے مانع ہے۔ صاحب کافی کے کلام سے ہمارے اس بیان کی تائید ہوتی ہے۔

"حيث قَالَ' والاصل ان الشَّرُط في الهبة اذاكان يمنع ثبوت الملك للحال يمنع صحة الهبة وان كان لايمنع ذالك صح الهبة ويبطل الشَّرُط".

## صدقه مبدى طرح ہاور بغير قضه كصدقه سيح نہيں موتا ہے

فَصْلٌ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَا تَصِحُ إِلّا بِالْقَبْضِ لِاَنَّهُ تَبَرُع كَالْهِبَةِ فَلا تَجُوْزُ فِي مُشَاع يَخْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لِمَا بَيَّنَا فِي الْهِبَةِ وَلَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ التَّوَابَ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَالِكَ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْعَنِي الثَّوَابَ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَالِنَا وَهَبَ لِفَقِيْرِ لِآنَ عَلَى الْعَنِي الثَّوَابَ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَالِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرِ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ وَكَذَالِذَا وَهَبَ لِفَقِيْرِ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُو الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ . قَالَ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِجِنْسِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكُوةُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْمَعْفِ وَيُرُونِي اللَّهُ وَالْاَوَّلُ سَوْاءٌ وَقَدْ ذَكُونَاالْفَرْقَ وَوَجُهُ الرِّوايَتَيْنِ فِي يَتَصَدَّقَ بِعَمْ مَا لَهُ الْمَعِيْعِ وَيُرُونِي اللَّهُ وَالْاَوَّلُ سَوْاءٌ وَقَدْ ذَكُونَاالْفَرْقَ وَوَجُهُ الرِّوايَتَيْنِ فِي يَتَصَدَّقَ بِعِمْكَ وَعَيَالِكَ إِلَى اَنْ تَكْتَسِبَ مَالًا فَإِذَا اكْتَعَسَبَ يَتَصَدَقُ مِمْ الْفَوْقَ وَقَدْ ذَكُونَاهُ مِنْ قَبْلُ

ترجمہ (فصل مدقہ کے بیان میں) اور صدقہ مثل ہہہ کے ہے کہ بیں صحیح ہوتا گر بقضہ کے ساتھ کیونکہ یہ بھی تہر ع ہے ہہہ کرطر ح ۔ پس جائز نہ ہوگا تا جہ مسترک چیز میں ای وجہ سے جوہم نے بیان کی ہہہ میں ۔ اور صدقہ میں رجوع نہیں ہوتا ۔ کیونکہ مقصود ثواب ہے جو حاصل ہو چکا۔ ای طرح جب تو نگر کو صدقہ دیا اتحسانا ۔ کیونکہ بھی تو نگر پر صدقہ کرنے سے ثواب کا قصد کیا جا تا ہے اور وہ حاصل ہو گیا۔ ای طرح جب فقیر کو بہد کیا۔ کیونکہ مقصود ہی ثواب ہے جو حاصل ہو چکا۔ جس نے نذر کی اپنی ملک صدقہ کرنے کی تو لازم ہوگا اس کوکل مال صدقہ کرنا۔ اور رہ بھی مروی ہے کہ بیا قل برابر ہیں اور دونوں میں فرق اور دونوں روانتوں کی وجہ ہم مسائل قضاء میں بیان کر بھے۔ اور اس سے کہا جائے گاکہ تو روک لے اتنا جو خرج کرے اپنی ذات اور اپنی بال بچوں پر مال کمانے تک پس جب وہ مال کمالے تو صدقہ کرے اتنا جنا کرخرج کیا تھا اور ہم اس کو سابق میں ذکر کر بھیے۔

بن پی پی پی بات کا در رہے۔ تشریح سفولہ والصدقة کالہة سے مدقہ ہہے شل ہے کہ قبضہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہیں کی طرح صدقہ بھی ایک تبرع واحسان ہے۔ پس مشترک چیز جوقابلِ قسمت ہواس کاصدقہ جائز نہ ہوگا۔ دلیل وہی ہے جو ہبہ کے بیان میں گذر پھی کہ صدقہ کنندہ نے صدقہ کا قصد کیا ہے۔ بوارہ کا التزام نہیں کیا۔ اب اگر مشترک چیز کاصدقہ جائز رکھا جائے تو جس کوصدقہ دیا ہے وہ شریک ہوجائے گا۔ اور شریک جب بوارہ چاہت تو منظور کرنالازم ہوتا ہے۔ پس اس پرالی بات لازم آئی جس کا اس نے التزام نہیں کیا تھا۔ پھر صدقہ اور ہبہ میں اتنافر ق بھی ہے کہ ہبہ میں رجوع کرسکتا ہے۔ اور صدفہ میں رجوع نہیں کرسکتا۔ کیونکہ صدقہ کرنے سے صول ثواب مقصود تھا اور وہ حاصل ہو چکا۔ پس بیاس ہبہ کی طرح ہوگیا جس کاعوض دے دیا گیا ہو۔ سوال سن ثواب کا حصول تو آخرے میں ہوگا۔ پھر وقد حصل کہنا کیسے جے ہوا؟

<sup>•</sup> اسك بعدكهاب شم تفسير العمرى ان يقول جعلت هذه الدار لك عمرك فاذا مت فهي رد على فيصح البهة لِآنَّ هذا الشرط لا يمنع اصل التمليك و تفسير الرقبي ان يقول هذه الدار لاحرتا موتا وهي المراقبة فهي باطلة لِآنَّ هذا الشرط يمنع تبوت الملك للحال ٢ ٢

جواب ....حصول عصراووعدة ثواب كاحصول ماوروعدة ثواب كاحصول قطعي مر لان الله تعالى لا يخلف الميعاد

قول ه و کذااذا اتصدق علی غنی .....ینی جینے فقر کوصد قددین کوصورت میں رجوع نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کی تو گر کوصد قددین میں ہی رجوع نہیں کرسکتا۔ گریہ ٹی براسخسان ہے قیاس کی روسے ایسے ہی کی تو گر کوصد قددین میں بھی رجوع نہیں کرسکتا۔ گریہ ٹی براسخسان ہے قیاس کی رُدوسے جائز ہونا چاہیئے۔ چنا نچہ ہمارے بعض اصحاب آئی کے قائل ہیں کو غنی کوصد قدیا ہددینا دونوں برابر ہیں۔ یعنی دونوں میں رجوع جائز ہے۔ کیونکر غنی کودین کا مقصد حصول عوض ہوتا ہے۔ چنا نچہ جو خص مالک نصاب ہوا درکشر العیال ہوتو لوگ اس کو بقصد تو اب صدقد دینے ہیں اور سی لئے بحلت اشتباہ اس کو صدقد دینے سے ذکو قادا ہوجاتی ہے۔ والار جوع کہ فید بالا تفاق۔ نیز اس کا لفظ صدقہ ذکر کرنا بھی ای پردال ہے کہ اس نے عوض کا قصد نہیں کیا۔ و موراعاة لفظ ہ اولی من مواعاة حال التملك۔

قوله ومن نذر مان تیصدق بماله .....ایگخض نے اپنامال صدقه کرنے کی نذر کی یعنی یوں کہایلا علی ان اتصدق مالی یواس پر س جنس کا مال صدقه کرنالازم ہوگا۔ جس میں زکو ة واجب ہوتی ہے یعنی نقتری اسباب یتجارت سائمہ جانوعلّه اورعشری پھل۔ان کے علاوہ اور کسی ال کاصدقه لازمنہیں۔

امام زفر اورا یک روایت میں امام احمد کے نزدیک عموم لفظ کی دیہ سے جمیع مال کا صدقہ ضروری ہے۔امام شعبی کے نزدیک پھی بھی لازم نہ ہوگا۔ مام شافتی امام مالک اور دوسری روایت میں امام احمد کے نزدیک وصیت کی طرح ثلث مال کااخراج لازم ہوگا۔ روضہ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کیے۔ سالمی صدفحہ او فعی سبیل اللہ تواس کے بارے میں کئی وجہیں ہیں۔امام غزالی اور قاضی جلین کے نزدیک اصح یہ ہے کہ کلام ندکورلغو ہے۔ کیونکہ اس نے الزام کا کوئی لفظ ذکر نہیں کیا۔ وجد دوم یہ ہے کہ کلام ندکوراہیا ہی ہے جیسے وہ یہ کیجلی التصدق بمالی۔ یعن صدفتہ کرنالازم ہوگا۔

قولہ ان بتصدق بملکہ .....اوراگرینذرکی کرمیری ملک صدقہ ہے تواس پرکل مال کاصدقہ کرنالازم ہوگا۔ زکاتی مال کی خصوصیت نہ ہو گی۔ اس لئے کہ مال کی بنبت ملک عام ہے۔ کیونکہ آ دی بھی غیر مال کا بھی ما لک ہوتا ہے جیے نکاح ، قصاص ، خرتواس کے عوم پرعل کرنا ضروری ہے اورا یک روایت ہے جسی ہے کہ مال اور ملک دونوں یک بال ہیں۔ اس لئے کہ ملک ربط وشد ہے عبارت ہے اور مال اس کو کہتے ہیں جس کی طرف دل ماکل ہو۔ فیکون فی معنی الربط ولشد فیتنا سبان ، بی حاکم شہید کی روایت ہے۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ مال اور ملک کا فرق اور دونوں روایتوں کی وجہ ہم مسائل تضاء میں ذکر کر بچے یعنی 'مالی صدقہ علی المساکین'' مسئلہ کے ذیل میں تشریح کے لئے دیکھولو کا انبر بن وروں روایتوں کی وجہ ہم مسائل تضاء میں ذکر کر بچے یعنی 'مالی صدقہ کرنالازم ہوگیا تواب وہ خالی ہتی ہوکرا بی زندگی کیے ہر کرے؟ بھی ہو گا کہ وہ کسی ہے قرض لے گالیکن ممکن ہے قرض نہ مطابق اس پرکل مال کا صدقہ کرنالازم ہوگیا تواب وہ خالی ہو تک اور مقروض ہی مرجائے۔ اس صورت کا کہ وہ کسی جان پر شدید وبال رہے گا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کما کر مال حاصل کرے اس وقت تک کے واسطا تا مال روک لیا تھا۔ بھوا پی ذات پر اورا ہے اہل وعیال پر فرج کرسکے۔ پھر چب مال حاصل ہوجائے تواتنا صدقہ کردے جتنا اس نے خرچہ کے روک لیا تھا۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصَفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

اكده .... ندكوره توت مسكدكي مقدارا مام محد في نيمسوط من ذكري نه جامع صغير من -البته مشائخ في كهاسي كماكر وهخص تاجر بوتوايك ماه كي

وراك روك لے اورا كروه پيشروراوركار يكر بوتو مرف ايك دن كي خوراك روك لے لِائلة يتجددله قوت كل يوم

besturdub<sup>6</sup>

besturdubooks. Worldpress.com

# تفائيروعلى قسرآن اوره ئيث نبوى من الهيونم ير من الميونم يوم الميونم من الميونم الميون

|                                                                     | تفاحيوعلوم قرانى                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| عُكَاشِيلِحِيمُ فَيْ أَنْ الشَّحْمَةِ أَنَّ إِنْ الشِّحْدِقِ الزَّي | تَفْتُ يرعِثَانَى بعز رَتَّف يرمِع عزانات مِديكاتِ العبد             |
|                                                                     | تغث يرمظنري أرؤو ١٢ بلدي                                             |
|                                                                     | قعىص القرآن ٢٠٠٠ ٢ مندر ٢ ميد در ٢ ميد كال                           |
| علام سيدسيان ذوي                                                    | تاريخ ارمن القرآن                                                    |
| انمینیر میشه میروش                                                  | قران اورماحولی                                                       |
| دانمرمقت في سيال قادى                                               | فران مَانس الرتبه زيج مَدن                                           |
| مولاناحه الرستسيدنعاني                                              |                                                                      |
|                                                                     | قائوس القرآن                                                         |
| والمفرعدات في                                                       | قاموسُ الفاظ القرآن التحريمُ (عربي الجحريزي)                         |
|                                                                     | ملك البيان في مناقب القرآن (مربي الحريزي)                            |
| مولانا اشرف على تصانوي                                              | امت القرآني                                                          |
| مولانااتمت بعيد صاحب                                                |                                                                      |
|                                                                     | میث                                                                  |
| مولای مورانسکاری قطمی و فاصل و پویند                                | تفهیم البخاری مع ترجمه و شرح اربو ۳ مبد                              |
|                                                                     | تغبب يم الم ، عبد                                                    |
| مولانافنشل اترصاحب                                                  |                                                                      |
| •                                                                   | سنن الوداؤد شریف ، ۳۰ مهد                                            |
| مولانافضس ل حدصاحبمولانافضس ل حدصاحب                                |                                                                      |
|                                                                     | معارف لدیث ترجمه و شرح ۳ مبد ، مغیریال.<br>مریراه شده و چرچ و مهده د |
|                                                                     | مشکوٰة شریفیه مترجم مع عنوانات ۳مید                                  |
| •                                                                   | رياض الصالحين مترمجم ٢ مبد                                           |
| از امام مجسنساری<br>ملازران از این به منابطه و د                    | الادب المفرد كال مع ترجه وشرح                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | منطابری مدیدشرج مشکوهٔ شریف ه مبدکان اعلی                            |
|                                                                     | تقرر <i>بخ</i> اری تاریف مصص کامل                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               | تنظ ۱۱۱ نورون <u>براه</u> کی میدرد.<br>تنظ ۱۱۱ نورون شریعی           |
| مولانا ابرانسسن مهاصب<br>مولانامفتی هاشتی ابهی البرنی               | تنظيم الامشيتات _ شرح مشكرة أردُو                                    |
|                                                                     | شرخ اربعین نووی <u>تر</u> جب فیشر <u>ی</u><br>قصصال                  |
| مولانامحدر تحريا اقب ل فاض والمعنوم كراجي                           | قصص لوريث                                                            |

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون ٢٦١٨٦١ - ٢٦ ٢٦١٦-١٦٠